# اللين والمان وال



# الهيرالهن وتضرت توالاناكيتالي سعسط بالمراني المتابعاته

Constanting Constanting Constanting Constanting Constanting جلدسو

- \* تحقيق مسكه رفع يدين
- \* رفع یدین، آمین بالجبر ( بخاری شریف میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں )
- \* فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات ومسائل)
- \* قرآت خلف الامام (بخاری شریف میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )
  - \* امام کے پیچھےمقتدی کی قرائت کا حکم
  - \* طلاق ثلاث (صحیح مآخذ کی روشن میں)
  - \* تین طلاق کامسکه (دلائل شرعیه کی روشنی میں)



اِدَارَهُ تَالِيهُ فَاتِ اَشَرُفِي مَا مِول فواره ملتان ، پاکتان میوک فواره ملتان ، پاکتان 061-540513 ©

#### ا کابرین دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتنهٔ غیر مقلدین کی روک تھام کیلئے ایک ممل نصاب



غیر مقلدین کی شرانگیزیوں اور ان کی طرف سے اسلاف امت وفقہائے کرام کی تو ہین کرمقلدین کی شرانگیزیوں اور ان کی طرف سے اسلاف امت وفقہائے کرام کی تو ہین کرتے ہوئی اشاعت پراکابرین دارالعلوم نے اُمّتِ مسلمہ کے دینی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ۲۰۰۲ مئی امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم کی صدارت میں ' شخفظ سنت کا نفرنس' کا اہتمام کیا جس میں مشاہیر علماء نے متعلقہ موضوعات پر مقالے پیش کئے اور اس کا نفرنس میں چند قرار دادیں پاس کیں جو با قاعدہ سعودی عرب کی حکومت کو بھیجی گئیں۔ جس پر حکومت سعودیہ نے الحمد لله مثبت ردّ عمل کا اظہار کیا ہے ہم اس کا نفرنس میں پڑھے جانے والے تمام مقالہ جات اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق دیگر کی متعلقہ نایاب دستاویزات کو جدیدتر تیب اکابرین امت کے افا دات اور اس کے علاوہ دیگر کئی متعلقہ نایاب دستاویزات کو جدیدتر تیب کے ساتھ مجموعہ مقالات کے نام سے عوام وخواص کے فائدہ کیلئے پیش کر رہے ہیں۔

الداران المناس ا

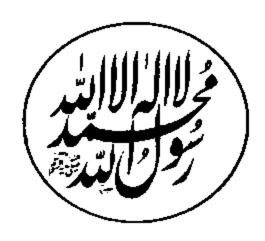

#### جمله حقوق محفوظ بهين نام كتاب مجموعه مقالات (جدس) تاريخ اشاعت طبع الآل مفرسسات تاريخ اشاعت طبع الثاني في المستندة يقعده ١٣٢٥ه ناشر اشاعت طبع الثاني المارة اليفات اشرفيهان فاعت سلامت اقبال يريس ملكان طباعت سلامت اقبال يريس ملكان

ایک مسلمان و بی کتاب می دانست خطی کرنے کا تصور میں دانست خطی کرنے کا تصور میں واست خطی کرنے کا تصور میں میں کرسکا۔ خلطیوں کی تھی داملات کیلئے ہمار سادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہا ورکی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور کرتی کی جاتی ہے۔ تاہم یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی غلمی نظر آئے تو خلفی کے دوجانے کا امکان ہے۔ لہذا قار تین کرام ہے گذارش ہے کہ اگر کو کی غلمی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادی تاکہ آئدہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نگل کے اس کام میں آپ کا تعاون بھیتا صدقہ جارہ ہوگا۔ (ادارہ)

ملنے اواره تالیفات اشرفیہ چوک فواره کمان --- اواره اسلامیات اتارکلی لاجور

کتب سیدا توشهیدارد و بازار لاجور --- کمتب قاسمیہ ارد و بازار لاجور

کتب رشید بیا سرکی روڈ کوئٹ --- کتب فاندشید یہ راجہ بازار راولینڈی

میت بینورٹی کمی تجیر بازار بیٹا ور --- وارا لاشاعت ارد و بازار کراچی

(ISTANIC EDUCATIONAL TROST D. & (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

19-121-HALLINGLI TROBOBOLTONBLISNE (UK)

### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلدسوم مقاله نمبر ۱۹

| حقیق مسئله رفع یدین۵                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لرمہنالامہ                                                                                               |
| ما ديث رسول ﷺ                                                                                            |
| ڻار صحاب رضوان الله يعمم الجمعين                                                                         |
| وال تابعين و تبع تابعين رحمهم الله                                                                       |
| مقالهنمبر٢٠                                                                                              |
| ر فع پدین (صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )۸                                                 |
| يْن لفظ                                                                                                  |
| ب رفع اليدين في التكبيرة الاولىٰ مع الافتتاح سواء ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| فقدتر جمه                                                                                                |
| فرت عدیث من مدیث                                                                                         |
| فيع يدين كى حكمت                                                                                         |
| ب رفع اليدين اذ كبرو اذا ركع و اذا رفع ١٦٠                                                               |
| تصدِر ترجمہ ۱۹۴۰                                                                                         |
| سئله کی نوعیت مناله کی نوعیت                                                                             |
| إنِ ندابب الله المستحدد |
| شریخ احادیث                                                                                              |

| 94         | دوام ٍ رفع پراستدال کا جائزه                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 91         | جيهقي كااضافه                                                                   |
| 99         | روايت ميں قابل غور پېلو                                                         |
| 1++        | رفع اوروقف میں اختلاف                                                           |
| 1+1        | مواضع رفع میں اختا <sub>ا</sub> ف                                               |
| 1+1"       | حضرت ابن ممر ﷺ کے مل میں اختلاف سے سے سیست سے میں اختلاف                        |
| 1+0        | روایت این تمر ﷺ میں ترک رفع کے اشار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| F+1        | عہدِ سحابہ ﷺ میں ابن عمر ﷺ کے مل کی ایک مثال                                    |
| Ι•Λ        | ر فع میرین میں شاہ اس عیل شہید گئی نیت<br>رفع میرین میں شاہ اس عیل شہید گئی نیت |
| f1 +       | شاه عبدالقادرٌ د بلوی کا ارشاد                                                  |
| 1+9        | ا بن عمر ﴿ فَيْ مَا كَا رُوايت بِرِ الْفَتْلُوعُ خلاصه                          |
| #1-        | حضرت شیخ الهند کاار شاد                                                         |
| ur         | تشريح حديث دوم                                                                  |
| m <b>r</b> | ترک رفع کے بعد مشدال ت                                                          |
| 117        | حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت                                                  |
| 114        | عبدالله عليه بن مبارك كالتبره                                                   |
| IIA        | لَمْ يَعُذ كَ غِيرُ مَحْفُوظ مونے كى حقيقت                                      |
| irr        | مسلک کی پیروی میں حدود ہے تنجاوز                                                |
| irr        | معو ذ تنين كامنله                                                               |
| irr        | تطبیق کاممل                                                                     |
| Iro        | تطبق اورترک رفع میں ملانہ ہ کائمل                                               |

| ira    | رومقتدیوں کے ساتھ امام کی جائے قیام کا مسئلہ |
|--------|----------------------------------------------|
| IFY    | حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب          |
| 174    | حضرت جابر بن سمره کی روایت                   |
| ITA    | امام بخاری کااعتراض                          |
| Irq    | اعتراض كايهلا جواب                           |
| IPT    | دوسراجواب                                    |
| ırr    | حضرت مولا تامحمر يعقو ب صاحب كاارشاد         |
| ırr    | حضرت ابن عباس کی روایت                       |
| ITT    | محدثانها نداز كے اعتراضات                    |
| 150    | روایت کے خلاف راوی کے عمل کا اعتراض          |
| 150    | حفر درست نه هونے کا اعتراض                   |
| ira    | قصراضا فی مراد ہے                            |
| 187    | علامهابن تجيم كاارشاد                        |
| irz    | علام کشمیری کاارشاد                          |
| IFA    | روايت كے معنى كانغين                         |
| 1579   | حفرت براء ﷺ بن عاز ب کی روایت                |
| 11.4   | اعتراضات كأجائزه                             |
| ነሮተ    | علامه مشميريٌ کے پچھافادات                   |
| المالد | اصل مسئله کی تنقیح                           |
| الدلد  | احادیث بیس ترک در فع                         |
| 160    | علامدابن تيميه كابيان كرده اصول              |

•

| 16.1 | تعدادرواة كامنصفانه جائزه                                 |
|------|-----------------------------------------------------------|
|      | آ تار صحابه ﷺ وتا بعينٌ مين تركير فغ                      |
| 162  | څلاف راشده ميں ترک ور فع                                  |
| 1019 | مدینهٔ طیبیه میں ترک ورفع                                 |
| ۱۵۲  | 1                                                         |
| 161  | مکه مکرمه میں ترک ور فع                                   |
| ۳۵۱  | کوفہ میں ترک ور فع                                        |
| 100  | ائمہ کے یہاں ترک ور فع                                    |
| 100  | تلامذہ کی رائے میں تبدیلی کی وجہ                          |
|      | صورت حال میں تبدیلی                                       |
| ۲۵۱  | '<br>' امام اعظمُ کی امام اوز اعیؒ ہے گفتگو               |
| 104  | امام محمد کی وضاحت                                        |
| ۱۵۸  | ترجیج کے معیار میں تبدیلی                                 |
| ۱۵۹  |                                                           |
| 171  | ابل مکه کا تعامل                                          |
| IYI  | خلاصهُمباحث اورترک کی وجه ترجیح                           |
|      | مقالهنمبرا                                                |
| ľ    | آمین بالجهر (صحیح بخاری میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں ) |
| 144  | پیش لفظ                                                   |
|      | بأب جبرالا مام بالتامين                                   |
| 147  | مسئله کی نوعیت اور بیان مذامیه                            |
| IY   | عطاء کا اژ                                                |
| 14   |                                                           |

| 12+   | ابن زبیر ریخه کااثر                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 12°   | حفرت ابو ہر رہ منٹ کا اڑ                                     |
| 125   | حعرت نافخ كااثر                                              |
| الإرم | تشريح مديث                                                   |
| 146   | الم بخاری کے استدلال کا جائز                                 |
| 140   | روایت برغورکرنے کا ایک اور طریقه                             |
| 144   | امام بخاریؓ کے موقف پر دوسرااستدلال                          |
| 144   | استدلال کی مزید تنقیح                                        |
| 1∠9   | این شهابٌ زهری کا قول                                        |
| IA•   | آمن کے بارے میں دیگرروایات                                   |
| 1AÍ   | حفرت سر معظه بن جندب الله كي روايات                          |
| IAr   | حضرت وائل بن حجره کی روایات                                  |
| ۱۸۳   | المام ترندي كاعتراضات                                        |
| iAo   | يبليے اعتراض كاجواب                                          |
| IAA   | دوسرے اعتراض کا جواب                                         |
| YAI   | تيسر _ اعتراض كاجواب                                         |
| 114   | ترجع کی بحث خلاف اصول ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IAA   | جمع بين الز وايات كي مورتيل                                  |
| 1/19  | علامه تشميري اورعلامه شوق نيموي كاارشاد                      |
| 191   | ياب فشل المايين                                              |
| 191   | آمین کی فضلت کامیانکامیان                                    |

| باب جبرالماموم بالتامين                                               | 195         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| مقتدى كة من كوجهرا كهنه كابيان                                        | 191"        |
| موضوع پراجمالی نظرادر فیصله                                           | 194         |
| مقاله نمبر٢٢                                                          |             |
| فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات دمسائل)                                 | 19          |
| تمبيد                                                                 | 19/         |
| دُعاء <b>حْس بِاتْھ</b> ا فْعاناً                                     | <b>ř</b> +1 |
| محدثين اورغير مقلدعلاء كي آراء                                        | 227         |
| نماز کے بعد مطلق دعاء کا بیان                                         | rma         |
| مقالهنمبر٢                                                            |             |
| قر اُت خلف الا مام (صحیح بخاری میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں )      | ۲/۲         |
| <u>چي</u> لفظ                                                         | trr         |
| باب وجوب القرأت الامام والمام في الحضر والسغر وما يجعر فيهاو ما يخافت | rrz         |
| مقعدات جريد                                                           | 4779        |
| تشريح مديث إقل                                                        | roi         |
| تشريح مديث دوم                                                        | 10°         |
| تشريح حديث بيوم                                                       | ray         |
| الم بخاریؒ کے استدلال کا خلاصہ                                        | raa         |
|                                                                       |             |
| بيان ذا بب اثمه                                                       | YOA         |
| بیان ندا هب انمه<br>سحابه تا بعین ٔ اور دیگر افل علم کا مسلک          |             |

| ryr         | حضرت عباده هنا کی روایت کے عموم ہے استدلال |
|-------------|--------------------------------------------|
| ryr         | منصفانه جائزے کی ضرورت اوراس کی بنیادیں    |
| ۳۲۳         | حفرت عباد مغظند کی روایت کے دیم طرق        |
| 240         | حعنرت شنخ البند كاارشاد                    |
| rry         | مخقرروایت مفصل کا جزیے                     |
| <b>17</b> 4 | مغصل روایت میں منع قر اُت کے قر ائن        |
| r44         | كياو جوب كاكوئي اور قرينه ب                |
| 121         | سيني كي تاويل                              |
| rzy         | حضرت عباده على كروايت بين فصاعداً كالضافه  |
| 122         | اضافه پردواعتراض                           |
| 12A         | پہلے اعتر اض کا جواب                       |
| <b>1</b> ∠9 | ورمرےاعتراض کا جواب                        |
| Mr          | بخاری کی مختصر روایت میں منم سورت کا قرینہ |
| ra y        | رواة حديث كالتمجما بوامطلب                 |
| rΛΛ         | روایت عباده هفته پرمباحث کا خلاصه          |
| 1/4         | مقتدی کی قرائت اور قرآن کریم               |
| rqı         | مغتدی کیلیے قرائت ممکن مجی نہیں            |
| rgr         | تمحول کے فیلے برجرت                        |
| rer         | عافظا بن ججرٌ کے استدلال پر نفتر           |
| rey         | مقتدی کی قراُت اورا هادیث                  |
| <b>79</b> 4 | مغتدی کیلئے تکم انصات برمشمتل روایت        |

| <b>₽</b> 0.4  | امام کے ما اجمعو اکا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rgA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| raa           | دوسری کتابول میں ان روایات کی تخ تنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f***          | اعتراض أورجوا بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۰۳           | تصحیح اور تضعیفکرنے والوں کے چندنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳• ۳          | امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت بتانے والی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6+</b> (4. | روایت کس درجه کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7*1</b>    | امام دارقطنی منظنه کی تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r-9           | مقتدی کی قرائت کوترک کروینے کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rir           | رسولِ بإك ﷺ كاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *16           | مدرک رکوع ہے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11</b> /2  | صحلبة كرام على كآثار المستثانات كالمستثانات المستثانات |
| MIA           | حفرت زید بن تابت علیه کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIX           | حضرت این عمره فاتر مستان کالتر مستان کالت کالتر مستان کالتر مستان کالتر |
| 719           | حضرت جابر بن عبدالله عظه، كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>***</b> *  | حضرت عبدالله بن مسعود عضيه كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rri           | قرأت خلف الامام كي مذمت كي آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rri           | امام بخاريٌ كا تبصره اوراس كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۳           | علامهابن تيميدگا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rtr           | امامت داقتداء کے بارے میں شیخ الہندگاار شاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra           | چندا دکام شرعیہ ہے نظریہ کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>71</b> 2   | نماذِ باجماعت کی اس نظریہ کے مطابق تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 7779          | خلاصهُمباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | مقالهنمبر٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1             | امام کے پیچھےمقتدی کی قرائت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr           | <u>پیش لفظ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mul           | قر اُت خلف الا مام اورقر آن حکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲۳           | احاديث رسول عليقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>17</b> /19 | آ ثار صحابه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>179</b> •  | آ څار حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rgr           | آ تار حضرت عبدالله بن عمر رفي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۹۳           | آ ثار حضرت زیدین ثابت ﷺ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>79</b> 0   | آ ار حضرت جابر بن عبد الله وظف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1797</b>   | ارُّ حفرت عبدالله بن عباس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rq_           | اثر حفزت ایودر دا وطنید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ·             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>79</b> 4   | ائر حضرت سعد بن الې و قاص ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAY           | اثر خلفائےراشدین ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rqA           | آثار حضرت عمر بن خطاب عليه المستحد الم |
| <b>1799</b>   | ائر حضرت على وحضرت عمر وحضرت عبدالله بن مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴۰۰           | الرُّ حضرت على هيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| /***          | الرُّ حضرت الى بن كعب فالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ۰۰۲           | ائر حضرت عائشهمد يقدوح ضرت ابو ہرير هند الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (** <b>r</b>  | آ خار تا بعین رحمهم الله الجمعین                                                                      |
| . r•r         | اثر حضرت علقمه بن قیس متو فی ۲۸ هه                                                                    |
| ۳۰ ۳۰         | اثر حضرت عمروبن ميمون متوفى ١٣٧٥ ه دريگر تلاغه وً عبدالله بن مسعود ه ييه                              |
| ۱۳۰ ام        | الرُّ حفرت اسود بن يزيد متو في 20ھ                                                                    |
| ۵-۳           | الرَّ حفرت سويد بن غفلةٌ متو في ٨١ه هه                                                                |
| <b>የ</b> ትዝ   | الرّ حصرت ابودائل شقیق بن سلمه متونی ۸۲ ه                                                             |
| ۲۰۹           | ارژ حفزت سعید بن جبیرٌ تمتو فی ۹۳ هه                                                                  |
| ۲+۳           | اثر حفرت سعيد بن المسيب متو في ٩٣ هه                                                                  |
| <b>/*</b> +7\ | ارژ حضرت عروبن زبیرمتونی ۹۴ هه                                                                        |
| <b>~</b> •∠   | الرُحفرت ابراہیم نخعی متو فی ۹۲ ھ                                                                     |
| <b>~•∠</b>    | ارْ حصرت سالم بن عبدالله بن الخطاب رضى الله عندمتو في ١٠١ه                                            |
| r-A           | الرُّ حضرت قاسم بن محمر بن ابو بكرصد لين متو في ١٠٠ه                                                  |
| ۳۰۸.          | الرُّ حضرت محمد بن سيرين منو في ۱۱ه                                                                   |
| r-A           | اثر حفزت امام زهری متوفی ۱۲۴ ه                                                                        |
| r1•           | قر أت خلف الا مام اور غدا بهب ائمه مجتهدين وا كاير محدثين                                             |
| ۳۱۰           | ا مام اعظم ابوحنیفهٌ نعمان بن ثابت متوفی • ۵ اه کاند بهب                                              |
| rn            | المام دارالبحر ت ما لك بن انسٌ متو في ٩ كاه كاند ب                                                    |
| ۳۱۳           | حضرت امام شافعی متوفی ۲۰۴ هدکاند هب                                                                   |
| MA            | حفرت امام احمر بن عنبل كاند بب                                                                        |

#### مقالهنمبر٢٥

### طلاق ثلاث (صحیح مآخذ کی روشنی میں).....

| <u>بيش لفظ</u>                                                           | (*19         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نكاح كى اېمىت                                                            | MER          |
| اسلام كاضابطة طلاق                                                       | ۳۳۳          |
|                                                                          | ۳۲۲          |
| نجير مقلد عالم کي بهث وهري                                               | ~r9          |
| سنت رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                  | ₩.           |
| آ څارصحاب ه الله الله الله الله الله الله الله                           | <i>ر</i> ح.  |
| خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم ﷺ کے آثار                                     | <b>1</b> 21- |
| ظیفه را شد حضرت عثمان غنی هیچه، کافتو ی                                  | ۳۷۵          |
| فلیفه داشد حضرت علی هنانه کے آثار                                        | ~∠∠          |
| حضرت عبدالله بن مسعود عرض کے آثار                                        | <b>~</b> ∠∠  |
| آ ارحضرت عبدالله بن عباس اللها                                           | ۳∠۹          |
| آ ٹار حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،          | mr           |
| آ ثاراً م الموتنين حضرت عا كشيصد يقدر مني التدعنها                       | <b>ሮለ</b> ሮ  |
| فآوي حضرت عبدالله بن عمر هيئه، وبن العاص هيئه،                           | ۵۸۳          |
| نتوى حضرت أبو هرريره هي الله منظمه الله الله الله الله الله الله الله ال | ዮልካ          |
| اثر حضرت زید بن ثابت هیچه                                                | ዮልጓ          |
| اثر حفتات أنس بن ما لك ينطق                                              | <b>የ</b> ለረ  |

| ارْ ام المومنين حفرت ام سلمه هي من الله المعالم الله المعالم ا | MAZ               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| اثر حضرت عمران بن حصین دهید وابوموی اشعری پیشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>የ</b> ለፈ       |
| اثر حضرت مغيره بن شعبه هيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۸۸               |
| ب <b>جاجارت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>የ</b> ለዓ       |
| ايماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar               |
| مخالف دلائل پرایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٠٣               |
| الـ صديث طاوُس المديث طاوُس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۰۳               |
| ۲_حدیث رکانه رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | orr               |
| مقالهنمبر٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| تنین طلاق کا مسکله( دلائل شرعیه کی روشنی میں )۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 |
| تنین طلاق کا مسکله( دلائل شرعیه کی روشنی میں )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د<br>داد          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| تىن طلاق كامسئلەد لائل كى روشنى بىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۱۵               |
| تىن طلاق كامسئلەد لائل كى روشى بىر.<br>ئىچەمغالطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵1۵<br>۵۲•        |
| تمن طلاق کامسئلہ دلائل کی روشن ہیں۔<br>کچے مغالطے<br>کیا حضرت علی پیچھ اجماع کے خلاف تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010<br>010<br>010 |
| تمن طلاق کامسکله دلائل کی روشی میں ۔<br>کیا حضرت علی ﷺ اجماع کےخلاف تنے ۔<br>فاہل ذکر شہادت ۔<br>معودی عرب کے اکا برعلماء کا فیصلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aia<br>ar+<br>ara |
| تين طلاق كالمسئلة د لائل كى روشنى مين<br>كيا حفرت على ينظيه اجماع كے خلاف تنے<br>فابل ذكر شہادت<br>معود كى عرب كے اكابر علماء كا فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>214<br>214 |

#### مقالیمبر19 ﴿ قوموا للّه قانتین ﷺ

حبيب *الرحم*ن أظمى استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

### مقدمه

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين . اما بعد !

عام نمازوں میں تحمیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مواقع میں رفع یدین کے متعلق حفرت رسالت آب اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اقوال وافعال مخلف منقول ہوئے ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہا ہے، اور علائے سلف و خلف نے دیگر مسائل اجتہادیہ کی طرح اس مسئلہ پر بھی این این علم وہم اور نقط نقار کے مطابق گفتگو کی ہے نیکن ظاہر ہے کہ جس باب میں خود صاحب شریعت علی صاحبہا الصلوة والسلام اور ان کی ساختہ و پرداختہ جماعت یعنی صحابہ کرام کے عہد عیں تنوع اور مختلف صور تیں رہی ہوں، اس میں وحدت و یکسانیت بیدا نہیں کی جاسکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و صلالت کہا جاسکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و صلالت کہا جاسکتی اور نہ مسئلہ رفع یہ بین کی اصل حقیقت یہی ہے۔

گر آج کل کے غیر مقلدین کا ایک طبقہ مسکلہ رفع یدین کو حق کی علامت اور اہلِ سنت والجماعت کی بہچان کے طور پر پیش کر رہاہے اور رفع یدین نہ کرنے والوں کو تارک سنت، مخالف رسول اور ان کی نمازوں کو تا قص بلکہ باطل تک کہنے میں باک محسوس نہیں کر تار جبکہ ان کا بیہ رویہ عدل وانصاف اور حقیقت پسندی کے میسر منافی اور دین کی فہم رکھنے والوں کے طریقہ کے بالکل خلاف ہے چنانچہ حافظ ابن عبد البرایک مشہور مالکی عالم احمد بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہاکہ ہمارے زمانہ میں مالکی عالم احمد بن خالد سے معرب عبداللہ بن عمرر منی بے کہا کہ ہمارے زمانہ میں مالکی علاء کی ایک جماعت معرب عبداللہ بن عمرر منی

الله عنہ ہے منقول حدیث کی بناء پر رفع یدین کرتی تھی،اور ایک دوسری جماعت امام مالک کے تلمیذ ابن القاسم کی روایت کے مطابق رفع یدین نہیں کرتی تھی تکمر کوئی کسی پر کسی طرح کا نقذ نہیں کر تا تھا۔"(الاستدکار بڑے،من ۱۰۴)

مافظ ابن عبدالر اپ استاذ ابوع راحد بن عبدالله کا یہ بیان بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن استاذ محرم نے فرایا کہ ہمارے شیخ ابوابراہیم اسحاق بن ابراہیم جو اپ معاصر علاء میں علم و فقہ میں فائن سے رفع یدین کیا کرتے ہے۔ حافظ ابن عبدالر کھتے ہیں کہ استاذ محرم کے اس بیان پر میں نے ان ہے عرض کیا کہ تو آپ رفع یدین کیول نہیں کہ استاذ محرم نے کہ ہم آپ کی اقتداء کرتے۔ استاذ محرم نے کہ تو آپ رفع یدین کیول نہیں کر آنے کہ ہم آپ کی اقتداء کرتے۔ استاذ محرم نے میرے اس استغمار کے جو اب می فر ایا: "لا اخالف دو اید ابن القاسم لان المجمعة عندا الیوم علیها و مخالفة الجماعة فیما ابیح لنا لیست من منبع الاقعة ،" میں ابن القاسم کی دوایت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا کو تکہ اس منبع الاقعة ، " میں ابن القاسم کی دوایت پر ہے اور از روے شرع جو امور وقت ہماری ہما جی ان میں جماعت کی مخالفت ایک میان میں جماعت کی مخالفت ایک دین کی عادت و طریقہ کے مہارے ہیں ان میں جماعت کی مخالفت ایک دین کی عادت و طریقہ کے خلاف ہے۔ (الاحد کا مین جمن میں جو ا

اور عمل اور میں دونوں کا تقاضا بھی بھی ہے کہ جن امور میں توسع پیا جائے کہ ان جس کی ایک نوع وطریقہ کو لازم کرنے کے بجاے دوسرے طریقہ و نوع کو بھی شریعت جائز و مباح قرار دیتی ہو اور جماعت مسلمین پہلے سے کی ایک طریقہ پر عمل پیرا ہو تو جماعت کی وحدت اور یک جہتی کو باتی و قائم رکھنے کے لیے عام مسلمانوں کے طریق محمل کی موافقت کی جائے اور بلاو جہ دوسرے طریقہ کو اختیار کرکے اختثار واختلاف نہ پیدائیا جائے۔ چنانچہ ام این تیمیہ لکھتے ہیں:

" فان الاعتصام بالجماعة والائتلاف من اصول الدين، والفرع المتنازع فيه من النمروع الخفيه، فكيف يقدح في الاصل بحفظ الفرع و جمهور المتعصبين لا يعرفون من

#### الكتاب والسنة الاما شاء الله."

( مجوع فقاوي في المام المان تيب ان ١٩٠٥ مل ١٥٥٠)

جماعت کمین می دین کے اسول میں سے ہے اور جس مسئلہ میں اختلاف کیا جارہا ہے وہ ایک غیر واضح فرعی مسئلہ ہے تو فرع و شاخ کی حفاظت میں اصل اور جز کو کیو تکر مجر و ت کیا با ساتا ہے لیکن عام متعصبین کتاب و سنت کی فہم و معرفت سے عاری ہیں الاما شارالتہ ۔

مسلمین کی اسلامی اور دینی و صلحات کی ایس محبوب و مطلوب راواعتدال کو چیوز کر عصر حاضر کے خیر مقلدین مسئلہ رفع پدین اور ای نوع کے دیگر اجتہادی مسائل میں اپنے مختارات اور بسندیدومسائل کی تبلیغ وتشہیراس جارحانہ انداز سے کررہے ہیں کہ نہ تو انکہ دین کے علمی و دینی مقام و مرتبہ کا انھیں پاس و گاظ ہے اور نہ ہی جماعت مسلمین کی اسلامی افوت اور دینی وحدت کی وقد کی دنی قرید

ان کے اس بجارہ یہ سے خود مسلمانوں میں باہم بحث و محمرار کا بازار گرم ہے اور عام مجاس کا تو ذکر کیا۔ مساجد تک فساد و جدال کا مر کر بنتی جاری ہیں، جس سے نہ سرف معا ندین اسلام کو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زبان طعن دراز کرنے کا موقع مل رہاہے بلکہ خود مسلمانوں کے ایک طبقہ میں سلف صافین وائر جہتدین سے ہا اعتماد کی اور دین و شرایت سے بیز ار کی کار بھان پیدا ہور باب اور فقیبات کے مطابق شراعی احکام و مسائل پر عمل ہیر اعوام فقیبات احزاف کی تشریحات کے مطابق شراعی احکام و مسائل پر عمل ہیر اعوام این طبر یقتہ عمل کے بارے میں نو مخواہ رور و تذابر ہر بیر و تغدیط اور بحث و مناظر و این طبر یقہ مملکان جو علمیافر مسلمان جو علمیافر مسلمان جو علمیافر مست کی تروید و تغدیط اور بحث و مناظر و کے لئے نہیں بلکہ اس غراض سے تر تیب ویا گیاہے کہ عام مسلمان جو علمیافر مست کی تی کی ترابی کی مراجعت مہیں کی تی کی سے شہب براہ راست فقہ اور حدیث کی بزی ترابوں کی مراجعت مہیں کی تی سے شہب براہ راست فقہ اور حدیث کی بزی ترابوں کی مراجعت مہیں کریاتے اس مختم ر سالہ کے مطابعہ سے انتھیں بھینی طور پر معموم ہو جانے کہ رفع

يدين ت بتعلق ان كاطريقه ممن احاديث رسول على صاحبهاالصعورة والسلام، خلفائ

راشدین اور فقہائے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم الجمعین کے قول و عمل کے بالکل مطابق ہے اور خبر القرون میں ای پر تعامل رہاہے لہٰد ابلاشہ یہ افضل اور بہتر ہے۔ اصل مسئلہ پر بحث و نظر اور گفتگو سے پہلے درج ذیل امور پیش نظر رکھے جائیں تاکہ اصولی طور پر مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

ا- شرق احکام و مسائل کی دو قسمیں ہیں: قطعی و ظنی، پہلی قسم کوغیر مجتدفیہ اور دوسر کی قسم کو مجتدفیہ کہاجاتا ہے۔ قطعی یعنی غیر مجتذفیہ مسائل میں اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہوتا ہے جوابل حق میں باہم نہیں ہوا کرتا،اور ظنی مجتدفیہ مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہے جو حق و باطل کا نہیں کہ ایک فریق مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہے جو حق و باطل کا نہیں کہ ایک فریق دوسرے کو باطل و گر او سمجھے، بلکہ اولی وغیر اولی اور رانج، مرجوح کا اختلاف ہوتا

ہ، جوشر بعت کی نظر میں اختلاف مد موم سے طعی طور پر خارج ہے۔

جبتد فیہ مسائل انھیں کہاجاتا ہے جن کا تھم قرآن وحدیث سے صاف طور پر معلوم نہ ہو بلکہ ان میں کتاب وست متعدد پہلو کا حال رکھتے ہوں،اس صورت میں ایک فقیبہ و مجتد جس پہلو کو سمجھتا اور قرائن کو اس کے مطابق پاتا ہے اس کو رائح سمجھ کر اپنا معمول بہا بنالیتا ہے۔ اور جس پہلو پر اسے قرائن ظاہر نہیں ہوتے یا ظاہر ہوتے ہیں مگر ذوق وجدان کی بناء پر ان قرائن کی جانب اس کی توجہ نہیں ہوتی ہوتی، تو اس پہلو کو مرز جوح قرار دے کر ترک کر دیتا ہے۔ اور جن احکام میں یہ پہلور کھنے والے مسائل میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں یہ صورت نہیں ہوتی ان میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں یہ صورت نہیں ہوتی ان میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں یہ صورت نہیں ہوتی ان میں آئ تک اہل حق کانہ اختلاف ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ حتی کانہ اختلاف ہو اے اور نہ آئندہ ہوگا۔ حتی کانہ اختلاف ہو کا ختلاف ہو کا کہیں۔

۳- سنگ مسئلہ میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک اختلاف کے ساتھ پہنچیں تواس و قت شروری ہو گاکہ ہم تلاند ورسول یعنی صحابہ کرام کے اقوال وافعال کو دیکھیں کہ اس ہدایت یافتہ جماعت کا زیر بحث حدیث میں کیاطریق عمل تعار اگر جماعت صحابہ یاا کثر حضرات کا قول و عمل اس متعارض و مختلف حدیث میں کسی ایک بریایا جائے تو وہی حدیث راجح و مقبول ہوگ۔

اوراگر حضرات صحابہ کے اقول وعمل میں بھی اختلاف بلیا جائے تواس وقت طفارے راشدین اور فقہائے صحابہ کے قول وعمل کو ترجیح ہوگ ۔ چنانچہ الم ابوداؤر لکھتے ہیں "اذا تنازع المخبو ان عن النبی صلی الله علیه وسلم نظر اللی عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت کی اللہ علیہ وکم سے منقول دو حدیثیں عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت کی اللہ علیہ وکم سے منقول دو حدیثیں بظاہر متعارض ہوں تو آپ کے بعد صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ (سن ابوداؤد، نظام مین مین ایس قاعدہ کے مطابق حضرات خلفاء کے عمل کی بناء پر ترک رفع یدین کی دوایت رائح ہوگ ۔

۳- اگر حدیث مرفوع ہے کوئی عمل ثابت ہوادر جماعت صحابہ کاعمل یا طفائے راشدین و فقہائے صحابہ کا عمل حضرات صحابہ کے موجودگی میں اس حدیث مرفوع کے خلاف ہواور کوئی صحابی اس پر تکیرنہ کرے توان دونوں صور توں میں ترجیح صحابہ کے عمل کو ہوگی۔

ای طرح اگر کسی صحیح، مرفوع حدیث کے معارض و مخالف کوئی نسبتاً کمزور مرفوع حدیث ہو اور جماعت صحابہ یا صرف خلفائے راشدین و فقبائے سحابہ کا عمل بلا نکیر اس ضغیف و کمزور حدیث کے مطابق ہو تو اس صورت میں بہی نسبتن کمزور حدیث راجح ہوگی۔

چنانچہ امام بخاریؒ نے "اکل مما مسّت الناد" (یعنی آگ سے کرم شدہ چیز وں کھانے سے وضوئوت جائے گایانیں) کے بارے میں احادیث کے تعارض پرنظر کرتے ہوئے سیجے بخاری میں ایک باب یہ قائم فرمایا ہے "باب من لم یتوضاء من لمعیم المشافة (یعنی کن حفرات نے بحری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا۔)اوراس باب کے تحت خافائے راشدین کے "انسو" اکمل ابوبکو و عمو

و عدمان لحما فلم یتوضاء " (حفرت ابو بحر، عمر اور عثان رضی التعنیم نے بحری کا وشت کھایالوروضوئیں کیا) و نقل کر کے ای ضابطہ کے مطابق متعارض مرفی را واقوں میں سے ایک کو ظفائے راشدین کے عمل سے ترجیح دی ہے۔

ای طرح حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے منقول دعائے استفتاح ( بعنی تخمیر تحرید کے بعد کی دعا) "اللهم باعد بینی و بین خطابای کما باعدت بین المسلوق والمغرب" الحدیث جس کی تخریح کا ہما بخاری والم مسلم دونوں بزرگوں نے کی ہے جو متفق علیہ ہونے کی بتاء پر محد ثین کے نزدیک سیح ترین براگوں نے کی ہے جو متفق علیہ ہونے کی بتاء پر محد ثین کے نزدیک سیح ترین روایت ہے چنانچہ حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں اس کی اصحیت کی تصریح کی رشی اللہ عنہ کی اللہم و بحمد لگ "المنے والی روایت جو حضرت ابو ہر یہ رشی اللہ عنہ کی اس نہ کورور وایت سے بلحاظ سند کمتر در جہ کی ہے ، پھر بھی انکہ اربعہ رونی اللہ عنہ کی اس نہ کورور وایت سے بلحاظ سند کمتر در جہ کی ہے ، پھر بھی انکہ اربعہ اور دیگر مجتبدین حضرت عمر فاروق رسی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کو ترجیح

" واختيار هؤلاء بهذا الاستفتاح وجهر عمر به احيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع ان السنة اخفاء ه يدل عنى انه افضل وانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالباً النع (نيراااوطاران النبي)

دية بي چنانچه شخ الحنابله علامه ابوالبر كات المعروف بابن تيميه "الحد" لكعة بي.

ان حفزات صحابہ کا اس دعاء استفتاح کا اختیار کرنااور حفزت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرات سحابہ کی موجود گی میں اسے بلند آواز سے پڑھنا تاکہ اوگ اسے سکے لیس جبکہ دیا ہے استفتاح کا آہت پڑھنا مسنون ہے ، یہ بتارہ ہے کہ افضل سحانک اللبم النحوم اس پر مناہ اور آنحضرت سنی اللہ علیہ وسلم بالعموم اس پر مداومت فرماتے تھے۔ اس ضابط کے تحت ترک رفع یدین کی حدیث سند کے لحاظ ہے رفع یدین کی خدیث سند کے لحاظ ہے رفع یدین کی خدیث سند کے لحاظ ہے رفع یدین کی خدیث سند کے لحاظ ہے صحابہ کے گی شبت روایت ہے کہتے ہوئے کہ باوجود خلفائے راشدین و رفقائے صحابہ کے گئر برائے ہوگی۔

۲۰ فعل میں ذاتی طور پردوام کا معنی نہیں ہو تااور نظامِ طلق سے سنت واستحباب کا ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے "کان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم بطوف علی نسانہ بغسل و احد" یعنی آپ سلی الله علیہ دیکم اپنی سب بویوں کے پاس جاتے اور آخر میں صرف ایک دفعشل فرماتے، لیکن محدثین کی شخص سختی کے مطابق یہ واقعہ صرف ایک ہار ہوااور یہ طریقہ نہ سنت ہنہ مستحب اسی طرح آخصر سلی الله علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، روزے کی حالت میں ازواج مطہر ات سے ہوس کرنا، وضو کے بعد بعض ازواج مطہر ات کو بوسہ لینا، نماز پڑھنے کی حالت میں دروازہ کھولنا، پکی کو کند ھے پراٹھا نے نماز پڑھنا محبح احاد بین اور نہ ایک کی حالت میں دروازہ کھولنا، پکی کو کند ھے پراٹھا نے نماز پڑھنا محبح احاد بین اور نہ ان اعمال کے دوام اور بیشگی کا قائل محبح احاد بین اور نہ ان کا موں کو سنت و مستحب بجھتا ہے۔ لہذا ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اگر کوئی این نہ کورہ کا موں کو شنت و مستحب بجھتا ہے۔ لہذا ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اگر کوئی این نہ کورہ کا موں کونہ کرے تواسے ترک سنت کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔

بالکل میں حال دفع یدین کا ہے کہ بعض صحیح فعلی روایات سے بہ ٹابت ہے انکین ایک آدھ بارا سے کر لینے سے نہ تواس کا دوام ٹابت ہوگا اور نہ ہی مسنون و مستحب ہوتا۔ بلکہ مسنون و مستحب کے ثبوت کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی ایسی مستحب ہوتا۔ بلکہ مسنون و مستحب کے ثبوت کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی ایسی مدیث پیش کی جائے جس ہے رفع یدین پر مداومت معلوم ہو۔ اور رفع یدین کو مسنون کہنے والے آج تک اس مضمون کی کوئی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آیندہ پیش نہیں کر سکتے ہیں اور نہ آیندہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے تارکین رفع یدین کوئرک سنت کا طعنہ دینا کسی طرح درست نہیں۔

۵- اسلامی احکام کی تاریخ ہے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جانا ہے کہ شرکی احکام میں ضرورت و مصلحت کے مطابق تغیر و تبدل ہوا ہے۔ چنانچہ کسی حکمت کے سبب اگرایک ذمانہ میں بیت الله قبلہ کے سبب اگرایک ذمانہ میں بیت الله قبلہ عالم قرار بایا جای تشریعی طریقہ کے مطابق نماز میں بھی متعدد تغیر ات بیش آئے ہیں سنن ابی واؤد کی ایک حدیث میں ان تغیر ات کاذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

"احیلت الصلاة علی ثلاثة احوال" نماز می تین تغیرات پیش آئے بیں، مثال ابتداء اسلام میں صف بندی نہیں تھی نمازی آگے بیجھے کھڑے ہوجاتے تھے۔ بعد میں صف بندی کا اہتمام ہوا، پہلے رکوع میں گھٹوں پرہاتھ نہیں رکھاجاتا تھا، پھر گھٹوں پرہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ شروع میں نماز میں بولنے، سلام اور چھینک کا جواب دینے کی اجازت تھی، بعد میں ان سب کو منع کردیا گیا۔ غرض ابتدا میں اس طرح کے بہت ہو گھے اور کی منجائش تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ سب ختم ہو گھے اور خشوع و خضوع اور سکون و مناجات پر نماز کا مدار رہ گیا۔

یو نبی ابتداوی رفع یوین بھی کیا جاتا تھا گر بعدی تھی خداد ندی "قوموا الله قانتین" کے بموجب رفع یوین کے بجاے عدم رفع کوران قرار دیا گیا۔

۲- حضرات محدثین و فقہاء کے نزدیک ان مقررہ ضوابط کے علاوہ مسئلہ زیر بحث میں صحیح بتیجہ تک وینچنے کے لیے یہ بات بھی طحوظ رکھنی چاہیے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں تعلیمات رسول علی صاحبهاالصلوة والسلام کابی شکل میں مدون و مرتب نہیں تھیں صحابہ کرام آپ کے قول و عمل کے ذریعہ جو بھی سیحیے بتے اسے پوری احتیاط کے ساتھ اسپنوں میں محفوظ کر لیتے ذریعہ جو بھی سیحیے بتے اسے پوری احتیاط کے ساتھ اسپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہتے۔

خلیفہ ٹائی سیر تا فارد ق اعظم رضی اللہ عند کے دور خلافت میں عراق فتح ہوا تو دہاں کے باشندوں کو تعلیمات رسول اور اسلامی احکامات سے آراستہ کرنے کی غرض سے خلیفہ راشد نے بطور خاص حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند کو بحیثیت علم کے ایکے پاس بھیجا، حضرت عبداللہ بن سعود نے اہل عراق کو وہی سب پچھ سکھایا جو انھوں نے براہ راست بارگاہ نبوت سے سیکھا تھا اور جس پر وہ خود عمل بیرا تھے معلم عراق عبداللہ بن سعود کی بی قولی و عملی تعلیم اہل عراق میں شائع اور عام ہوئی۔ عراق عبداللہ بن سعود کی بی قولی و عملی تعلیم اہل عراق میں شائع اور عام ہوئی۔ اہل عراق سال کے عام مہینوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ موسم حج میں مکہ عظمہ و یہ یہ منورہ حاضر ہوتے رہتے تھے ، اسی طرح حجاز میں آباد حضرات میں مکہ عظمہ و یہ یہ منورہ حاضر ہوتے رہتے تھے ، اسی طرح حجاز میں آباد حضرات

معابہ رضوان اللہ علیم اجھین بالخصوص فلیفہ النہ سیدنا فاروق اعظم رض اللہ عند کی مراق میں آردو و فت ہوتی رہی تھی، یہ سارے اسحاب رسول الل عراق کو ای طرح نماز پڑھتے دیکھتے تیے جس طرح انمون نے اپنا ڈوھلم حضرت عبداللہ بن سوو رضی اللہ عنت سیکھا تھا، اور کی ایک سحابی ہے بھی پینقول نہیں ہے کہ انموں نے دلل عراق کے طریقت نماز پر کوئی کیرکی ہو، جبلہ صحابہ کرام سے قطعی طور پریہ بعید ہے کہ وہ کی کو خلاف سنت عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور فاموش ہیں، سنتورسول علی صاحبا الصلاق والسلام پر مرشنے والوں کی اس فامو تی اسے لازی طور پر تا بت ہواکہ معلم عراق صخرت عبداللہ بن مسوور رشی اللہ عنہ کی اس تعلیم پر صحابہ کرام موری کی اس فامو تی اس تعلیم پر صحابہ کرام موری کا بند میں دفتے ہیں کا برعابہ کرام موری کا بات میں دفتے ہیں کا برعابہ کا دخوان اللہ علیم اجھین کا ایمام سکوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسوورگی اس تعلیم میں دفتے ہیں بی کانہ ہونا مسلمات میں سے بالذائر ک دفع ہدین پر محابہ کے اس اعدام سکوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن محابہ کے اس اعدام سکوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن محابہ کے اس اعدام سکوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن محابہ کے اس اعدام سکوتی ہی کیاتر دو ہو سکانے ؟

ان فہ کورہ امور کوذہن میں رکھتے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی اس روایت پر بھی نظر ضروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے فیر مقلد عنها کی اس روایت پر بھی نظر ضروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے فیر مقلد میں تارکیوں رفتے یو بین پر زبان طعن وراز کر رہے جی ، حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے واکر چہ اسمح الاسانید کے درجہ کی ہے بھر بھی اصول محد ثین کے تحت اس میں گیا مور قابل خور ہیں۔

الف ال روایت کے مرفوع موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ
بن عرفے صاحبرادے سالم اے مرفوع نقل کرتے ہیں اور ان کے آزاد کردہ
غلام اور شاگر درشید نافع موقوف روایت کرتے ہیں، پھریہ اختلاف نیر اہم بھی
نہیں ہے کیونکہ لام اصلی لکھتے ہیں کہ ای اختلاف کی وجہ ہے امام الگ نے اس
دوایت کوترک کردیا(نل افرقدین ۱۳)

ب: مواضع رقع میں اختلاف واضطراب ہے چنانچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے اس بارے میں چھ طرح کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) مرف تحبیر تحریمہ کے و تت رفع یدین جیبا کہ مند حمیدی، صحیح ابی عوانہ اور المدونۃ الکبریٰ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔جو آیندہ پیش کی جائے گی۔

(۲) صرف دو جگہ رفع یدین لین تخمیر تحریمہ اور رکوئے سے سر افعانے کے وقت جیسا کہ مؤطالیام مالک میں یہ روایت ہے اور اس کے متعدد متابع مجمی ہیں اس لیے اے امام مالک کاوہم نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) تین بارر نع یدین، تجمیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور کوع میں جاتے وقت اور کوع ہے اٹھتے وقت جیسا کہ بخاری وغیر ہ میں ہے۔ یہی روایت آج کل کے علائے غیر مقلدین کی متدل ہے۔

(۳) جاردفد رفع بدین یعنی ندکورہ بالا تمن مقامات کے علاوہ تعدہ اولی اللہ سے اللہ مقامات کے علاوہ تعدہ اولی سے ا سے اٹھتے وقت، بدروایت بھی سمجے بخاری میں ہاور امام بخاری نے "باب رفع اللہ بن اذا قام من الرکعتین" کے عوان سے اسے ذکر کیا ہے۔

(۵) اور بعض روایات عمل ان ندکوره جار مقامات کے علاوہ مجدہ عمل جانے اور مقامات کے علاوہ مجدہ عمل جانے اور مجدہ سن نسائی عمل ہے جانے اور مجدہ سنن نسائی عمل ہے اور حافظ ابن مجرنے اس روایت کو مجمع ترین روایت قرار دیا ہے اور علامہ نیموی اے صحیحة محفوظة غیر مشاخة کہا ہے۔ "(آجرالسنن نادمین اس دادہ)

ہور امام بخاری نے جزور فع البدین میں بروایت و کیع عن الربھای پر حسن بعری، مجاہد، طاؤس، قیس بن سعد ،الحن بن مسلم کاعمل نقل کیا ہے۔

(۱) بعض روایات بی ان ند کوره جگہوں پر انحمار نہیں ہے بلکہ ہر خفض ور فع جھکنے اور اشخے کے وقت رفع یدین کی مراحت ہے۔ اس روایت کو حافظ این جمر نے فتح الباری شرح سیح بخاری بی امام طحاوی کی مشکل الآثار ہے نقل کیا ہے بہروایت بھی مسیح ہے اور صحابہ و تا بعین کی ایک جماعت کا ای کے مطابق عمل تھا چنانچہ حافظ این عبد البر نکھتے ہیں: "و دوی الوقع فی المخفض و الوقع عن حیانے حافظ این عبد البر نکھتے ہیں: "و دوی الوقع فی المخفض و الوقع عن

جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، وابوموسی، وابومعید و ابوالدرداء، وانس، وابن عباس و جابو، (الاحكار، جهر، من، ۱۰۵) لیخی بر جمکت نه اور المدرداء، وانس، وابن عباس و جابو، (الاحكار، جهر، من، ۱۰۵) لیخی بر جمکت نه اور اشخ کے وقت رفع بدین محابه کی ایک جماعت ہے مروی ہے جن میں عبد الله بن عمر، ابوموی اشعری، ابوسعید خدری، ابوالدرواء، انس بن بالک، عبد الله بن عباس اور جابر بن عبد الله رمنی الله عنهم شامل ہیں۔

اورالتمید،ج، من ۲۲۸ می کیمتے ہیں "و کالا طاؤس مولیٰ ابن عمر و ابوب السختیانی یرفعون بین السجدتین وروی عن ابن عمر اند کان یرفع فی کل تکبیرة" ابن عمر رضی الله عنما کے آزاد کردہ غلام طاؤس اور مشہور امام صدیت ابوب ختیانی دونوں مجدوں کے در میان یعنی جلسه میں بھی رفع یدین کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرے مروی ہے کہ وہ ہر تحمیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

الحاصل حفرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنها کی وہ دوایت جس بی تجریم کے علاوہ رکوع بیں جانے اور رکوع سے اشخے کے وقت رفع یدین کا جوت ہے اگر چہند کے کھانا ہے تھے ہے لیکن محد بین کے ضابلہ کے مطابق اس بی اضطراب ہے، جے فتم کرنا ممکن نہیں لین علم وانصاف کی روسے بیمکن نہیں کہ ایک روایت کو تو لے لیا جائے اور بقیہ ساری روایتوں کو ترک کردیا جائے، کیونکہ یہ بھی تو موسکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تنوع رہا ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں نہ کورہ صور توں میں سے ہم صورت پھل کیا ہے، علیہ وسلم نے ان روایات میں نہ کورہ صور توں میں سے ہم صورت پھل کیا ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها کی روایت سے جس طرح زفع یدین کا جوت ہورہا ہے اسی طرح ترک رفع بھی ثابت ہے۔ ابندا تار کین رفع یدین پر ترک سنت کا طعنہ وینا کی طرح ترک رفع بھی ثابت ہے۔ ابندا تار کین رفع یہ بین پر ترک سنت کا طعنہ وینا کی طرح در ست نہیں بلکہ ان نہ کور و سالہ کی نہاں جو گا؟

# احادبيث رسول ملى الله عليهم

ا- حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة و ابو كريب قالا نا معاوية عن الاعمش عن المسبب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابو بن سعرة قال خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عالى اداكم دافعى ايليكم كأنّها اذ ناب حيل شمس، اسكنوا فى الصلواة. الحديث (مح سلم نه من الماه الإدورة علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن رافعوا ايلينا فى الصلوة النح (۱) الله صلى الله عليه وسلم و نحن رافعوا ايلينا فى الصلوة النح (۱) ترجمه: تميم بن طرفه حفرت جابر بن سمره رضى الله عند مدوايت كرت جي كه حفرت جابر في من طرفه حفرت جابر بن سمره رضى الله عليه و ملم (مجره شريفه من كال كر حفرت جابر في المناز على رفع يدين كرد ب تن قرآب في في كما كر رسول خدا صلى الله عليه و ملم (مجره شريفه من ) نكل كر ماد من تنهيل المنه عليه و منه (مجره شريفه من تنهيل المنه عليه و منه (مجره شريفه من تنهيل المنه عليه و منه (مجره شريفه من تنهيل المنه على دو المناز على دو المناز على دو شريع كرابول كوياكه وه شريع كورابول ك

تشر تے: اس سی عدیث کا ظاہر بھی ہے کہ صحابہ کرام مجد نبوی میں نوا قل پڑھ رہے سے اس حالت میں آئخفر سلی اللہ علیہ وسلم حجرا مبار کہ سے باہر تشریف لاے اور انھیں دوران نماز رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کر نکیر فرمائی اور ہاتھوں کو بار بار انھانے کو شریر محمورے کی دم سے تشبیہ دی اور اسے خلاف سکون قرار دیتے ہوئے فرمایا "اسکنوا فی الصلوة" نماز میں پر سکون رہا کرو۔ یہی حکم قرآن حکیم میں فرمایا "اسکنوا فی الصلوة" نماز میں پر سکون رہا کرو۔ یہی حکم قرآن حکیم میں بھی دیا گیا ہے۔ فرمان اللی ہے "قوموا للله قانتین" اللہ کے حضور پرسکون کھڑے ہوئے ہوں جس سے تحمیر تح یہ کے علاوہ رفع یدین کاخلاف اولی ہوتا بالکل ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>ل) معترت جاہر بن سمرة رمنى الله تعالى عند ہے ايك اور حديث ان كے دومرے شاكرو عبيد

الله بن القبليد نقل كرتے بيں جس كے الفاظ يہ بيں؛

كنا اذا صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اشار بيده الى المجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علا " ماتومؤن بايديكم كأنّها اذ ناب خيل شمس انما يكفى احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه و شماله . ( ميح مسلم ج:١،٩٠٠)

ترجمہ: ہم جباللہ کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تو سلام کے وقت السلام
علیم درحمۃ اللہ کہنے کے ساتھ ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے
اس عمل کو دیکھ کر فرملیا تم اپنے ہاتھوں کو شریر محوڑے کا دم کی طرح کیوں اٹھاتے ہو، تہمارے
لیے بس بھی کائی ہے کہ اپنی رانوں پر ہاتھ در کھے ہوے دائیں، ہائیں اپنے ہمائی کو سلام کر لیا کرو۔
ان دونوں نم کورو صدیثوں بھی دفع یوین پر تھیر فرماتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کے اٹھانے
کو شریر محوڑے کی دم سے تشبیہ دی ہے دونوں روا تھوں بھی قدر مشترک بس بھی تشبیہ کا جملہ
ہے۔ جس کی ہناہ پر بعض کبار محد شین اور اٹھیں کی تھلیہ وہیر دی بھی آن کل کے غیر مقلدین یہ
باور کرانے پر مصریس کہ الن دونوں مدیثوں بھی نہ کورور فع یدین پر تھرکا تعلق نماز کے اختتام پر
باور کرانے پر مصریس کہ الن دونوں مدیثوں بھی نہ کورور فع یدین پر تھرکا تعلق نماز کے اختتام پر
باد تحد سلام ہاتھوں کے اٹھانے سے ہے۔ تمیم بن طرفہ سے مردی معرب جایزگی دوارے بھی ای افتقار کی
اختصارے اور عبداللہ بمن القبلیہ سے منقول معرب جایزگی دوسری روا دواہے بھی ای افتقار کی
تنصیل بیان کی گئی ہے۔ اس لیے یہ بھاہر دوروائیں ہیں لیکن ٹی الواقع ایک بی روایت بھی اکا اختصار کی
دری تن بی وجوہ ہے دوسری روایت کو مہلی کو تنصیل کیہ کردونوں کو صدیت واحد قرار دینا خلاف
خاہر سے جے درست نہیں کہا جاسکہ ہے۔

الف: دونوں کی سندیں الگ الگ ہیں اور خود حضر ات محد ثین کادونوں طریق کوجد اجد انقل کرنا یمی بتار ہاہے کہ بیدودنوں ارشاد مختلف او قات میں صادر ہوئے ہیں۔

ب: تميم بن طرف كى روايت بن آخفرت صلى الله عليه وسلم كافرمان "اسكنوا فى الصلواة" كا تعلق اس رفع يدين سے ب جودوران نماز كيا جارہا تما۔ جب جيدانله بن القبطيه كى روايت بن القبطيه كى دوايت بن آپ كى تكيراس رفع يدين برب جو آخر نماز بن سلام بيمير نے كے وقت كيا جارہا تما اور يات بالكن ظاہر اور روش ب كه سلام كاوفت نماز سے نكلنے كاوفت بوتا ہاں وقت كے

کی عمل کو نہیں کہا جاسکا کہ یہ نماز کے اندر کا عمل ہے مثلاً سلام کے دفت دائی ہائی رخ موڑنے دالے کویہ نہیں کہاجا تا کہ اس نے نماز میں دائیں ہائیں رخ پھیرا۔ نمیک ای طرح سلام پھیرنے دالے ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں پرسکون رہو، اس لیے "اسکنوا فی المصلوفة" کا جملہ واضح طور پر بتارہا ہے کہ یہ تھم دوران نماز میں دیا گیا تھانہ کہ آخر نماز میں اس لیے خود صدیث کے الفاظ ہے واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں مختلف و تنوں کی الگ الگ ہدایات ہیں۔ ای تھیم بن طرفہ ہے مروی صدیث میں صاف فہ کورہ کہ صحابہ کرام اپنی افرادی نفلوں میں دفتے یہیں کررہ ہے تھے ای وقت آئی خریت ملی اللہ علیہ وسلم تجرؤ متبر کہ سے باہر تشریف میں دفتے یہی آپ ان کے ساتھ نماز میں شرکے نہیں تھے جبکہ جبیداللہ بن القبلیہ کی دوایت میں بھر احدیثہ کورہ کہ صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی حالت میں دفع یہ بن کی موایہ تا ان لوگوں و: تھیم بن طرفہ کی دوایت ہے یہ معلوم ہورہا ہے کہ رفع یہ بن کامیر مرف ان لوگوں نے کیا تھا ہوائی وقت سمجہ نبوی میں نفل پڑھ دے ہے۔ سمجہ نبوی میں صاضر سب لوگوں نے یہ عمل غلیمی کیا تھا کہ کہ سارے صاضر بن ای وقت نفل میں معم دف نبیں تھے بھر جو حصر اے آئی آئی

نے کیا تھا جو اس وقت مجد نہوی میں نفل پڑھ د کے تھے۔ مجد نہوی میں ماضر سب لوگوں نے یہ عمل طبیع کیا تھا کیو کلہ سارے ماضرین اس وقت نفل میں معروف نہیں تھے چر جو حضرات اپی اپی فظیمی پڑھ د ہے تھے ان میں سے سب کار فعیدین کرتا بھی اس دوایت سے معلوم نہیں ہورہا ہے۔ جب کہ عبید اللہ بن المقبلیہ کی روایت سے واضح ہورہا ہے کہ رفع بدین کا عمل سادے ماضرین نے کیا تھا کیو تکہ مجد میں موجود رہے ہوئے جماعت سے چیچے رہ جانے کا تصور صحابہ ماضرین نے کیا تھا کیو تکہ مجد میں موجود رہے ہوئے جماعت سے چیچے رہ جانے کا تصور صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کیا جاسکا۔

و: تمیم بن طرفہ کی نقل کردہ روایت میں رفع یدین سے ممانعت کے الفاظ "اسکنوا فی المصلوف" عام ہیں نماز وجھانہ کے اندر کسی خاص حالت و ہیئت سے اس کا تعنق نہیں ہے۔ جب کہ عبیداللہ بن المقبلیہ سے منقول روایت میں ممانعت کا تعلق خاص اس رفع یدین

ے ہے جو سلام پھیرنے کے وقت کیا جارہا تھا۔

ان ذکر کردوووں ماف طور پر معلوم ہورہاہے کہ مختلف مو تع و محل سے متعلق یہ الگ الگمستقل اور کا سے متعلق یہ الگ الگمستقل اور شادات ہیں جنمیں ان کے ظاہر سیات کے ظاف عدیث واحد قرار دینا معرات محد ثمن کے تقر فات اور ان کے بیان کردواصول سے انجراف کے مراوف ہے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر یہ بات مجی خوظ ر بنی جا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ازیں اس موقع پر یہ بات مجی خوظ ر بنی جا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے

- حدثنا هناد، نا وكيع، عن مفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الاسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وصلم ؟ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة، قال: وفي الباب عن البراء بن عازب.

قال ابو عیسی: حدیث ابن مسعود، حدیث حسن، وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه و صلم، والتابعین، وهو قول صغیان و اهل الکوفة. (بائع تری بندس به مدر بالدربال سلم) ترجمه: عاقمه بن قیم فخی بیان کرتے بیل که حضرت حبدالله بن مسعودر منی الله عند فرمایا کیا بی ند و کماؤل جمیس اس طرح نماز پڑھ کرجس طرح رسول الله منی الله علیه وسلم نماز پڑھاکرتے تھے؟ (یہ کمه کرانموں نے) نماز پڑھی تور فع مدین ایک دفعہ (یعنی تجمیر تحریر می کی الله علیه وسلم تماز پڑھاکرے علاوہ قبیل کیا۔

لام برزندی و ضاحت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کے علاوہ ترک رفع بدین کے بارے ہیں حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عندے بھی حدیث مروی ہے۔ عندے بھی حدیث مروی ہے۔

ار شاد المحریمها النكبیر و تحلیلها النسلیم "كامفادیه ب كر تحرید اور سلام نماز كاجر، بین بلکه اس كا صدود بین اوریه ظاہر ب كه صدود هي، حقیقت هي سے خارج بواكرتی بين، كوهي كے ساتھ اس كے شدت اتصال كى بناء يران كابائى فرق والتياز محسوس ند بو۔

اس لیے سلام کی صافت عمی تمازی من وجہ خارج صلاق اور من وجہ داخل صلاق ہوتا ہے ، ابذا دونوں حدیثوں کو ایک مانے کی صورت عمی بھی جب بحالت سلام رفع یدین کے بجائے سکون (یعنی عدم حرکت) مطلوب ہے تور کوع وغیرہ کی حالت عمی جبکہ نمازی من کل الوجوہ اور ہر انتہارے واخل صلاق ہوتا ہے سکون مطلوب کے ہر خلاف رفع یدین کس طرح مناسب ہو سکنا ہے۔ اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ان کے خاہر سیات کے مقتضی کا لحاظ کرتے ہوئے دوئی ملا جائے یا بعض آگا ہر محد ثین کے امر ار ہر انتمیں حدیث واحد کہا جائے بہر صورت رکوع و فیرہ کی حالت عمی اس حدیث اس کے عرب کی کوئی کی مخوائش نہیں نکانی جاسکتی۔

لام ترندی یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے منظول یہ حدیث حسن ہے، اور بہت سارے اہل علم صحابہ و تابعین صرف تحبیر منظول یہ حدیث حسن ہے، اور بہت سارے اہل علم صحابہ و تابعین صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یہین کے قائل ہیں۔ اور بہی بات مشہور امام حدیث و فقہ سفیان توری اور اہل کو فہ کہتے ہیں۔

٣- حدثنا عثمان بن ابى شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الامود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليمه ومسلم ؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه الا مرة."

(سنن الي واؤوع: ١، ص: ٩ • او رجاله رجال الصحيحين)

ترجمہ: علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا نہ د کھاؤں میں حبہیں اس طرح نماز پڑھ کر جس طرح رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر جس طرح رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ علقمہ کہتے ہیں (یہ کہہ کر) حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اورا یک بار (یعنی صرف تجبیر تح بہہ کے وقت ) رفع یدین کیا۔

حدثنا الحسن بن على، نا معاوية و خالد بن عمرو، وابو حذيفة
 قالوا: نا سفيان باسناده بهذا، قال: فرفع يديه في اول مرة، وقال
 بعضهم مرة واحدة ." (سنها بالادارة المراه الهرار)

رجمہ: معاویہ بن ہشام، فالد بن عمروادر ابو حذیفہ ال بین سفیان توری سے
اوپر فد کور سند ( بینی عن عاصم بن کلیب عن عبد الموحمن بن الامسود،
عن علقمه) سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ کی اوپر فد کور حدیث
روایت کی البت بہلی روایت کے لفظ "فلم یوفع بلیه الا موة" کے بجاے
"فوفع بلیه فی اول موة" اور بعض نے "فوفع بلیه موة واحدة" کے الفاظ
بیان کیے۔ ان سب لفظول کا معن ایک بی ہے یعن صرف ایک مرتبہ تجمیر تحریمہ
کے وقت رضح یوین کیا۔

اخبرنا محمود بن غيلان المروزی، حدثنا و کيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن کليب، عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمه، عن عبدالله انه قال: الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ فصلی فلم يرفع يديه الا مرة و احدة. " ( من زال جناس ١٩٠١) ترجمد: علقمه من وی محکم تعبدالله بن سعود رشی الله عند فرمایا کیا می تهمین وه تمازیر می توانمول بورسول الله علیه وسلم پر هته تنه (یه که ر) انحول من تمازیر می توانمول کومرف ایک مر تبه بی انحایا ( یعن کبیر تح یه که وقت)
 ۲- اخبرفا صويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة، عن عن عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة، عن عبدالله قال: الا اخبر کم بصلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال: فقام فرفع یدیه اول مرة ثم لم یُعِد. " (من زال بی تا می ۱۵۸، و ۱۵ الدیخ النیموی مذا استاد صحبه)

ترجمه: علقه روایت کرتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا کیا بیس تمہیں آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دول؟ علقه بیان کرتے بیں کہ (بیتنبی جملہ کہہ کر) حضرت عبداللہ رضی الله عنہ کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کواول مرتبہ اٹھایا (بیغی بحبیر تح یمہ کے دفت) پھراس کا عادہ نہیں کیا۔

- حداثنا و کیسع، حدثنا سفیان، عن عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود، عن علقمة قال: قبال ابن مسعود: الا اصلی لکم صلاة رسول الله صلی علیسه وسلم؟ قبال: فصلی فلم یوفع یدیه الا مرة." (مندالم المردن، مندان اور وقیه فرفع یدیه الا مرة." (مندالم المردن، مندان اور وقیه فرفع یدیه فول مرة.

٨- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن
 بن الاسود، عن علقمة، عن عبد الله قال: الا اريكم صلاة رسول الله

صلی الله علیه وسلم؟ فلم یوفع الا موة. "(۱) (معنف بن البشبه من ۱۰ ۲۰ ۲) ترجمه: علقمه سے مروی ہے که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے قرمایا کیا تمہیں نه دکھاؤں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز (بیہ کہه کرانھوں نے نماز پڑھی) توصرف ایک بار رفع پرین کیا۔

تشریح خاتمی مرتبت، نی رحمت صلی الله علیه وسلم کی مجلس کے حاضر باش، سغر و حضر میں آپ کے خادم خاص، آپ کی سیرت و سنت کے نمونہ، اور آپ کی تعلیمات و مدلیات کے خزینہ ، فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسینے تلاندہ و حاضرین مجلس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقت نماز کی عملی طور پر تعلیم کی غرض سے نماز پڑھ کر د کھائی اور اس نماز میں صرف تحبیر تح یمہ کے وقت رقع پدین کیا، جس ہے صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھتے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رفع یدین کا نہیں تھا۔ کیو نکہ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فدائی ر سول اور فاضل ترین صحابی (جن کے تول و عمل پر مہراعتاد ثبت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ" (مندرک ماتم ج: ۳٫۰ م: ۳۱۹) ( یعنی عبدالله بن مسعود تم ہے جو بات بیان کریں اے تسجیح باور کرو) کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے کوئی بات بیان کریں یا کوئی کام کریں اور اس میں آپ کے طريقه كى مخالفت كريں چنانچه امام دار قطنى ايك موقع ير لكھتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) یہ مدیث ان ند کورہ پانچ کتب مدیث کے علاوہ سنن الکبری، بیمتی، ج:۲، ص: ۲۸، محلی ابن حزم، ج: ۳، من: ۲۳، شرح النة بغوی، ج: ۳، من: ۳۳ وغیر و دیگر مسانید، معاجم و تخاریخ جی بحض بھی ہمی ہمی ہے، سنن ابی واؤد، سنن نسائی کی مہلی روایت، اور مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبه کی روایت، موایتی صحیح علی شرط الشخص بیں کیو تک مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبه کی سند بھی بیا پیچی راوی جی موکیع بن الجراح، سفیان ثوری، عاصم بن کلیب، عبد الرحمٰن بن الاسود اور علقمه بن قیس تحمید کم

ائن مسعود رمنی اللہ اور یہ سب کے سب صحیح بخاری و سیح مسلم و سنن ادبعہ کے راوی ہیں ، البت عاصم بن کلیب سے لیام بخاری نے صرف تعلیقاروا یت کیا ہے۔

سنن بی داؤد عی ایک داوی عال بن ابی شید زا که بی اور به ترخی کے علاوہ اصحاب سند کے داوی بیں ، اور سنن نسائی کی سند علی حمان بن ابی شید کی جگہ محود بن غیلان بیں جو صحیحین کے داوی بیں بلکہ ابود اؤد کے علاوہ اصحاب سند نے ان سے روایت کی ہے۔ اور ترخی کی سند علی شرط مسلم ہے کیو تکہ ان کی سند علی حمان بن ابی شیبہ کی بجائے بہتاد بیں جن سے اہم بخاری کے علاوہ بقیہ سام ہے کیو تکہ ان کی سند علی حمان بن ابی شیبہ کی بجائے بہتاد بیں جن سے اہم بخاری کے علاوہ بقیہ سام سام سند دوایت کرتے ہیں۔ اس لیے نہام ابین حزم طاہری کہتے ہیں ان هذا العام اس مدید مصحیح سے مافق ابن المقطان فاک بھی المنافی مصور کی مشہور کہا ہو جہان المو هم و الایہ ام "ج سام میں ۲۵ سام دار قطنی سے اس مدید کی مشہور کہا ہو جہان المو هم و الایہ ام "خ سام میں ۲۵ سام دار قطنی سے اس مدید کی مشہور کہا ہو جہان المو هم و الایہ ام "خ سام میں ۲۵ سام دار قطنی سے اس مدید کی مشہور کہا ہوئے ہیں:

وممن قال ذلك المدار قطنى، قال انه حليث صحيح، وانعا المشكر فيه على وكيع زيادة "ثم لا يعود" قالوا انه كان يقولها من قبل نفسه" نجراني يحتيّلان القائل بمل بيان كرتـ إيل "والمحليث عندى بعلالة رواته اقرب الى المصحة وما به علة سوى ما ذكرت.

معروف محقق علامه احمد شاکر نے بھی اس مدیث کی محقی ان القاظیم کی ہے "ھو حدیث صحیح و ما قالوہ فی تعلیلہ لیس بعلة" (جامع تر دی تحقیق احمد شاکر ، ج: ۲، ص: ۱۳) انمیں الفاظ کے ساتھ عمر ماضر کے مشہور محقق شعیب او افظاور غیر مقلد عالم زہیر الشاویش نے بھی اس مدیث کی محت کو بیان کیا ہے (شرح النة ، ج: ۳، ص: ۲۳) اور معروف ظاہر ک عالم و ناقد حدیث صدیث شخ ناصر الدین البانی تو نہایت تاکید و جزم کے ساتھ لکھتے ہیں، والحق انه حدیث صحیح و اسنادہ صحیح علی شوط مسلم ولم نجد لمن اعلم حجة بصلح التعلق بھا ورد الحدیث من اجلها، (مشکوة المصابح بتحقیق الشیخ البانی، ج: ۱، ص: ۲۵۴)

اس تنعیل سے معلوم ہواکہ مافظ ابن حزم طاہری، الم وار تعلی، مافظ ابن المتطان فاک باستنالفظ سے معلوم ہواکہ مافظ ابن حزم طاہری، الم وار تعلیٰ مافظ ابن المتطان فاک باستنالفظ سلم لا بعود" اور محدث البانی الظاہری، محقق احمد شاکر، شیخ شعیب ار ناؤط و شیخ زہیر الشادیش کے بزد یک بد مدیث مسیح ہے اور بعض محد ثین مثلاً الم دار تعلیٰ وابن المتطان و فیر و نے ا

اس میں جو علت نکالی ہے وہ ان محققین کے نزدیک لائی اعتبار نہیں جس سے صدیث کی صحت متاثر ہو۔ کیو نکہ امام وار قطنی اور حافظ ابن القطان کا لفظ "فیم لا بعود" سے انکار اور اسے و کیے کا اضافہ بتانانہ صرف یہ کہ بلاد کیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے کیو نکہ لفظ "فیم لا بعود" کو نقل کرنے میں و کیچ منفر د نہیں ہیں کہ اسے انکا اضافہ کہا جائے بلکہ نسائی کی روایت (۲) میں عبد الله بن المبارک، بھی سفیان ٹوری سے ٹم لم بعد کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور سنن البی داؤد کی روایت المبارک، بھی سفیان ٹوری سے ٹم لم بعد کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور سنن البی داؤد کی روایت معنی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم بواکہ اس لفظ کے بیان میں و کیچ منفر داور اکیلے نہیں معاویہ ان کے (باستثناء خالد بن عمر و) لا نق اعتبار و قوی متابع موجود ہیں تو پھر کیے باور کیا جاسکتا ہیں بلکہ ان کے (باستثناء خالد بن عمر و) لا نق اعتبار و قوی متابع موجود ہیں تو پھر کیے باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ لفظ خود و کیے کاا نی جانب سے اضافہ ہے۔

نیزام دار قطنی کا کتاب العلل میں یہ کہنا کہ وکیج سے ان کے مشاہیر تلافہ مشاً المام احمد بن صغبل ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے اس صدیث کوروایت کیا ہے گریہ مشاہیر "قم لا یعود" کے لفظ کوذکر نہیں کرتے۔ البذایہ زیادتی غیر محفوظ ہے ، تو ان کا یہ دعوی بھی خلاف واقع ہے کو ککہ حدیث (۵و ۸) علی التر تیب مندامام احمد و مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کی گئی ہیں جن میں امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ دونوں وکیج سے "فلم یوفع یدید الا موة" کے الفاظ روایت کرتے ہیں اور یہ جملہ "فوفع یدید نم لم یعد" یا نم لا یعود کے ہم معنی ہی ہے۔ پھر امام احمد بن صغبل اور ابو بکر بن ابی شیبہ کے متابع ابی داؤد میں عثان بن ابی شیبہ ، جامع تر نہ کی میں بناد بن السری ، سنن نمائی میں محمود بن غیابان اور شرح معانی الآثار میں نعیم بن حماد اور کی بن کی ہیں جو سب کے سب وکیع سے "فلم یو فع یدید الا عوة" یا ای کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس حدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس حدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس حدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس حدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس حدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس حدیث پر امام دار قطنی کا یہ اعتراض بھی ہے معنی الفاظ ہوتا ہے۔

ای طرح امام ابو جاتم وغیر ہ کا ہے کہنا کہ "نم لا بعود" کے لفظ کی زیادتی سفیان توری کا وہم ہے، کیونکہ عبد اللہ بن ادر ایس کی روایت میں سے زیادتی نہیں ہے۔ نہایت تعجب خیز ہے کیونکہ انہی سفیان توری کو آمین بالجمر کی روایت میں باور کرایا گیا تھا کہ سے امفظ الناس ہیں اور اان کے مقابلہ میں امام احمد بن حنبل وغیرہ کے اس فیصلہ کے باوجود کہ "و مشعبة احسن حلیثاً من المعودی" امیر المؤ منین فی الحدیث امام شعبہ کا حفظ و صبط بھی پائے اعتبارے ساقط بتایا گیا تھا، لیکن المعودی" امیر المؤ منین فی الحدیث امام شعبہ کا حفظ و صبط بھی پائے اعتبارے ساقط بتایا گیا تھا، لیکن

اب بی سفیان توری سکلدر نع بدین عمی وہم کے شکار بتائے جارہے ہیں اور ان کی روایت پر عبد الله مین افران کی روایت کے مقابلہ میں جوان کی طرح نہ تو حافظ ہیں نہ لام و ججہ خطاعاور ضعیف کا عظم چہاں کیا جارہا ہے جس کاسفیان توری کی حکم چہاں کیا جارہا ہے جس کاسفیان توری کی روایت کی بنیاد پر کیا جارہا ہے جس کاسفیان توری کی روایت سے باواقع کوئی اختلاف بی نہیں کیونکہ این اور ایس کی بدر اور سند تعلیق ہے متعلق ہو متعلق من اور ایس کی بدر و نوں حدیثوں کاسیاق خود بتارہا ہے کہ مختلف سے اور سفیان توری کی روایت کا تعلق رفع بدین سے ہے دونوں حدیثوں کاسیاق خود بتارہا ہے کہ مختلف سندی سندی سندی کوئی ہو کے معالی معربی ہیں اس لیے سرے سے ان میں کوئی خطاعیا سمجے و ضعیف تغیر ایاجائے۔

اور اگر ان بزرگول کے احرّ ام جمل میہ مان بھی لیا جائے کہ میہ دونوں ایک علی حدیث جیں تو اصولی طور پر سفیان توری تی کی روایت رائح ہوگی کیو تکہ سفیان توری ثقد ، فقید ، عابد کے باو صف حافظ ، امام اور ججۃ بھی جی جبکہ ابن اور لیس صرف ثقد ، فقید اور عابد جیں۔ اور حعرات محد ثین کا مسلمہ قاعد دے کہ ثقہ کے مقابلہ جی او ثق کی روایت رائح ہوتی ہے۔

یبت ہے مرف میچ کی نغی ہوگی حسن کی نہیں۔

ای لیے مافظ این وی آل الدید کیتے ہیں "و عدم نبوت النجو عند ابن المساول لا یمنع النظر فید و هو یلدور علی عاصم بن کلیب و قد و نقد ابن معین" (نمب الرایة ، نجا، مین المیادک کے تزدیک اس فیر کا ثابت تہ ہوتا اس بات سے بائع نہیں ہے کہ اس کے راویوں ہیں بحث و نظر کی جائے (اور بحث و شخیق سے ثابت ہوتا ہے کہ ) یہ مدین عاصم بن کلیب پر وائز ہے اور ابن معین ان کی تو یق کرتے ہیں (لبذایہ مدیث محج ہے) علاوہ ازیں فود عبدالله بن المیادک کے الفاظ "ولم یشب حلیث ابن مسعود ان النبی علی الله علیه و صلم لم میر فع یلیه الا اول موق" صاف بتارہ ہیں کہ وہ حضرت عبدالله بن مسعود سے ثابت اس فیلی روایت پر کلام نہیں کردہ ہیں یک حضرت عبدالله بن مسعود سے میں الله علیه و سلم کی بیان کیا گیا ہے۔ کیو تک حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله علیه و سلم کے ترک رفع یہ بن کے محمل کو بیان کیا گیا ہے۔ کیو تک حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند و سلم سے مروی یہ مراحثام فوع روایت ، حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عبدالله بن مراحثا مرفق الله علیه و سلم کار فع یہ بن کرنا ثابت ہوتا ہے معاد من و مخالف ہے اور وہ پہلے معاد من و مخالف ہو الله کی معاد من و مخالف ہو الله کو سلی الله علیہ و سلم کیا گائے ہیں کہ "فلد نبت حلیث من یو فع بلید" تو اس کے معاد من و مخالف ہو کس مراحت کر بھی ہیں کہ "فلد نبت حلیث من یو فع بلید" تو اس کے معاد من و مخالف کو کس مراحت کر بھی ہیں کہ "فلد نبت حلیث من یو فع بلید" تو اس کے معاد من و مخالف کو کس مراحت کر بھی ہیں کہ "فلد نبت حلیث من یو فع بلید" تو اس کے معاد من و مخالف کو کس

خودامام ترقدی نے اپنی سیات عبارت ہے اس کی طرف واضح اشارہ کردیا ہے کہ عبداللہ بن المبارک کی جرح دعترت ابن مسعود کی فعلی روایت پر نہیں بلکہ قولی مر فوع روایت پر ہے۔ کیوئا۔ انھوں نے پہلے دعترت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کی ہے اور اس کی تحسین و تھی اور اس کے مطابق سحاب و تابعین اور فقہا کے عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد دعترت عبداللہ بن المبارک کے کلام قد ثبت حدیث من یوفع بدیدہ اللخ کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعدا بی سند سے دعترت عبداللہ عن مسعودر منی اللہ عنہ کی زیر بھٹ فعلی روایت "الا اصلی بہم صلون قرمسول اللہ اللہ اللہ بہم صلون قرمسول اللہ اللہ عنہ تکرکرکے اسے حسن کہا ہے بھراس کی تائیہ میں معترات سحاب اور فقہا کے عمل کو بیش کیا ہے۔

المام ترفدي كى عبارت كى اس ترتيب من اوفى تكال سد واضح بوجاتا ب كد عبدالله من

وعبسد الله بسن مسعود القلى لسربسه واشع على ديسه من ان يروى عن رسسول الله صلى الله عليسه وسلم انسه يقضى بقضاء ويفتى هسو بخسلاف هسذا لا يتسوهسم مثلبه على

المیادک کی اس جرح کا تعلق معرست این مسعود رمنی الله عند کی اس فعلی روایت سے نہیں بلکہ اس قولی روایت سے نہیں بلکہ اس قولی روایت سے نہیں بلکہ اس قولی روایت سے جے الم مرقدی نے عبد الله بن المبادک سے تعلیقا اور امام طحاوی وغیر و فیر مند اذکر کیا ہے اس لیے امام ترقدی نے اس جرح کے بعد اس زیر بحث فعلی رویت کوذکر کیا ہے اور اس کی محمین کی ہے۔

پھرسنن نسائی کی روایت (٦) میں خود المام عبد اللہ بن المبارک، معترت عبد اللہ بن معود رمنی اللہ عند کیاس فعلی عدیث کے راوی ہیں تووہ کیے یہ کہد سکتے ہیں کہ یہ روایت تابت نہیں ہے۔

نیزید بات مجی طوزار بن چاہے کہ تمام تحد ثمن و فقہا بیک ذبان حضرت عبداللہ بن مسعود
ر منی اللہ عنہ کا کی مسلک نقل کرتے ہیں کہ وہ تجبیر تحریر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے ہے
اورای پران کے سارے علامہ کا بھی عمل تعلداس لیے اگر کوئی عنص حضرت عبداللہ بن مسعود
ر منی اللہ عنہ کے بارے بھی یہ بیان کرے کہ "فصلی و لم یوفع بدیدہ الا اول موہ" کہ
انموں نے نماز پڑھی اور صرف ایک باری باتھوں کو افعایا۔ تویہ بیان واقع ہوگا جس کے متعلق
جانے ہو جھتے لم یہت کیے کہا جاسکا ہے۔

اس بحث و جحقیق سے یہ بات مرکل طور پرروش ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ تعالیٰ عند کی بید روایت بلاغبار میجے ہے اور اس کی محت پر جو اشکالات کے میے ہیں، اصول محد ثین کی روسے بینیاو ہیں جن سے روایت کی محت متاثر نہیں ہوتی اس لیے تو جماعت غیر مقلدین کے نامور محدث شیخ الباتی ہوری توت کے ساتھ لکھتے ہیں:

"والحق انه حديث صحيح و اسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لمن اعلّه حجة يصلح التعلق بها وردّ الحديث من اجلها. (مشكوة المصابيح بتحقيق الشيخ الباتي، خ:١، ص:٢٥٣)

حق بات تومیہ ہے کہ میہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند علی شرط مسلم صحیح ہے اور جن لو موں نے اس حدیث میں علمت نکالی ہے جمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں طی جے دلیل کے طور پر چیش کیا جا سکے اور اس کی بنا دیر حدیث کور د کر دیا جائے۔ عبد الله بن مسعود (سن الدار قطى تنايم الاس)

دھنرت عبداللہ بن مسعود رسنی اللہ عنداس بارے میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اپنے دین کو ترجیج وینے والے تھے کہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی فیصلہ نقل کریں اور فتوئی اس کے خلاف دیں حضرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے متعلق اس کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اس لیے بغیر نسی تردد کے حصرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ ہے منقول ہے فعلی حدیث ناطق ہے کہ عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا سنت رسول ہے۔

-- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا نعیم بن حماد، قال ثنا و کیع، عن سعیان ، عن عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه، عن عبد الله عن الله علیه وسلم انه کان یوفع بدیه فی اول تکبیرة ثم لا یعود. " رسرح معانی الآثار، خاه س. ۱۳۳ و استاده فوی ترجمه: حنزت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم ترجمه خرات عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم سی روایت کرتے بی که آب صلی الله علیه وسلم میل تحمیر تحریمه) کے وقت باتھ انحات تھے۔

و حدثنا محمد بن النعمان، قال حدثنا يحى بن يحى، قال حدثنا
 و كيع، عن سفيان فذكر مثله باسناده.

انسرے معانی الآثار ، خاام ۱۳۴۰ و اسنادہ ایضا فوی) اس حدیث کی سند سفیان توری کے آگے بعیشہ وہی ہے جو صدیث (۸) کی ہےاور متن کے الفاظ بھی وہی ہیں۔

ا- ابو حنيفة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يعود لشئ

ترجمہ: اسود نخفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلی کی بیل کاللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہے۔ اٹھاتے ہے اور اپنا کی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہے۔ تشریح بیکی وہ صدیت ہے جسے ام اعظم ابو حنیفہ نے مناظر وہیں ام اوز ائ سے بیان فرمائی تھی اور ثابت کیا تھا کہ اس کی سند کا ہر راوی فقیہ ہے اور امام اوز ائل الجواب ہو کرخاموش ہو گئے ہے۔

اا اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هاني، ثنا ابراهيم بن محمد بن مخلد الضرير، ثنا اسحاق بن ابي اسرائيل ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابي سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: صليت خلف النبي على الله عليه وسلم و ابي بكر، وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة (السن الكبرئ للبهني، ٢٠٠٥، وقال الحافظ ابن المارديني اسناده جيد ورواه ايضا الدار قطني وفيه قال اسحاق وبه ناخذ في الصلوة كلها) (۱)

<sup>(</sup>۱) اس صدیت کے جملہ راوی ققد بیں البت محدین جابرا تھی الیمای پر بہت سے اللہ تعدید نے جرن کی ہے لیکن سی نے انھیں کذہ سے متیم نہیں کیا ہے بلکہ سب اٹھیں من وق مانے بیں۔
الیکن بڑھا ہے بیں تا بیما ہو گئے تھے ، حافظہ بھی خراب ہو کمیا تھااور تلقین قبول کر لیتے تھے۔ بایں اجمد الم ابو حاتم الرازی اٹھیں این لہیعہ پر فوقیت دیتے ہیں اور این لہیعہ محققین کے نزویک حسن الحدیث ہیں اس لیے محمد بن جابر کی حدیث بھی حسن سے کم درجہ کی نہیں ہو سنتی۔ پھر ان سے روایت کرنے والوں بی ابو سنتی۔ پھر ان سے فون ، شعبہ بن المجان ، سفیان بن عید ، سفیان وارت کرنے والوں بی ابند ااگر یہ قابل روایت کرنے والوں بی ابند ااگر یہ قبال برا محمد شین اور ائٹ جرح بیں ابند ااگر یہ قابل روایت نہوتے تو یہ اساطین ان سے کیو کرر وایت کرتے بالحضوص امام شعبہ اور ابوب ختیائی جو شیوخ ہے دوایت کی تھے۔ اور ابوب ختیائی جو شیوخ ہے دوایت کی تھے۔ نیز حافظ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کے پیچھے نماز پڑھی سب نے صرف تحمیر تحریر تحریر

تشر تک: حدیث ۸ تااا ہے بھر احت ٹابت ہورہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر اسحاب حضرت ابو بکر وعمر فاروق اور عبد اللہ بن مسعود رسنی اللہ عنہم عام نمازوں میں صرف تنجیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہے۔ البٰد ااس طریقہ کے اولی وافعنل ہونے میں کیا کام ہوسکتا ہے۔

۱۲ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا شریك، عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع یدیه الی قریب من اذنیه ثم لا یعود (سنن ابی داؤد، نا ۱۰۹، ۱۰۹)

ترجمہ: حضرت براہ رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے بھر اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔

11- حدثنا هشیم عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الوحمن بن ابی لیلی عن البراء بن عازب قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع نورالدین بیشی کتیج بین "وقد و ثقه غیر واحد" اوران نیر واحد عن ایک الم طرانی بیمی بین (حاشیه نصب الرایه من انه من ۱۲) پر معزات مد ثین کایه اصول ہے کہ فتلط راوی ہے اگر کوئ تقد قبل اختا اطروایت کرے یاس کی روایت کو قابل اختار سجھ کراس پر عمل کرے تووہ حدیث معیر مان فی جائی ہے اس کی روایت کو قابل اختارات کی معیر مان فی جائی ہے اس کا معیر الله معیر الله معیر الله معیر عالم انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں "وفد احد به اصحاف فیعیر" نیل الفرقد بن موجود بین اس لیے اس کے معیر الفرقد بن موجود بین اس لیے اس کے معیر بوئیس کی منصف مز ان کو کلام نہیں ہو سکتا ہے۔

یدید حین افتت الصلاة لم لم یرفعهما حتی انصوف." (جامع المساند والسنن، جنام المداند وال المعنی اخوجه الامام احمد فی مسنده، جنام الامندی المدهنی الله عنی الله عند بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کود یکھا کہ نماز شروع کرنے کے وقت آپ نے ہاتھوں کواشمایا می نماز شروع کرنے کے وقت آپ نے ہاتھوں کواشمایا می نماز شروع کرنے کے وقت آپ نے ہاتھوں کواشمایا۔

۱۱۳ حدثنا اسحاق، حدثنا هشیم، عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حین افتتح الصلاة کبر و رفع یدیه حتی کادتا تحاذیان اذنیه لم لم یعد (مسند ابر بعلی، ۳۳۸، ۱۳۸۰)

آ ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ الصاؤۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو کھیر کمی اللہ کے رسول علیہ الصاؤۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو کھیر کمی اور دونوں ہا تھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ تقریبا کانوں کے برابر ہو گئے پھر آپ نے (ہاتھوں کے اٹھانے کا یہ عمل) دوبارہ نہیں کیا۔

۱۵ حدثنا اسحاق، حدثنا ابن ادریس قال: سمعت یزید بن ابی زیاد، عن ابی لیلی، عن البراء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع یدیه حین استقبل الصلاة حتی رأیت ابهامیه قریبا من اذنیه ثم لم یرفعهما." (مسند ابو بعلی، ۲۳۹: ۳۳۹)

ترجمہ :حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھاکہ آپ نے جس وقت نماز شروع کی تو ہاتھوں کو اٹھایا

<sup>(</sup>۱) مند المام احمد على "ثم لم برفعها حتى المصرف، با ثم لا بعود وغيره جيئه بم معنى الفاظ نبيل ممكن سام احمد كاطريقه به بوكه روايت كے جوالفاظ ان كے نزد يك معنول يا مشكل بول انتقيل حدّف كردية بول چنانچه الم بخارى كه بارے ميں اس نوع كے تصرف كاذكر كيا جاتا ہوكات ميں الدوج كے تصرف كاذكر كيا جاتا ہو ديكھيئے فتح البارى بنا بارہ سام الله الله عنه الموكوع، ورنه مشيم كى روايت ميں ويكر محد ثين كے يبال به الفاظ موزود تيل د

بہاں تک کہ میں نے در کھا آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کے قریب ہو مجے اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

17- عبدالرزاق، عن ابن عیبنة، عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء بن عازب قال: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم افدا کیو رفع یدیه حتی یوی ابهامه قریبا من اذنیه، و زاد قال مرة و احدة ثم لا تعد لرفعهما فی تلك الصلواة. " (مصنف عبدالرزاق، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰) ترجمه: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب تجمیر (تحریر) کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک که آپ کے انگوشے آپ کے کانوں کے قریب دیکھے جاتے ... پھر اس تماز میں دو ہارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

اس حدثنا ابوبكرة قال حدثنا مؤمّل، قال ثنا سفيان، قال حدثنا يزيد بن ابى زياد، عن ابن ابى ليلى، عن البراء بن عازب قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا كبر الفتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبا من شحمتى اذنيه ثم الا يعود (شرح معانى الآثار، خالم ١٣٢٠) ترجمه: حضرت براء بن عازب رضى الله عند بروايت بانحول ني كهاكم الله كن بي صلى الله عليه وسلم جب تجمير تحريمه كمية توبا تعول كواشات يبال تك كريم ملى الله عليه وسلم جب تجمير تحريمه كمية توبا تعول كواشات يبال تك كريم كية توبا تعول كواشات يبال تك كريب بوجات اس كے بعد باتحول كو تريب بوجات تے۔

10- حدثنا احمد بن على بن العلاء، ثنا ابو الاشعث، ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن يزيد بن ابى زياد قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: سمعت البراء فى هذا المجلس يحدث منهم كعب بن عجرة قال: وايت رسول الله صلى الله يسلم حين افتتح الصلاة يرفع يديه فى اول تكبيرة." (سن الدار قطنى، نا، ص. ۱۱)

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن الى ليل كتے بيں كہ بين نے حضرت براء بن عازب وضى الله عنہ سے فاص اى مجلس ( يعنى جامع كوفه ) ميں حديث بيان كرتے ہوئے ساالل مجلس بين جمل ميں صديث بيان كرتے ہوئے ساالل مجلس بين سے ايك حضرت كعب بن مجمل الله عليه وسلم كو ديكھا كہ جب نماز شروع فرماتے توصرف اول تجبير ( يعنى تجبير تحريمه ) ميں اتھوں كواٹھاتے ہے۔ شروع فرماتے توصرف اول تجبير ( يعنى تجبير تحريمه ) ميں اتھوں كواٹھاتے ہے۔ 19 حدثنا يحى بن محمد بن صاعد، نا محمد بن سليمان لُوين، ثنا اسماعيل بن ذكويا، ثنا يزيد بن ابى زياد، عن عبدالرحمن بن ابى ليلى، عن البواء انه وأى دسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتت ليكى، عن البواء انه وأى دسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتت الصلاة وفع يديه حتى حاذ ابهما اذنيه ثم لم يعد الى شى من ذلك حتى افت فوغ من صلاته . " (سنن الداد فطنى ، خ ا، من)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس وقت آپ نے نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے مقابل ہوسکتے پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حتی کہ نمازے فارغ ہو گئے۔

۳۰ حدثنا ابوبكر الآدمى احمد بن محمد بن اسماعيل، نا عبد الله بن محمد بن ايوب المخرّمى، نا على بن عاصم، نا محمد بن ابى ليلى عن يزيد بن ابى زياد، عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلوة فكبر و رفع يديه حتى ساوى بهما اذنيه ثم لم يعد."

(مستن الدار قطني، ١٥٠٠/١٠)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا میں فیر سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا میں فیر س نے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوے ہوے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیااس کے

بعد دوباره نبيس اثمايا\_

۲۱- حدثنا حسين بن عبدالرحمن، انا وكيع، عن ابن ابى ليلى، عن اخيمه عيسى، عن الحكم (١)، عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن الحيمة عيسى، عن الحكم الله عن البراء بن عازب قمال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلوة ثم لم يرفعهما حتى انصرف."

(ستن ایی داؤد، ج: ۱ ، ص:۹ ۱۰-۱۱۰)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جس وقت نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ ہاتھوں کو اٹھایا اس کے بعد نمازے فارغ ہونے تکہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

ترجمہ بحضرت براء بن عازب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہا تھوں کو اٹھاتے اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک نہیں اٹھاتے تھے۔

٣٣- حدثنا ابن ابى داؤد قال حدثنا عمرو بن عون، قال انا خالد عن
 ابن ابى ليلى عن اخيه وعن الحكم عن ابن ابى ليلى عن البراء بن
 عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله.

۲۳- وحدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلي عن اخيه و عن الحكم عن ابن ابي ليلي عن

 <sup>(</sup>۱) "عن الحبه عبسى عن المحكم" "موكاتب ب صحيح سنديول ب عن الحبه عبسى والمحكم، ويُحيّ مصنف النال ثيب ش معانى الآثارو فيهره

تھرتے: متعدد سندول سے مروی میہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عند سندول سے مروی میہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عند سے منقول روایت کی طرح اس بارے میں بالکل مرتے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرف بھیر تحریر کے وقت رفع یدین کرتے ہے۔ اس لیے ترک رفع یدین بی اولی وافعنل ہوگا۔ (۱)

(۱) رفع یدین چل کرنے والوں کی جانب سے اس صدیث کو ضعیف بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ المغت: اس صدیث کے ایک مرکزی راوی پزید بن الی زیاد ضعیف ہیں، آخری عمر ہیں ان کا ما فظ خراب ہو کمیا تھا۔

ب الى دوايت كا آخرى انظ معم لا يعود "اى خرائي ما نظركا تتجدب چنانچ معروف الم مديث مفيان من مييند فرمات يي كه عمل في يزيد من الجازيات به مديث كرم منظر عمل في قاس يمي به لفظ خيل قعله مجرجب عمل كوف آيالوران ب دوباره به مديث في قواس وقت انحول في "تم لا يعود" كي زياد في بحى بيان كى جس به مجه به مكان بواكد لو كول في انحي به لفظ مجرف الميان كى جس به مجه به مكان بواكد لو كول في انحي به لفظ مجرف الميان كى جس به مجه به مكان بواكد لو كول في انحي به لفظ مجرف الميان كي جس به محال دوايت كرف كي بيل. (فظننت انهم لفنوه) من المها نظ كه باحث به جافي به جهال روايت كرف كي بيل به نبان بازياد ك قد يم الما مغيان بن عيد به مشم الواسطى، زبير بن معاويه، خالد بمن عبد الله المحلق، فبير بن معاويه، خالد بمن عبد الله المناف مي مبد الله بن المجان، مغيان بن عيد، به مهم الواسطى، زبير بن معاويه، خالد ان كاما نظ فراب و كيافيان سيان كرت بيل لهذا "تم المحدة و ابن عيدة قليمة له يعن وني روايت قطى به محفوظ ما دوى عنه المنودى و شعبة و ابن عيدة قليمة ليمن وني روايت قطى مه محفوظ ما دوى عنه المنودى و شعبة و ابن عيدة قليمة ليمن فرى شعبه ، ابن عيينه وفي و درايت كرت بيل ان اعتراضات كي قديم طاغه و منان ورك منان ورك شعبه ، ابن عيد وفي و درايت كرت بيل ان اعتراضات كي قديم طاغه و منان ورك منان ورك شعبه ، ابن عيد وفي و درايت كرت بيل ان اعتراضات كي

تنعیل کے لیے جزور نع پدین ازام بخاری مین ۱۵ اسنن الی داؤد و بن ۱۰ مین ۱۹ اوالسنن الکبری از امام بیمتی و ۲۰ مین ۲۷ ، تحفیۃ الاحوذی ، ج ۲۰ مین ۹۷ ، از حافظ حبد الرحمٰن مبارک پوری المعون المعبود و جن او میں ۱۵ میں مولانا مش الحق عظیم آبادی وغیر و کمایس دیمی جاکیں۔

ذیل میں ان اشکالات کے جواب ملاحظہ سیجے۔

(الف) براء بن عازب رضی الله عنه کی اس روایت کے ایک راوی پزید بن ابی زیاد القرشی الهاهی ولاء والكونى يراكرچه بعض ارباب جرح و تعديل في ان ك ندمب تشيع اور آخر عمر من حافظ خراب ہوجانے کی متا پر کام کیا ہے۔ لیکن انہیں علی الاطلاق ضعیف قرار و پیا خلاف انساف ہے۔ كيو تكدامام مسلم يزيد بن الي زياد كوان رجال عن شكر كرتے بيں جوسيے اور عدالت ومروت کے منانی امور سے بری بیں، (مقدمہ مسلم معہ فتح الملیم، ص:۱۲۱) لمام احدین صافح کہتے ہیں " يزيد بن اني زياد ثقة بي جولوگ ان ش كلام كرتے بي ان كا قول جھے بيند نبيل " ( عاريخ اسام المقات لابن الثابين، من ١٩٤) الم شعبد ان كے بارے من كتے بي "يزيد بن الى زياد سے مدیش الکتے کے بعد مجے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کمی اور سے اصادیت نہ لکمول۔" (میزان الاعتدال،ج ١٠٠٠من ٢٢٣) لام ابوداؤد كتيتي كه " مجمع معلوم نبيل كد كسي إن كاحديثين ترک کردی ہوں البتہ ان کے مقابلہ میں دوسرے قوی و متنق داوی مجھے زیادہ پہندہیں " (تہذیب المتهذيب، ج: ١١، ص: ٢٨١) سغيان بن يعقوب كتب بي كد " تغير ما فظ كى بناه ير كوك لوكول ن ان مس كلام كياب بمر بمى وه عادل و ثقة بي أكرج تحم ومنصور ك درج ك نه بول علم بكل انہیں جائز الحدیث کہتے ہیں اور یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ آخر عمر میں ان کا مافقہ خراب ہو گیا تھا۔" (تہذیب اجذیب، ج: ۱۱، ص: ۲۸۷) امام این حبان کہتے ہیں کہ "یزید صدوق ہیں البته بوزهم موجان بران كاما فظه خراب موكيا تعاادر تلقين قبول كرنے كلے تصاس وجه سان ک مدیثاں میں متاکیر داخل ہو حمیں۔ لبذاجن لو کول نے ان سے تغیر مافقہ سے پہلے مدیشیں سنس ان کا سلع میچے ہے۔" (تہذیب المهذیب، ج:۱۱، ص:۲۸۷) امام ذہبی اس احتراف کے ساتھ کہ وہ متقن نہیں ہے انھیں الام، الحدث، وکان ادمیۃ العلم جیے وقع القاتا ہے یاد کرتے میں اور ان کے لائق اعتبار ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکیتے ہیں کہ ممام شعبہ نقدر جال على كمال مبارت و مذاقت كے باو صف ان بروايت كرتے ہيں۔" (سير اطلام المنظام، ج:١١،

من ١٦٩، ١١٠٠ كام بخارى نے مح ش ان سے تعلقا كيك كله كمتى كى روايت كى ہے اور امام سلم
ائى مح شى مقرونالن سے روايت كرتے ہيں۔ لام ترفى نے ان كى روايتوں كى تحسين كى ہے۔
علاوہ از يى يہ عطاء بن المسائب كے ہم درجہ ہيں اور عطاء بن السائب سے امام بخارى اور اصحاب
سنن روايت كرتے ہيں اس ليے على الاطلاق انحيں ضعف كہنا درست نہيں۔ چنا نچہ علامہ احمد
شاكر لكھتے ہيں: "ويؤيد هلا ضعفه بعضهم من قبل انه شبعى و من قبل انه اختلط فى
آخر حياته والمحق انه ثقة. " (جامع ترفى عظمت وشرح الشيخ احمد شاكر ، ج: ا، من ، 190) يعن
يزيد بن الى زياد كو بعض محد ثين نے ان كے شيعى ہونے كى وجہ سے ضعف كباہ اور بعض نے
ان كے آخر عمر شى حافظ خراب ہو جانے كى بناء پر حالا نكہ كى بات ہے كہ وہ ثقة ہيں۔

ایک ضروری تنبیہ اس موقع پریہ بات ذہن نظین رہے کہ مشہور غیر مقلد محدث قاضی شوکانی نے بربنائے ملطی زیر بحث بزید بن الی زیادالقرشی الہاشی الکونی ابو عبدالله ، کو بزید بن زیاد و بقول بعض بن الی زیاد القرشی الد مشقی سمجھ لیااور علائے رجال نے بزید دمشقی پر جو شد یہ جرحیں کی بیں ان سب کو نمل الاوطار ، جن ا، ص ۲۵۰ میں زیر بحث بزید بن الی زیاد کوئی پر چسپال کردی، اور انھیں کی تھلید و اتباع بیں مولانا حافظ عبد الرحمٰن مبارک پوری نے تحق الاحوزی، جن برم میں مولانا حافظ عبد الرحمٰن مبارک پوری نے تحق الاحوزی، جن برم میں اس لیے امام تر ذی نے ان سے مر وی حدیث کی میں ۲۹ میں لکھ دیا کہ بزید حسن الحدیث نبیس ہیں اس لیے امام تر ذی نے ان سے مر وی حدیث کی شخصین کی اور وجہ سے کی ہے جب کہ بزید بن ابی زیاد کوئی حسن الحدیث سے کی طرح بھی کم نبیس ہیں اور امام تر ذی کی محسین بالکل در ست اور بے غبار ہے جس بی تاویل و تو جید کی ضرورت نبیس۔ بیسے ہی وہم امام نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح میں پیش آئیا ہے جس پر حافظ منر و رہے تہذیب المجذیب میں ایم امام نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح میں پیش آئیا ہے جس پر حافظ این حجر نے تہذیب المجذیب میں اس کے الاحدیث بیا ہے۔

(ب)رہایہ دعویٰ کہ حضرت براء بن عازب رمنی اللہ عنہ کاس روایت میں آخری جملہ "ہم لا یعود" یا "ہم لم بعد" بعد کامنافہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ بزیر بن الی زیاد ہے اس صدیت کو روایت کرنے والے ان کے قدیم خلافواس جملہ کو نقل نہیں کرتے البتہ ان کی آخری عمر میں روایت کرنے والے ان کی آخری عمر میں (جب کہ ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا اور تلقین قبول کرنے گئے تھے) جن لوگوں نے ان سے حدیث کی ساعت کی ہے وی اس اضافی جملہ کوان سے نقل کرتے ہیں۔

ان ائمہ مدیث کی جاالت قدر اور بلندی در جات کے بھر بور احساس واعتراف کے ساتھ

عرض ہے کہ خودانمی بزرگوں کے مقررہ و مسلمہ اصول کے لحاظ سے یہ وعو کا اوراس کی ولیل دونوں کل نظر ہیں، کیو تکہ بزید بن ابی زیاد سے "شم لا یعود" یااس کے ہم معنی الفاظ، مند ابی یعلی اور جامع المسانید والسنن ہیں ہشیم ہے، مصنف عبد الرزاق ہیں ابن عیبینہ سے، شرح معانی الا اٹار ہیں سفیان توری ہے، مند ابی لیلی ہیں ابن اور لیس ہے، سنن الدار قطنی ہیں شعبہ، اساعیل بن زکریا اور محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی ہے نہ کور ہیں (حدیث ۱۲ تا ۲۰ ایک بار پھر طاحظہ کر لی جا کیں) اور بیہ سب کے سب بزید بن ابی زیاد کے قدیم تلائدہ ہیں بالخصوص شعبہ، سفیان توری، سفیان بن مینین بن عیبینہ، ابن اور ایس اور ہشیم کے بارے ہیں تو خود امام بخاری ، امام داؤر اور ابو سعید الداری نے صراحت کی ہے کہ یہ بزید نہ کور کے قدیم تلاغہ ہیں داضل ہیں اور جب سفیان بن طور الداری نے صراحت کی ہے کہ یہ بزید نہ کور کے قدیم تلاغہ ہیں داخل ہیں اور جب سفیان بن عیبینہ کا ساع قدیم ہے تو محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی، اساعیل بن زکریا اور شر یک بھی لازی طور پریزید بن ابی زیاد کے بیم وطن کونی بی ہیں۔

یزید بن ابی زیاد کے قد یم تلاندہ کی یہ جماعت (جن پی اکثریت حفاظ صدیث کی ہے) "ہم معنی الفاظ کی دوایت پی متفق ہیں تو پھر یہ کیے باور کیاجا سکتا ہے کہ اس لفظ کو صرف ان کے آخری دور کے تلاندہ دوایت کرتے ہیں قد یم تلاندہ کی دوایتی اس زیادتی کے خالی ہیں۔ اس لیے امام بخاری کے فیملہ "والمع حفوظ ما روی سفیان، و شعبة، و ابن عیدنة" (جزءر فع یدین، ص ۱۵) کے بموجب "ہم الا یعود" کالفظ محفوظ ہے اور شریک کے تفر دیا یزید بن ابی زیاد کی تلقین تول کرنے کے بارے ہیں امام المحد شین سفیان بن عین سفیان بن عین ہے چور نقل کیاجا تاہے کہ "حدثنا یزید بن ابی زیاد بمحد فذکر هذا المحدیث لیس فیه "هم الا یعود" و قال سفیان فلما قدمت الکوفة سمعت یحدث به فیقول فیه "هم الا بعود" و فال اصحابنا ان حفظه قد تغیر او قالوا قد اساء"

(السنن الكبرى، ج:٢، ص:٢١)

امام سفیان بن عید فرماتے ہیں کہ یزید بن الی زیاد نے مکہ معظمہ میں ہم سے حدیث بیان کی اور حصرت براءر منی اللہ عنہ کی ہے حدیث بھی ذکر کی اس میں "مم لا یعود سکا لفظ نہیں تھا کھر جب

عمل کوف آیاتوان سے بھی مدیث "ثم لا یعود" کے اضافہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کی تو جمعے عمان ہواکہ لوگوں نے انھیں یہ لفظ پکڑ اویا ہے اور انھوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔

تو آیے اس روایت کو تاری کے جمینہ میں ویکھا جائے کہ تاری اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ علائے اسامالر جال کے بیان کے مطابق۔

ا- یزید بن الی زیاد کوسیم علی بمقام کوف بیدا بوید اور کوف بی شرو ۱۳۳اه علی بهر ۸۹ سال این کاانقال بوله

۲- سفیان بن مییند کو ایج می کوف می پیدابوئ اور ۱۲اند می کوف سے نعقل بوکر مک معظم کوو طن بتالیااور مکه معظم بی می ۱۹۸ معظم کور مک معظم کار می می ۱۹۸ معظم کار می می ۱۹۸ معظم کار می می ۱۹۸ می معظم کار می می ۱۹۸ می کار می می کار م

یزیدین الی زیاد، اور سفیان بن میمینه کی ولادت و دفات اور سفیان کے مکه معتقمه کووطن منالینے کی تاریخوں سے درج زیل باتی معلوم ہوتی ہیں۔

الف سفیان عن مید کی بدائش کے وقت بزید بن الی زیاد کی عر ۲۰ سال کی تھی۔

ب این میند کی کوف سے نقل مکانی بزیرین الی زیاد کی وفات سے ۲۲ سر بعد ہوئی۔

ج سفیان کویزید کے زمانہ حیات سے کل ۲۹ سال ملے اور اس مدت میں دونوں کوف عی میں سکونت پریردہ۔ سکونت پریردہ۔

تاریخ کی اس شہاوت کے تحت یہ کیے ممکن ہوگا کہ یزید بن الی زیاد کی عمر کے ابتدائی زبانہ ہیں سفیان بن میمینہ نے مکہ معظمہ بیں ان سے ملاقات کی اور حدیثیں سفیل۔ تاریخی شہادت سے خود اس روایت کا ثبوت بی مشتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر "ثم لا یعود "کو غیر محفوظ کیو کھر کہا جاسکتاہے۔

اگرید کہاجائے کہ دونوں کی یہ طاقات مکہ معظمہ میں دوران جج ہوئی ہوگی، تواس وقت یہ بھی لازی طور پر مانتا پڑے گا کہ یہ طاقات بزید بن الی زیاد کی عمر کے اواکل میں نہیں بلکہ آخری فرائٹ میں ہوئی ہے جب کہ دوبقول محد ثین اختلاط کے شکار ہو بچے تنے اس صورت میں سفیان مین عینہ کی اس دوایت کے مقابلہ میں بزید کے قدیم تلا فدہ محد بن الی لیلی، شعبہ ،اسا میل بن ذکریا، سفیان توری، ہشیم، شریک بن عبداللہ و فیر وکی روایتیں بی محفوظ ور ان جم کا گے۔ فقد بر۔ سفیان توری، ہشیم، شریک بن عبداللہ و فیر وکی روایتیں بی محفوظ ور ان جم کا کے بن عبداللہ و غیر وکی روایتیں بی محفوظ ور ان جم کا کے بن عبداللہ و بین الی نیاد

۲۵- حدثنا عبد الله بن ايوب المخرّمی و معدان بن نصر و شعيب بن عمرو فی آخرين قالوا: حدثنا صفيّان بن عيينة عن الزهری، عن سالم، عن ابيه قال: رأيت رصول الله صلى الله عليه وصلم اذا الختيح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذ و منكبيه، و اذا اراد ان يركع و بعد مايرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفع بين السجدتين "والمعنى واحد"."

(صحیح ابو عواله، ن۱۳:۴م):۱۹)

ترجمہ: سالم اپنے والد صخرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا بیں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جس وقت آپ نے ماز شروع کی تو دونوں ہاتھوں کو موغر حوں کے مقابل تک اٹھایا ... اور رکوع میں جانے کا اور او فرمانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ امام ایوعولنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ، سعد ان ، شعیب وغیر و میں سے بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ دونوں بجدوں کے در میان ( یعنی جلسہ میں ) ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

٢٦- حدثنا الصائغ بمكة قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان،

منفر داور اسکیلے خیس ہیں کہ اسے ان کا مدر جاورا پی جانب سے اصافہ کہا جائے۔ بلکہ اس لفظ کو عبد الرحمٰن بن الی لیل سے اور دو افقہ راوی عیلی ابن الی لیل اور الحکم بن عنید بھی روایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ سنن ابوواؤد، مصنف ابن الی شیبہ اور شرح معانی الآثار میں نہ کور اماد بھا ۱۳،۳۱، ۱۳۳ میں۔ جیسا کہ سنن ابوواؤد، مصنف ابن الی شیبہ اور شرح معانی الآثار میں نہ کور اماد بھی اور وہ محد شین کے نزد کیک ضعیف ہیں لیکن حضرات محد شین می مراحت کے مطابق یہ صدوق، کی الحفظ کے نزد کیک ضعیف ہیں لیکن حفرات محد شین می مراحت کے مطابق یہ صدوق، کی الحفظ ہیں، اور اس درجہ کار اوی محد شین کے نزد کیک قابل متابعت مانا جاتا ہے، البذا اس معتمر متابعت ہیں، اور اس درجہ کار اوی محد شین کے نزد کیک متابعت میں یہ یہ بیان الی نیاد اور اس محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سے "محم لا یعود "کی ذیاد تی کے سلسلہ میں یہ یہ بیان الی زیاد تلقین کی جرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان تغییا است سے یہ بات روزرو شن کی طرح آشکار ابو جاتی ہے کہ حضرت براہ بن عازب رصنی اللہ عنہ کی اس دوایت پر جو کلام کیا گیا ہے وہ اصول عد شین کے اعتبار سے فیر معنر ہے لوریہ روایت بلاشیہ لاکن استد کال ہے۔

عن الزهرى، قال اخبرنى سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رصليح ابو عوانه، ج:٢٠٠٠)

اس حدیث کے الفاظ و معانی بعینہ وہی ہیں جو حدیث ۲۵ کے ہیں صرف سند بدلی ہوئی ہے۔

۲۷- حدثنا الحميدى قال حدثنا صفيان، قال حدثنا الزهرى، قال اخبرنى سالم بن عبد الله، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين.

(مسند حميدي، ن:۲، ال ۲۲۲)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انھول نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی توہا تھوں کو کندھوں کے برابراٹھایااور رکوع کاارادہ فرمانے اور رکوع ہے سر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اور نہ دونوں مجدوں کے در میان ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اور نہ دونوں مجدوں کے در میان ہاتھوں کو اٹھایا۔

تشری بخترج ابوعوانہ (جو محدثین کے یہاں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی طرح کتب صحاح بخاری و صحیح مسلم کی طرح کتب صحاح میں شار ہوتی ہے) اور امام بخاری کے اہم ترین استاذ امام حمیدی کی مند میں ند کوریہ تینوں حدیثیں سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں نیز علت و شندوذ ہے بھی بری ہیں۔اور ترک رفع یدین میں بلکہ صرح ہیں۔

ر مابعض علمائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ فی علماء نے اس میں تحریف کردی ہے،
یہ ایک ایساد عوی کے دلیل ہے جس کی علمی دنیا میں پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں۔ بلکہ
یہ خالص بہنان ہے۔ دونوں فہ کورہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں ان حدیثوں کو
دیکھا جاسکتا ہے۔ علادہ ازیں علماء غیر مقلدین کے استاذ الکل مولانا سید نذیر سین
محدث کے دوشاگردوں حافظ نذیر حسین معروف بہ زین العابدین اور محی الدین

ریمی کے اتھوں کا تکھا ہوا مند حمیدی کا تھی نے دار الطوم داوبرند کے کتب خاند
میں موجود ہے جس کائی چاہے آگر دکھ سکا ہے (ملاے عام ہے اران ...)

۱۸۹ عن عبد الله بن عون الغر ّن مالك، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمو، ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يوفع بليه اذا الحسم المسلاۃ ثم الابعود. " (ذكره الميهني في العلامات كما في نعب الآية، جدس مرب الله کی ملی ترجمہ بحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ منہ مرب الآية بي ملی الله عليه و سلم مرف تماز شروع كرنے (يعنی تجمیر تحريم) کے وقت رفع يدين الله عليه و سلم مرف تماز شروع كرنے (يعنی تجمیر تحريم) كے وقت رفع يدين تحريم كرتے تھے۔ بعداذال دوبارور فع يدين تبيل كرتے تھے۔ بعداذال دوبارور فع يدين تبيل كرتے تھے۔ بعداذال دوبارور فع يدين تبيل كرتے تھے۔ وقت رفع يدين تبيل كرتے تھے۔ بعداذال دوبارور فع يدين تبيل كرتے تھے۔ وقت رفع يدين تبيل كرتے تھے۔

"قلت تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم و اتما يثبت ببيان وجوه الطعن فيه وحديث ابن عمر الذي رواه البيهقي في خلافياته رجاله رجال الصحيح، فما ارى له ضعفًا بعد ذلك، اللهم الا ان يكون الراوي عن مالك مطعونا، لكن الاصل العدم فهذ الحديث عندي صحيح لا محالة" (موايب للميد شرح مشرائي حديد تمي بحوال معارف الشن من مديم لا محالة" (موايب للميد شرح مشرائي حديد تمي بحوال معارف الشن من مديم لا محالة" (موايب

ترجمہ: یم کہنا ہوں کہ مدیث یمی ضعف محض کی کے ضعیف کہد دیے ہے تابت فہیں ہو تابکد اس یمی اسباب طمن بیان کرنے ہے ہوگالوریہ مدیث بنے امام بہنگ نے خلافیات یمی معرضا بن عمرر منی اللہ حیما ہے دوایت کی ہے اس کے د جال معیمین کے خلافیات یمی معرضا بن عمر منی اللہ حیما ہے دوایت کی ہے اس کے د جال معیمین کے

<sup>(</sup>۱) الم زیلی فی سند کے ابتدائی حصہ کو تعلیا طذف کردیا ہے ، سند بھی ند کورہ دجال ہے پہلے اگر کوئی داوی ضعیف ہوتا تو محد ثین کی عاوت کے مطابق اس کاز کر ضرور کرتے ، اور سند کے ند کور حصہ کے پہلے داوی عبداللہ بن مون الہلائی الحراز (جو مسلم و نسائی کے داوی ہیں) کے علاوہ پوری سند حضرات محد ثین کی تقر تے کے مطابق اسح الاسائید کے قبیل سے ہے لہذا یہ دوایت جس کی تائید الم ابو مولند اور امام حیدی کی ذکر کردہ صدیق اور خود حضر سابن عرر منی اللہ حنہا کے عمل سے بھی ہوتی ہوگر ضعیف کہد دینے ہر کر ضعیف کی دیا ہے ہر کر ضعیف کہد دینے ہر کر ضعیف نہیں ہوگی۔ چنا نچہ صحل سند کے شار جی محد ہا ذرو محد ہوئی اید سند می تھے ہیں :

۲۹− ابن وهب، عن مالك بن انس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح التكبير للصلاة." (المدونة الكبرى، ١٥:٠/١٠)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اسنے والد حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنہاے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم مرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کند حوں کے برابرا محاتے تنے۔

تشر ت نذ بهب الى كى عظيم و معتدترين كتاب "المدونة الكبرى" بمن به حديث ترك دفع يدين كاوليل بمن بيش كى كئي ہے۔ جس كے داوى الم مالك كے مشہور شاكر دائن و بيب بين نيز الم مالك كے ايك دوسرے فاضل عميذ ائن القاسم بهى شاكر دائن و بيب بين نيز الم مالك كے ايك دوسرے فاضل عميذ ائن القاسم بهى الم مالك سے اس حدیث كى دوايت كرتے بين اس ليے اس كے مسجح ہونے بين كو كى اشكال نہيں۔

البته مدیث میں رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ترک رفع یدین کالفظاذ کر نہیں لیکن مدیث پاک میں شرط بینی "افا افتتح التکبیر للصلاة" کومؤخر اور جزالین" کان یوفع یدید" کومقدم کرکے رفع

ر جال ہیں، ابذاسند کے میچ ہونے کے بعد اس بن کوئی ضعف بھے معلوم نہیں ہو تاہاں اگر امام مالک سے نقل کرنے والے راوی بحر درج ہوں تو (دوسر ک بات ہے اور ان جی جرح نابت نہیں ) فہذا اس عدم جوت کی صورت بن اصل کے لحاظ ہے ان جی عدم جرح بی ہوگی۔ اس لیے میرے فزد یک ہے مدیث بھٹی طور پر میچ ہے۔

محن الله عند سے مروی معرف معرف میدالله بن عمر دمنی الله عند سے مروی معروف مدی عرف الله عند سے مروی معروف مدی عدی کے خلاف ہے اسے متلوب و موضوع کہنا درست نبیل۔ کو کلہ اس بنیاد پر تو جن اکر معرف فقد کے زدیک ترک دفع کی محت میں ہو چک ہے دور فع یدین کی شبت ساری دوا تول کو موضوع و متلوب کہ دیں تو کیان کا یہ تول تائل تول ہو سکتا ہے جا کر نبیل تو جن معرات نے محض ای بنا د پر اس می الاساد مدید کو ضعیف اور متلوب و موضوع کہ دیا ہے ان کی یہ بات کی طرح تول کی مائے ہے۔

یدین کو بھیر تحریمہ کے ساتھ محدود و محصور کردیا گیاہے کیونکہ کلام عرب کا مشہور ضابطہ ہے کہ "التقدیم ما حقه التاخیر یفید المحصر" اس لیے تحمیر تحریمہ کے علاوہ ترک رفع بدین پر حضرات مالکیہ وغیرہ کا اس حدیث سے استدلال بلاغبار مسجع ہے اور جن لوگوں نے مسئلہ زیر بحث میں اس حدیث سے استدلال بلاغبار مسجع ہے اور جن لوگوں نے مسئلہ زیر بحث میں اس حدیث سے استدلال براعتراض کیا ہے وہ براے اعتراض عی ہے۔

-۳۰ حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلي، حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الابدى الا في سبعة مواطن! حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر الي البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمى الجمرة. " (رواه الطبراني في معجمه كمافي نصب الرابة، ١٠٥٠، و ذكره البخاري في جزء رفع اليدين تعليقا، من ٢٥٠، وقال النواب صديق حسن خان الفوبالي: سنده البخاري في جزء رفع اليدين تعليقا، من ٢٥٠، وقال النواب صديق حسن خان الفوبالي: سنده جيد، نزل الايراد، من ٢٩٠٠)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنبماللہ کے نبی علیہ صلیٰ اللہ بے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا تھ نہ اٹھائے جا کیں گرسات جگہوں میں، جب نماز شروع کی جائے، جب مسجد حرام میں داخل ہو اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے اور جب صفاو مروہ پر کھڑا ہو، اور جب لوگوں کے ساتھ بعد زوال عرفہ میں وقوف کرے اور دونوں جمرہ کی ری کے وقت۔ وقوف کرے اور دونوں جمرہ کی ری کے وقت۔ تھر تی اس حدیث میں قصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے، وتر، جنازہ، عدین، دعاوغیرہ کے موقع پر رفع یدین کے یہ صدیث مخالف نہیں ہے۔ عیدین، دعاوغیرہ کے موقع پر رفع یدین کے یہ صدیث مخالف نہیں ہے۔

اس مدیث پاک سے مجمی بھر احت ٹابت ہو تا ہے کہ عام نمازوں میں مرف تجبیر تحریمہ کے دفت رفع پدین کیاجا۔

ا٣- حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن نسائي، ثنا عمرو بن يزيد ابو بُريد الجرمي، ثنا سيف بن عبيد الله ، ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: السجود على سبعة اعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة، ورفع الايدى اذا رأيت البيت، وعلى الصفاء والمروة وبعرفة، وعند رمي الجمار، واذا اقيمت الصلاة رمعجم كبير طبراني، خ:١١، ص:٣٥٣) وقال الهيشمي و في الاسناد الاول محمد بن ابي ليلي وهو سئ الحفظ و حديثه حسن انشاء الله، وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط" مجمع الزواد، ج٠٠٠ المائب وقال العزيزي شارح الجامع الصغير: قال الشيخ: حديث صحيح" (نبل الفرفدين، ص:١٣٤)(١) ترجمه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوَّة والتسليم نے فرمایا کہ سجدہ سات اعضاء پر ہو تا ہے۔ دونوں ہاتھ ، دونوں پیر، رونوں محصفے اور بیشانی بر اور رقع بدین ان موقعوں بر ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ د کھے،اور صفاومر وہ بر،عرفہ میں (و توف کے وقت)رمی جمار کے وقت،اور جب نمازشر وع کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) ورقاء بن عمر النشخرى ابو بشر الكوفى الم شعبه كے ہم عمر ہيں اور حفرات عمد شين كے نزديك شعبه كا عطاء سے سائ قد يم وصحح ہداس ليے بظاہر ور قاء كا سائ بحى قد يم بى ہوگا كيو نكه ابن حبان نے صراحت كى ہے كہ عطاء بن السائب آخرى عمر بل اختلاط كے شكار ہو گئے تصاوران بل اس در جه كا اختلاط بحى نہيں تھاكہ وور اواعتد الى سے بہت جاتے ، عاووازيں الم طبر الى نے به حد بہ امام طبر الى نے به حد بہ امام طبر الى نے به حد بہ امام الله عن الى سے دوايت كى ہے اور المام نسائى كى بيد عادت معروف ہے كہ وہ بلاواسط يابالواسط كى ساقط و متر وك سے روايت نبيل كرتے اس ليے اس كى سند بالا شبہ صحح ہن المام طبر الى مند بالا شبہ صحح ہن المام طبر الى مند بالا شبہ صحح ہن المام عمر الله عن المام عمر الله عمر المام علم المام عمر المام عمر المام عمر الله عمر المام عمر المام عمر المام عمر المام عمر الله عمر المام عمر

٣٢- حدثنا ابن داؤد، قال حدثنا نعيم قال حدثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن ابى ليلى عن نافع عن ابن عمر، وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الايدى في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، و عند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.

57

(شرح معاني الآثار، ج:١، ص:٣٩٠ ومنده حسن)

ترجمہ: محمد ابن ابی لیل بواسطہ نافع حضرت عبد الله بن عمر سے اور بواسطہ الحکم عن مقسم حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهم آنخضرت علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات، موقعوں پر ہاتھ اٹھائے جاکیں، ابتدائے نماز میں (بعنی تحمیر تحریمہ کے وقت) بیت الله کود کھنے کے وقت، صفاو مر وہ پر، عرفات میں (بعد زوال و توف کے وقت) مز دلفہ میں (بوقت و توف) اور جمر تین پر کھری مارنے کے وقت۔

تشر تے: حدیث ۳۰ کی طرح ۳۱ و ۳۳ میں بھی ای بات کی تعلیم دی گئے ہے کہ عام نمازوں میں صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔

۳۳-حدثنا مسدد، نا یحیی، عن ابن ابی ذئب، عن سعید بن مسمعان، عن ابی هریرة قال: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلواة رفع یدیه مدّاً. " (سنن ابی داؤد، ج:۱، ص:۱۱ و سکت هو والمنذری و قال المقاضی الشوکانی لا مطعن فی اسناده، نیل الاوطار، ج:۱، ص:۱۹۵ و اخرجه الترمذی فی جامعه، ج:۱، ص:۲۰ و النسانی، ج:۱، ص:۱۱ و المرجه الترمذی فی

ترجمہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں واحل ہوتے (بعنی تکبیر تحریمہ کہتے) تو ہاتھوں کو خوب بلند کرے اٹھاتے تھے۔۔

تشر تے: اس صدیث کوام ابوداؤد نے باب "من لم یذکر الوقع عند الو کوع"

کے تحت ذکر کر کے تنہیر تح یمہ کے علاوہ رکوع دغیرہ کے وفت ترک رفع یدین

پراس سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضر سابو ہر برہ رسنی اللہ عنہ

اس صدیث میں آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین اور اس کی کیفیت کو

بیان کر رہے ہیں اور صرف تنجیر تح یمہ کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے کاذکر کیااگر

دیگر تحجیر دل کے وقت بھی آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تواس
کاذکر بھی منر ورکرتے۔

٣٣- عن نعيم المجمر و ابى جعفر القارى عن ابى هريرة انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة و يكبر كلما خفض و رفع ويقول: انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. " (التمهيد للحافظ ابن عبد

المبرء ج:٩٠٠ (٢١٥)

ترجمہ: تعیم انجر اور ابوجعفر قاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تورفع بدین
کرتے (اور بقیہ) جھکنے واشخنے کے وقت صرف تجمیر کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ
میں تم میں سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت
ر کھتا ہوں۔

تشر تے: اس مر فوع روایت ہے بھی یہی ثابت ہو تا ہے کہ صرف تحبیر تحریمہ کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔

۳۵- عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابى بكر النهشلى، عن عاصم بن كليب، عن ابيه ، عن على، عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فى اول الصلاة ثم لا يعود. " (العلل الولادة فى الاحادب النبوبة، عن ١٠٦٠) "وقد انفرد برفعه عبد الرحيم سليمان وهو ثقة" ترجمه: حغرت على رضى الله عند مه وى به كه الله كه تي صلى الله عليه وسلم

ابتداے نماز (لین تکبیر تح یمه کے ونت) رفع یدین کرتے تھے پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔

تشر تے: یہ حدیث بھی اپنے مغہوم میں واضح ہے اور اس بارے میں صر تے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے۔

٣٦- حدثنا ابو النصر، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفرازي، عن شهر بن حوشب، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، ان ابا مالك الاشعرى جمع قومه فقال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم و ابناءكم، اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناءهم فتوضاء واراهم كيف يتوضاء فاحصى الوضوء الى اماكنه حتى لما فاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن قصف الرجال في ادني الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم اقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقراء فاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله و بحمده ثلاث مرات ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر و خرّ ساجدا ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانهض قائما فكان تكبيره في اول ركعت ست تكبيرات و كبر حين قام الى الركعة الثانية فلما قضي صلاته اقبل الى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري و تعلموا ركوعي و سجودي فانهما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار." الحديث رسند المام احمد، ج. ٥، ص. ٣٤٣ و جامع المساتيد والسنن لاين كثير، ٢٠ ١٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣ وامناده جمس)<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) ابوالعظ المام احد بن منبل کے شخ ، ثقد و ثبت ہیں۔ (تقریب می: ۵۵۰) عبد الحمید المحدید مادب شہر بن وشب ، مدوق ہیں (تقریب می: ۳۳۳) شمر بن حوشب اگرچہ مختلف فیہ ہیں

ترجمه: عبد الرحمٰن بن عنم بیان کرتے ہیں که حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عند نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ اشعریو جمع ہو جاؤ اور اپنی عور توں اور بچوں کو بھی اکٹھاکر لو، میں حمہیں اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤں گاجو آپ میں مدینہ میں پڑھلیا کرتے تھے۔ توسارے مرد،ان کی عور تیں اور لڑ کے اکٹھاہو مجے۔ (پہلے)حضرت ابومالک نے وضو کیااور اٹھیں و کھایا کہ کیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور یانی کو سارے اعضاء وضو تک الحمی طرح پہنچایا۔ اور جب سابیہ ڈھل میااور اس کی شدت کم ہوگئ تو کھڑے ہوے اور اذان دی پھر امام کے بالكل قريب مردول كى صف قائم كى اور مردول كے بيچے بجول كى اور ان كے سیجیے عور تول کی صف بنائی پھر اقامت ہوئی اور حضرت ابو مالک امت کے لیے آئے برمے اور ہاتھوں کو افعایا پھر تھمبر (تحریمہ) کمی، اس کے بعد آہتہ ہے فاتحه اور سورة يزمني پر تحبير كهه كرر كوع كيااوراس ميں تين بار سجان الله و بحد و يرما بحرسم الله لن حمره كهالور سيده كمزے ہو كئے بحر تجبير كبي اور سجده بي کے گئے، پھر بھیر کی اور سجدہ سے سر اٹھلیا پھر بھیبر کی اور دوسرے سجدہ میں مجے مجر تحبیر کی اور سیدھے کمڑے ہو گئے۔ آپ کی کل تحبیری بہلی رکعت میں جید ہوئیں۔ اور اس وقت مجی تحبیر کی جب دوسری رکعت کے واسلے کھڑے موے۔اور جب نماز کمل کرلی تواپی قوم کی جانب متوجہ ہوئے اور فرملیا میری

کین الم بخاری افتص حن الحدیث کیتے ہیں، الم احد این معین، گیلی اور اینقوب بن شیب ان کی توثیق کرتے ہیں۔ (بہز ان الاحد الل برج ، من ، ۲۸۳) ما فظ این المقطان قاس کیتے ہیں ان کی تصعیف کرنے والوں کی کوئی صحح ولیل میں نے نہیں سی بان پر جو جر میں کی گئی ہیں یا تو وہ فلا ہیں یا فیر معز ۔ (بیان الوہم والا بہام ، جو ساء میں ۱۳۲۱) الم و ہی صراحت کرتے ہیں کہ محد ثین کی یا فیر معز ۔ (بیان الوہم والا بہام ، جو سام میں ۱۳۲۱) الم و ہی صراحت کرتے ہیں کہ محد ثین کی ایک میا متنان سے احتجاج کرتی ہے۔ حبد الرحن "بن عنم کبار فقات تا بھین سے ہیں اور بعض ایک میا متنان سے احتجاج کرتی ہے۔ حبد الرحن "بن عنم کبار فقات تا بھین سے ہیں اور بعض اصحاب و جال انتھی محاب ہیں شکر کرتے ہیں۔ (تقریب، می: ۳۴۸) اس تنصیل سے فاہر ہے کہ یہ دوایت جیر السند ہے۔

تحمیروں کویاد کرلواور میرے رکوع و بحدہ کو سیکھ لو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز ہے جو آپ ہمیں دن کے ای حصہ بی پڑھایا کرتے ہے۔
تقر تک صحابی رسول ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ ابنی قوم کو سنت کے مطابق نماز سکھانے کے لیے کس قدر اہتمام ہے سارے مردوزن اور بجوں کو جع کیا اور عملی طور پر انھیں تعلیم دینے کی غرض ہے جو نماز انھیں پڑھائی اس میں صرف تجمیر تحریمہ کے موقع پر رفع یہ بین کیا اور بقیہ جھکنے اور اٹھنے کی حالت میں صرف زبانی میسے ہو نماز انھیں یادر کھنا نیز میرے درکوئ کہ سمیر پر اکتفاء کیا۔ پھر نماز پوری کر لینے کے بعد مزید اہتمام و تنبیہ کے لیے فرمایا کہ میں نے جس طرح اور جتنی بار تجمیریں کمی ہیں انھیں یادر کھنا نیز میرے درکوئ و سلم مدینہ منورہ میں ہمیں اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات میں کہ پوری نماز میں صرف ایک بار تجمیر تحریمہ کے وقت ہاتھ الٹھا تا مول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت ہے اور صحابہ اہتمام کے ساتھ اپنے اٹل مائٹ کا اللہ علیہ و سلم کی سنت ہے اور صحابہ اہتمام کے ساتھ اپنے اٹل خاندان کوائی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔

٣٥-اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، عن ابى العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسحاق، عن الحسن بن الربيع، عن حفص بن غياث عن محمد بن ابى يحيى، عن عباد بن الزبير، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه فى اول الصلاة، ثم لم يرفعهما فى شئ حتى يفرغ." (الخلافيات للبيهقى كما فى نصب الرابة، ن: القرون الثلاثة مقبول عند الحمهور لاسيما اذا اعتضد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبادٌ سے روایت ہے کہ آخیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو ابتداءِ نماز میں (یعنی تکمیر تحریمہ کے وقت) ہاتھوں کواٹھاتے تھے،اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں

ہاتھوں کوندا نماتے بہاں تک کہ نمازے فارغ ہو جاتے۔

، من استد مرسل روایت سے بھی بہی ٹابت ہوتا ہے کہ حضرات تابعین کے بیبال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہی عمل معلوم و معروف تھاکہ آپ صرف تحمیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔

اور جمہور علائے متفرین کے نزدیک مرسل روایت سے استدلال درست ہوائے تواس کے اور اگر مرسل کی تائید دوسری حدیث سے یاا قوال صحابہ سے ہوجائے تواس وقت مرسل کو معیف مانے والوں کے نزدیک بھی دہ قابل استدلال ہوجاتی ہے۔ گذشتہ سطور میں ترک رفع سے متعلق جتنی روایتیں پیش کی محی ہیں دہ سب اس کی مؤید ہیں " کما ہو ظاہر"

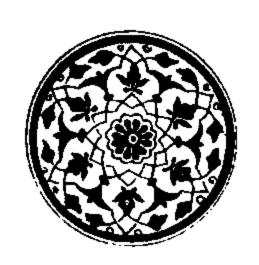

## أثار صحابه رضوان التداجمعين

## ا- الرشيخين رضي الله عنهما

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانی، ثنا ابراهیم بن محمد بن مخلد الضریر، ثنا اسحاق بن ابی اسرائیل، ثنا محمد بن جابو، عن حماد بن ابی سلیمان، عن ابراهیم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم، و ابی بکر، و عمر قلم یرفعوا ایدیهم الا عند افتتاح الصلاة (السنن الکبری للبیهتی، ۱۳۰۵، ۱۳۵۰) و قال الحافظ ابن الماردینی اسناده جید، و رواه ایضا الدار قطنی و فیه قال اسحاق و به ناخذ فی الصلاة کلها.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیجے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہا کے چیجے نماز سلی اللہ علیہ وسلم کے چیجے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہا کے چیجے نماز پڑھی ان حضرات نے صرف تحبیر تحریمہ کے وقت باتھوں کواٹھایا۔ ۲- اثر حضرت عمرفار وق رضی اللہ عنہ

حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن عياش، عن شبد الملك بن ابجر، عن الزبير بن عدى، عن ابراهيم، عن الاسود ملى: عليت مع عسر فلم يرفع بديد في شئ من صلاته الاحين افتتح الصلاة، قال عبد الملك: و رأيت الشعبي وابراهيم و ابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الاحين يفتتحون الصلاة رمصنف ابن ابي شبة، ١٠٥٠، و شرح معاني الآثار و

قال الطحاوى " وهو حديث صحيح" ،ج: ا، ص: ۱۳۳ و قال الحافظ ابن حجر " رجاله ثقات" الدوايه، ص: ۸۵)

ترجمہ: مشہور تابعی امام اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، انھوں نے بجز ابتدائے نماز کے کسی بھی موقع پر رفع یدین نہیں کیا۔

سند کے ایک راوی عبد الملک بن ابجر کہتے ہیں میں نے امام شعمی ، امام ابرائیم نخعی اور ابواسحاق سبعی کو دیکھایہ ائمہ حدیث صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

تشریج مشہور تابعی اسود بن پزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو سال رہے اور حضرت فاروق اعظم کے کہنے ہے نماز میں تطبیق ترک کردی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کررہے ہیں کہ آپ صرف تحبیر تح یہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

ال سیح اثر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شعبی، ابراہیم نخفی اور ابو اسحاق السبیلی رفع یدین نہیں کرتے تھے یہ تینوں مشہور تابعی ہیں بالخصوص امام شعبی تو ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ دو، چار نہیں بلکہ پانچ سو صحابہ کی زیارت کی ہواور ان سے اکتساب علم و فضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخفی اور ابو اسحاق بھی ای سے اکتساب علم و فضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخفی اور ابو اسحاق بھی اپنے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے لحاظ ہے اکابر تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ سا۔ اثر حضرت علی مرضی ضی اللہ عنہ

حدثنا و كيع، عن ابى بكر بن عبد الله بن قطاف، النهشلى، عن عاصم بن كليب، عن ابيه، ان عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود (مصف ابن ابى شيبة، خا، ص ٢٦٤، و شرح معانى الآثار ، خا، ص ١٣٢، وقال المحافظ الزيلعى "وهو الرصحيح" نصب الرابه، خا، ص ٢٠١٠ و قال الحافظ ابن حجر "رجاله ثقات" الدرابه ص ٥٥ و قال العلامه العينى "صحيح على شرط مسلم" عمدة القارى، خ٥، ص ٢٠٢٠

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تلمیذ کلیب بن شہاب کوفی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے توہا تھوں کو اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔

۳- قال محمد اخبرنا ابوبکر بن عبد الله النهشلی، عن عاصم بن کلیب الجرمی، عن ابیه و کان من اصحاب علی، ان علی بن ابی طالب کرم الله وجهه کان یرفع یدیه فی التکبیرة الاولی التی یفتت بها الصلاة ثم لا یرفعهما فی شی من الصلاة (۱)"(موطا امام محمد، ص: ۹۶) ترجمه حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجه بیان کی عدم میں اتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

(۱) اس میح اور ترک رفع بدین میں صرح اثر کوغیر معتبر کھیرانے کی غرض سے امام بیعی اپنی مشہور کتاب "معرفة السنن والآثار میں رقم طراز ہیں "لیس ابو مکو مسن بحت بروایته" ابو بکر نہشلی ان راویوں میں نہیں ہیں جن کی روایت سے دلیل و جحت بکڑی جائے۔

مالا نکہ ابو بحر نہ شلی ہے امام سلم نے اپنی سی بھی اجتجاج کیا ہے، امام کی بن معین اور علی ان کی توثیق کرتے ہیں، امام ذبی انھیں حن الحدیث و صدوق کہتے ہیں، اور حافظ ابن مجر لکھتے ہیں "صدوق رھی بالارجاء" (دیکھئے خلاصہ تذہیب المجہذیب للخز رجی، میز ان الاعتدال اور تقریب) انکہ رجال کی اس واضح توثیق کے باوجود امام بہتی کاان کے بارے ہیں "لا یعتب بو وایته" کہنا انساف ہے بعید اور اپنے ذہب مخار کی کھلی پاسداری ہے۔ امام بہتی کے اس رویہ پر تبعرہ کرتے ہوئے امام بہتی کے کاس رویہ پر تبعرہ کرتے ہوئے امام جید لکھتے ہیں "امام بہتی تعصب سے کام لیتے ہیں الخے۔ "بغیة الالمعی، ج: ۲، ص: ۱۸، اور مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری نے ان کے متعلق اپنی شخصی بیان کی میں میں ان کے متعلق اپنی شخصی ان کھتی ان کھتوں ہیں بیان کی ہے۔ "امام جیمی آگر چہ محدث مشہور ہیں گر ان کا کوئی تول باد کیل معتبر نہیں ہو سکنا۔ " شخصیق انگلام، ج: ۲، ص: ۲، ص: ۲، ص: ۱۳۲

اس لیے ابو بکر نہ شلی ہے متعلق امام بیعتی کے اس تول بااد کیل بلکہ خلاف دلیل کا پچھ اعتبار نہیں اور یہ اثر بلاغبار صحح ہے۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمى، عن ابيه قال: رأيت على بن ابى طالب رفع يديه فى التكبيرة الاولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك". (۱)

(なれじょうべかり)

ترجمہ کلیب جرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ انھوں نے فرض کی بہلی تکبیر (تحبیر تحریمہ) میں رفع یدین کیا اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھلا۔

تشر تے: متعدد سندول سے مروی بہ سے اثر ہمی تھیر تحریر کے علاوہ ترک دفع بدین میں مرتے ہے۔ معلوت علی رضی اللہ عنہ خود آئخ ضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے دفع بدین کاروایت کرتے ہیں لیکن آپ کے بعد ترک رفع بدین کوا پنامعمول بنایا جواس بات کی دوائے دلیل ہے کہ آنخ ضرت ملی اللہ علیہ دسلم کا مستقل ممل ترک رفع بی کا تھا۔

کادائے دلیل ہے کہ آنخ ضرت ملی اللہ علیہ دسلم کا مستقل ممل ترک رفع بی کا تھا۔

اثر معنوت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ائمہ جرج و تعدیل کے ان اقوال سے طاہر ہے کہ محد بن ابان کم از کم او کن منا لی ہیں۔ ابذا اس معتمر منابعت سے ابو بکر مبھلی کو سرید تقویت ماصل ہو جاتی ہے اور بھش محد ثمن نے ان کے تکر دکی جوہات کی ہے وہ بھی فتم ہو جاتی ہے۔ السنن الكيرئ لليهاتي، ج:٢٠، ص:٤٩، وابراهيم لم يسمع من ابن مسعود ولكن مرسله عن ابن مسعود في حكم الموصول كما هو مقرر عند المحدثين)

ترجمہ: اہراہیم نخنی معرمت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ حبداللہ بن مسعود نماز شروع کرنے کے دفت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے بجر نہیں افھاتے تھے۔

>- حلثنا ابن ابى داؤد قال حدثنا احمد بن يونس قال ثنا ابوالاحوص، عن حصين، عن ابراهيم قال كان عبد الله لا يرفع يديه في شي من الصلاة الا في الافتتاح." (شرح معنى الآلار، ١٣٣٠، و الله المحدث اليموى و استاده مرسل جيد، آلار السنن، ١٠٠٠)

ترجمہ:ابراہیم نخعی ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عندر فع یدین نہیں کرتے تھے نماز کے کسی حصہ میں سوائے شروع کے۔

تشریخ: حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عند کے بارے بی بلا اختلاف یمی منتول ہے کہ وہ عام نماز دن میں صرف تجبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے تھے اور اس کی اینے حلانہ ہ کو تعلیم مجی دیتے تھے۔

الزحضرت ايوهر برورضي اللدعنه

۸- اخبرنا مالك، اخبرنى نعيم المجمر وابو جعفر القارى، ان ابا هريرة كان يصلى بهم فكبر كلما خفض و رفع، وقال القارى وكان يرفع يديه حين يكبر و يفتتح الصلاة." (مؤطاء امام محمد ص. ۱۰ ، كاب

الحجه مرج الم من 40، ومسنده صحيح)

ترجمہ: هیم المجمر اور بزید بن المقعقاع ابو جعفر القاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر برہ دمنی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھلتے تنے تو ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت تھبیر کہتے تنے ابو جعفر نے مزید بیہ وضاحت کی کہ نماز شروع کرتے وقت جب تکبیر (تحریمہ) کہتے تو ہاتھوں کواٹھاتے تنے۔

## اثرعبدالله بن عمرر صى الله عنهما

جدانا ابوبكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: ما رأيت
 ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح. " (مصنف ابن ابي شيبة، ج١١٠٠).
 رجال اسناده رجال البخارى)

ترجمہ :امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھاحضرت عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ کور فع یدین کرتے ہوئے سواے ابتداے نماز کے۔

حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال ثنا ابوبکر بن عیاش، عن حصین، عن مجاهد قال: صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التکبیرة الاولی من الصلاة (شرح معانی الآثار، ج:۱، من العلامة العنی، اسناده صحیح، عمدة القاری، ج:۵، من (۲۷۳)(۱)

اا- قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح، عن عبد العزيز بن

(۱) امام بخاری کے استاذابو بکر بن ابی شیبہ اور امام طحاوی ہے مر وی معترت عبد اللہ بن عمر دفتی اللہ عن عمر دفتی اللہ عنہا کے اس اللہ عنہا کے اس کے مسیح ہونے عمر اللہ عنہا کے اس کے مسیح ہونے عمر کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اس مسیح اثر سے بعمر احت ٹابت ہے کہ رفع یدین کے داوی معترت عبد اللہ بن عمر دفتی یدین کے داوی معترت عبد اللہ بن عمر دفتی ہوئی نہیں کرتے تھے۔

رہابعض معرات کاس اثر کی سند ہیں ہے کلام کہ سند کے ایک راوی ابو بکرین عیاش آخری عمر میں خرائی مافظ کے شکار ہو گئے تھے اور ایسے راوی کی روایت محدثین کے یہاں ضعیف ہوتی ہے۔ لہذا بید وایت ضعیف ہے۔

تواس کاجواب سے کہ ابو بکر بن عیاش سیح بخاری کے رادی ہیں، اور انھوں نے معزت عبداللہ بن مرر منی اللہ عنہا کے اس اثر کو حافظ خراب ہونے سے پہلے روایت کیاہے ، کیو نکداس اثر کو اللہ عنہا کہ طحاوی کی سندے طاہر ہے اور معزات اثر کوان سے نقل کرنے والے احمد بن ہونس ہیں جیسا کہ طحاوی کی سندے طاہر ہے اور معزات محد ثین کے نزدیک مخلط کی قدیم روایتی بغیر کسی تردد کے مقبول مانی جاتی ہیں چتا نچہ خود امام

حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك." (مؤطاء امام محمد، ص:٩٣،٩٣) وفيه محمد بن ابان وهو صالح للمتابعة

ترجمہ:عبدالعزیز بن عکیم معروف بہ ابن ابی عکیم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع میں اول تکبیر (تحبیر تحریمہ) کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تتے اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تتے۔

اثر حعرت عبدالله بن عباس

۱۲- حدثنا ابن فضیل، عن عطاء، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس
 قال: لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن، اذا قام الی الصلاة، و اذا رأی

بغاری نے "معیم بغاری" میں احمد بن بونس من الى بكر بن عياش سے كتاب النفير و فير و في متعدد روايتي و كتاب النفير و فير و في متعدد روايتي ذكر كي بين واس ليے ان كا آخرى عربي الله بوجانا اس اثر كے ليے قطعاً معنر فہيں۔

بعض معرات نے مجاہد کے تفرد کا بھی ذکر کیا ہے تو ققہ کا تفردس کے زدیک معتر ہوتا

ہون کے علاوہ موطالعام محرین ان کے متابع ابن افی تحیم موجود ہیں۔ بعض بزرگوں نے

اس محیح اثر کو بے اثر بتانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ ممکن ہے معرت عبداللہ بن عمر نے بھول

کر دفع یہ بن کرنا مجبوڑ دیا ہو، تو یہ احتال نہایت بعید ہے کہ نکہ لمام مجاہد نے معرت این محر کے

یجھے ایک دو نماز میں نہیں بلکہ بہت ساری نماز بی بڑھی ہیں کیونکہ وہ کہ سے دید تک کے سفر

میں معرت این عمر کے ہمراہ رہے جیا کہ محیح بخاری کے باب الغیم فی العلم میں امام بخاری مجاہد

میں معرت این عمر کے ہمراہ رہے جیا کہ محیح بخاری کے باب الغیم فی العلم میں امام بخاری مجاہد

من میں مجاہد معرت ابن عمر المی المعدینة " (فتح الباری، بنتا، میں انہم نفیدین کرتے ہیں سفر میں باہد معرت ابن عمر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور ایک بار بھی انحیس دفع یہ بین کرتے ہیں ابن عمر دفع یہ بین کو بھولے میں دہے جگر ابن نہیں دیکھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس دراز مدت میں ابن عمر دفع یہ بین کو بھولے میں دہے جگر ابن ابن عمر کے موافقت کر دے ہیں۔

اس و ضاحت سے یہ بات روزروش کی طرح ظاہر ہوگئ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند کے اس اڑ پر جواشکا لات کیے گئے ہیں وواصول محد ثین کے لحاظ سے بے بنیاد ہیں اور بیدا ٹر بلا غبار صحیح ہے۔ البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات و في جمع ، و عند الجمار." (مصنف ابن ابي شيبة، ع:ا، ص:۲۸۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرملیا کہ صرف سات مواقع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، جب نماز کو کھڑا ہو (بینی تکبیر تحریمہ کے وقت)اور جب بیت اللہ کودیکھے،اور صفاومر وہ پر،اور عرفات میں (وقوف کے وقت)اور مزدلفہ ا میں اور جمرہ پرکنگری مارنے کے وقت۔

تشری خلفاے داشدین حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی (حضرت عثان غی رضی الله عنہ سے اس مسئلہ جس نفیاد اثبا تا یکھ منقول نہیں) فقیہ است حضرت عبد الله بن مسعود، حافظ حدیث حضرت ابو ہر برہ، عاشق سنت نبوی حضرت عبد الله بن عمر، اور ترجمان القرآن حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنبم اجمعین کے بیہ آثار آپ کے پیش نظر ہیں، الله کے بیارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمالینے کے بعد خلفائے راشدین اور آکا بر فقیاے صحابہ کا تحمیر تحریمہ کے سوار فع یدین نه کرنا صاف بتا رہا ہے کہ عام نماذوں جس رفع یدین نه کرنا صاف بتا رہا ہے کہ عام نماذوں جس رفع یدین نه کرنا رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ نمون کہ اس مقد س جماعت کے رگ دریشہ اور دل کی گہرائیوں جس الله کے آخری رسول صلی الله علیہ وسلم کی عبت و عظمت اس طرح پیوست تھی کہ وہ آپ کی رسول صلی الله علیہ وسلم کی عبت و عظمت اس طرح پیوست تھی کہ وہ آپ کی رسول صلی الله علیہ وسلم کی عبت و عظمت اس طرح پیوست تھی کہ وہ آپ کی تنے۔ رسول صلی الله علیہ وسلم کی عبت و عظمت اس طرح پیوست تھی کہ وہ آپ کی تھے۔ ایک ایک ادار انباسب کھی نجھاور کرویے جس سکون وراحت محسوس کرتے تھے۔ ایک ایک ادار انباسب کھی نجھاور کرویے جس سکون وراحت بھی نہیں کو جس کے کرنے جس کوئی مشقت وہ دقت بھی نہیں کیو کر چھوڑ سکتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البرایک مسئلہ پر مختلو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لانه محال ان یکون عنده فی ذلك عن النبی صلی الله علیه وسلم شئ و یخالفه ولو كان مباحا ولا سیما ابن عمر (التمهید، ج: ۹، ص: ۱۸۰) كونكدیه كال ب كه محالی ك علم هی اس مسئله سه متعلق آنخفرت صلی الله علیه وسلم كی كوئی سنت بو

اور وہ اس کی خالفت کریں اگر چہ وہ سنت مباح در ہے کی کیوں نہ ہو

ہالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر د ضی اللہ عنہ (سے تویہ مکن بی نہیں)

اس لیے ان فد اکاروں کے بارے میں یہ تصور کہ رضع یدین کوچو تکہ یہ حضر است سنت مؤکدہ اور ضرور کی نہیں سیجھتے تھے اس بناء پر اسے ترک کردیا تھا یک ایساتصور ہے جو ان کے حالات و واقعات کے قطعی منافی ہے، اس لیے جن بزرگوں نے ان آثار کے جواب میں یہ بات کہی ہے غالبًا ہے مسلک مختار سے شدت نے ان آثار کے جواب میں یہ بات کہی ہے غالبًا اپنے مسلک مختار سے شدت شفف کی بناء پر اصحاب رسول اللہ بالخصوص خلفائے راشدین و نقباے صحابہ کے سنت نبوی علی صاحبہ الصافرة والسلام کے ساتھ بے پناہ تعلق و عقیدت سے انھیں سنت نبوی علی صاحبہ الصافرة والسلام کے ساتھ بے پناہ تعلق و عقیدت سے انھیں د بھول ہو گیا ہی سے انھیں معذور تی سمجھا جائے گا۔

بہر مال یہ آثار مسئلہ زیر بحث میں قول فیعل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ فقہاے اصول و علاے حدیث کا متفقہ ضابطہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اگر ر سالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعارض و مختف ہوں تو اس صورت میں تلاند کارسول علیہ الصلوٰۃ والسلام بالخصوص فقہائے مسحابہ و خلفائے راشدین کے قول و عمل ہمارے لیے رہنما ہوں تھے۔

چنانچ لام ابوداؤد لكست بين:

اذا تنازع الخبر ان عن النبی صلی الله علیه وسلم نظر الی عمل اصحابه بعده." (سن بی داؤد، نندس، ۱۹۵۰) لین جب کی مسئلہ جن رسول خداصلی الله علیه وسلم کی احادیث باہم متعارض ہوں تواس وقت حضرات صحابہ کے اس عمل کود یکھا جائے گا جے انھوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کیا ہے۔

# اقوال تابعين وتنع تابعين حمهم الله

حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود رصی الله عنما کے تلا فدہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

ا- حدثنا وكيع و ابو اسامة عن شعبة، عن ابى اسحاق قال: كان اصحاب عبد الله و اصحاب على لا يرفعون ايديهم الا فى افتتاح الصلاة قال وكيع ثم لا يعودون." (مصف ابن ابى شيه، ١٠٦٥)، وسنده معبع على درط الشيخين)

ترجمہ: مشہور محدث الم ابوا الحاق السبعی میان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے اصحاب و تلا نہ ہا ابتدائے نماز (بینی تحبیر تحریمہ) کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، (یہ ابواساسہ کے الفاظ ہیں اور و کیج کے الفاظ ہیں) ابتدائے نماز کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تشریح خور تیجیے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجبہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عنہ کے یہ اصحاب و تلا نہ ہو بھاہر صحابہ و تابعین بی ہو تھے جن کی تعداد یقینا ہزار وں سے متجاوز ہوگی جوسب کے سب قرآن عظیم کے عطاکر دہ اعزاز اولیاں کے میم الو اللہ ہم الو اللہ وی جو سب کے سب قرآن عظیم کے عطاکر دہ اعزاز برگ ترین شخصیات، قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کو امت تک پہنچائے برزگ ترین شخصیات، قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کو امت تک پہنچائے والے کیا سنت رسول علی صاحبما المسلوۃ والسام کے ترک پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ برگز نہیں! اس لیے ان حضرات کا یہ عمل بھی آئی بات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا ہی اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع یدین نہ کرنا ہی اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر

شاکردوں کا بیہ متفقہ عمل بھی بتارہاہے کہ ان کے استاذیعنی حضرت علی مرتضی اور حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہاکا بھی یہی طریقہ تھا۔

مشهور محدث وفقيد اسود بن يزيد وعلقمد بن قيس دفع يدين بيس كرتے تھے۔ ٢- حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابو، عن الاسود و علقمة انهما كانا يرفعان ايديهما اذا افتتحاثم لا يعودون.

(مصنف ابن ابی شیبة،ج:۱،ص:۲۹۸)

ترجمہ: جابرے مروی ہے کہ امام اسود و علقمہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس کے بعد پھر نہیں اٹھاتے تھے۔

معروف امام حديث عبدالرحمٰن بن ابي ليلي كاعمل

۳- حدثنا معاویة بن هشیم، عن سفیان بن مسلم الجهنی قال: کان ابن ابی لیلی یوفع یدیه اول شیئ اذا کبر." (مصنف ابی شینه، خا، من ۲۱۸) ترجمه اسفیان بن مسلم الجنی تا قل بین که عبدالرحمٰن بن ابی لیل صرف پہلی تحبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

تابعي كبير محدث شهيرقيس بن ابي حازم كاعمل

٣- حدثنا يحيى بن سعيد، عن اسماعيل قال: كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعهما. " (مصنف ابن ابي شبة، نام ٢١٤) ترجمه اساعيل بيان كرتے بين كه امام قيس بن الى حازم نماز بين داخل بونے كے وقت باتھوں كواٹھاتے تھے اس كے بعد نہيں اٹھاتے تھے۔

، جامع حدیث و فقه ابراہیم نخعی و رجل صالح خیثمه بن عبد الرحمٰن کار فع پدین نه کرنا

٥- حدثنا ابوبكر عن الحجاج، عن طلحة، عن حبتمة و ابراهيم
 قال: كانا لا يرفعان ايديهما الا في بدء الصلاة.

(مصنف ابن ابی شیبة، ن:۱، ص:۲۹۷)

ترجمہ: طلحہ بن معرف مشہور تابعی خیٹمہ و ابراہیم نخبی کے بارے بی روایت کرتے ہیں کہ بیدونوں بزرگ مرف ابتدائے نماز بیں رفع یدین کرتے تھے۔ لام ابراہیم نخبی اپنے شاکردوں کور فع یدین سے منع کرتے تھے۔

۲- حدثنا ابوبكر بن عياش ، عن حصين و مغيرة، عن ابراهيم قال:
 لا ترفع يديك في شئ من الصلاة الا في افتتاحه الاولىٰ." (مصنف ابن بي شيء شء)

ترجمہ: حمین ومغیرہ سے مروی ہے کہ فام ایراہیم نخنی نے فرملیا کہ تم ابتدائے نماز (بعن بجبیر تحریمہ) کے علاوہ نماز کے کسی دھے جس دفع یوین نہ کرو۔ مشہور لام مدیث وفقہ عامر الشعی رفع یوین نہیں کرتے ہتھے۔

2- حلثنا ابن مبارك، عن اشعث، عن الشعبى، انه كان يرفع يديه فى اول التحبير ثم لا يرفعهما." (مصنف بن بى ديبة، خارس ۲۱۷)
ترجمہ: اقعث بيان كرتے بيل كه لام شعى اول تجبير (پين تجبير تحرير) بمل
باتموں كوافعاتے تے پيم نہيں اٹھاتے تھے۔

تشر تے: اثر فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ (۲) بیں گذر چکاہے کہ راوی مدیث عبد الملک بن ابجرنے بتلیا کہ بیس نے لیام شعل ایراہیم نخعی اور لیام ابواسحات السبیمی کو دیکھا کہ یہ تینوں بزرگ میرف تجہیر تحریمہ کے وقت دفع یدین کرتے تھے۔

اکابر تابعین کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عام نماذوں ہیں تحبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا خمر القرون میں ارباب علم کا عام معمول تعل

#### معروف دلوي مديث اورتيع تابعي ابو بكرين عياش كابيان

- حدثنى ابن ابى داؤد، قال ثنا احمد بن يونس، قال ثنا ابوبكر بن
 عياش قال: ما رأيت فقيهاً قط يفعله يرفع يديه فى غير التكبيرة الاولىٰ
 (درح معتى الآثار، ١٤٠٠/٢٠٠٥)

ترجمہ: احمد بن یونس سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عیاش نے کہاکہ بیں نے کسی فقیہ کو بھبیر اولی کے علاوہ رفع پرین کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

تشر تے: اس جیدالسند روایت مجی میں تابت ہورہاہے کہ اسلام کے عہد زریں میں علاء و فقہاء عام طور پر ترک رفع یدین پر عال تھے۔ جس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ عمر و بن مرة نے کوفہ کی مجد اعظم میں حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کی رفع یدین والی حدیث بیان کی تولام ابراہیم نخی نے فرمایا:

یں بھے سعاوم ہیں تاید کہ معرت واس رسی اللہ عند ہے ای ایک ون آئخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھااور آپ کے رفع یدین کرنے کو یاد کرلیا۔ اور حفرت عبد اللہ بن مسعود اور دیم صحلبہ کرام رمنی اللہ عنہم (جو دائی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حاضر باش اور سفر و حفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیا کرتے ہے )ان میں ہے کس نے بھی اس مسئلہ کو یاد نہیں رکھالان میں نے بھی اس مسئلہ کو یاد نہیں رکھالان میں سنایہ کے ان میں ہے کس نے بھی رفع یدین کا مسئلہ نہیں سنایہ سنایہ سنایہ حضرات توصرف بہلی تحبیر کے وقت باتھ اٹھاتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت ابرائیم نخبی کے اس معارضہ کا عاصل یہ ہے کہ باب روایت بی راوی کے حفظ و
انتھان، علوے طبقہ فقاہت اور کش تا ملاذ مت کو ترجع عاصل ہوا کرتی ہے ہور ان سب او صاف
میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب حضرت واکل بن تجر پر فوقیت رکھتے ہیں کو تکہ
انتھیں چند ایام بی آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بخش صحبت میں رہنے کا انفاق ہوا۔ اس
لیے حضرت واکل کی روایت کے مقابلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

ابو بكربن عياش اتباع تابعين من ت بين اور امام ابرا بيم نخبي تابعي بين اور امام ابرا بيم نخبي تابعي بين اور امام ابرا بيم نخبي تابعي بين اور امام ابرا بيم نخبي اطلاع و مد المين عبد مين مرجع اصحاب فضل و كمال يقصه بيد دونون بزرگ بين اطلاع و مد بين بي در بين كه زمان مشهود لها بالخير مين عام طور بر عام و فقهاء مين ترك رفع بدين بي كاشيوع تحاد

الل کوفیہ کاترک رفع یدین پراتفاق حافظ ابن عبدالبر مالکی لکھتے ہیں:

"قال ابو عبد الله محمد بن نصر المروزى في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصرا من الامصار ينسب الى اهله العلم قديما، تركوا باجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة الا اهل الكوفة."(التمهيد، ١٣٠٠)، ١٣٠٠

والاستذكار، ج:٥٠،٥٠ (١٠٠،١٩)

ترجمہ: الم ابو عبد اللہ محر() بن نصر مروزی اپنی عظیم تصنیف کی کتاب رفع یدین میں لکھتے ہیں کہ ہم شہرول میں سے کسی ایسے شہر کو نہیں جانے جس کے باشندے زمانہ قدیم سے علم کی جانب منسوب ہیں کہ انعول نے رکوع میں جھکنے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت اجماعی طور پر رفع یدین کو ترک کردیا ہو سوائل کوفہ کے۔

تشری او کو ا باجماعهم کے الفاظ ہے یہی ظاہر ہے کہ بغیر کسی استناء کے سادے الل کو فدر فع یدین کے ترک پر عامل تصاس لیے اب تار کین رفع یدین کا فرد آفرد آنام شار کرنے کی کوئی ضر درت نہیں۔

اور ابل علم سے میہ بات جیسی ہوئی نزن ہے کہ کوفہ خلیفہ کانی فاروق اعظم رضی اللہ عند کے دور سے چوتھی صدی کے آغاز تک اسلامی علوم و ثقافت کا گہوار،

<sup>(</sup>۱) ابو عبد الله محد بن نفر الروزي واوت و المحدوقات المجتنبي اختلافي مسائل ش سندكي حيث من معدهم في الاحكام.

رہا ہے۔ ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام یہاں آگر آباد ہوئے جن میں چو ہیں بدری اور تین عررہ عشرہ مبشرہ تھے۔ پھر اہل کو فہ نے اپ شہر کے علوم پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ کے ان کے علمی اسفار اور وہاں کے اکا ہر صحابہ سے علمی استفادہ کر۔ ۔ کے واقعات کتب رجال و تراجم میں و کھے جاسکتے ہیں اور امام بخاری کے زمانہ تک کو فہ کی یے علمی مرکزیت پوری طرح ہر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں سب کی یہ علمی مرکزیت پوری طرح ہر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں سب نے زیادہ روایتیں کو فہ کے محدثین و رواۃ ہی کی ہیں، مزید ہرال خود امام بخاری کا بیان ہے کہ کو فہ اور بغداد میں محدثین کے ساتھ میر اجاتا تی بار ہواہے کہ میں اس کوشار بھی نہیں کر سکا۔

اسلامی علوم کے اس مرکز میں رفع یدین کی صورت حال امام محمہ بن نفر مروزی کے بیان میں آپ پڑھ کچے ہیں کہ ہزاروں صحابہ اور ان کے لاکھوں تلانہ دو منتسین کے اس شہر میں سب ہی اجماعی طور پر ترک رفع یدین پر عمل پیرا رہ ہیں اس کے ساتھ دیگر اسلامی شہر وں میں بھی تارکین رفع کی ایک خاصی تعداد موجود رہی ہے بلکہ اسلام کے عہد شاب تک تنام طور پر ترک رفع یہ ین ہی کا ان میں رواج تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ جو عہد رسالت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ تک عالم اسلام کا سب سے بڑامر کزرہا ہے۔ اس کی ابعد مدینہ کے فقہائے سبعہ ، پھر صغار تابعین پھر امام مالک کے عہد تک اس کی مرکزیت بڑی حد تک بر قرار رہی۔ خلفائے راشدین کا عمل کثرت سے ترک رفع میں ہی کو فروغ مار بات ہیں اس کے عہد تک ترک رفع یدین ہی کو فروغ مار انقد ر آنہ نی اس کے عہد تک ترک رفع یدین ہی کو فروغ حاصل رہا۔ جیسا کہ غرب ماکنی کے مشہور محقق عالم ابن رشد اپنی انتہائی مفید و مارانقد ر آنہ نی میں انتہائی مفید و مرانقد ر آنہ نی نہائی کے مشہور محقق عالم ابن رشد اپنی انتہائی مفید و میں انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی مفید و میں انتہائی مفید و میں انتہائی انتہا

اِنْ مَالِكَا رَجِّحَ تَدِلُ الرَفْعِ لَمُوافَقَةَ عَمَلَ بِهِ" (نَّامُ صَ ١٩٣) لَعِيْ امَامِ مَالِكَ فَى (جو خُودِ رَفْعَ يَدِينَ كَى حَدِيثَ كَى رَادِى بِينَ) اللَّ مَدَيْهُ كَ عَمَلَ كَى مُوافَقَت مِينَ تَرْكُ رَفْعِ يَدِينَ كُوتَرْ يَتِيَّ دِيائِے۔ طافظ ابن القيم بدائع الفواكد من ايك فاكده ك تحت لكيت بين: "من اصول مالك اتباع عمل اهل المدينة و ان خالف الحديث" (ن ٢٠٠٠)

"امام مالک کے اصول میں ہے ہے کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کی اتباع کرتے ہیں اگر چہ وہ عمل بظاہر حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو"

ان وقع حوالوں ہے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام مالک کے زمانہ تک مدینہ منورہ میں کثرت ہے ترک رفع پرین ہی کا معمول تھا۔ اور امام مالک نے مؤطامیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع پدین والی صدیث کی تخریج کے باوجو واپنے اصول کے تحت الل مدینہ کے عمل کی موافقت میں ترک رفع پدین ہی کو اختیار کیا۔ اور آج ای پرمالکہ کا عمل ہے۔

اسلام کے دو سر ہے کمی مرکز مکہ معظمہ کا حال بھی تقریباً بہی ہے کہ حسرات صحابہ و کمار تابعین کے عب تک یمبال بھی ترک رفع یدین ہی کا غلبہ تھا۔ جسیا کہ سنن الی داؤد و مسند امام احمد کی حسب ذیل روایت ہے اندازہ ہو تاہے۔

"عن ميمون المكى انه راى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم و حين يركع، وحين يسجد، و حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيده فانطلقت الى ابن عباس فقلت انى رأيت ابن الزبير صنى صلاة لم از احدا يصليها فوصفت له الاشارة، فقال ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير (سن الى

داؤد، نَّذَاهُ صُ:۸-۱ و مسند حمد، نَّ ۱۰ اس ۲۵۵)

میمون کی ہے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رحنی اللہ عنما کودیکھا کہ لوگول کو نماز پڑتھار ہے ہیں، تو جس وقت کھزے ہوئے تو ہاتھوں ہے اشارہ کیا( یعنی رفع یدین کیا) اور روٹ ئے وقت، تجدہ کے وقت اور دوسری رکعت کے لیے گھڑے ہونے کے وقت دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کیا، (میمون کہتے ہیں یہ و کچے کر میں) حضرت عبداللہ بن عباس دضی اللہ عنباکی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کمی اور کواس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا ؟ اور اان کے رفع یدین کرنے کی صورت بیان کی۔ تو حضرت ابن عباس نے فرملیا کہ اگر تم کو پہند ہو کہ آگر خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھو تو عبداللہ بن زبیر کی اقتداء کرو۔

میون کی کار جملہ "انی رأیت ابن الزبیر صلی صلاة لم اد احدا
مصلیها" صاف بتارہا کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے پہلے رفع یدین کا عمل
مکہ معظمہ میں نہ ہونے کے درجہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنباء
یزید کے انتقال کے بعد ۱۲ جمیں خلیفہ ہوئے اور ۱۳ ہے تک اس منصب پر فائز
دے انتقال کے بعد ۱۲ جمی خلیفہ ہوئے اور ۱۳ ہے تک اس منصب پر فائز
دے ان کے نماز پڑھانے کا واقعہ اسی زبانے کا سے اس کا حاصل ہی ۔ کہ ۱۲ جو سے بہلے تک محظمہ میں رفع یدین کا عمل اس قدر کم تھاکہ عام طور پرلوگ اس
سے داقف بھی نبیں تھے۔

ائمه مجتدين كاعمل

خلافت راشدہ اور ان مشہور اسلامی مرکزوں کے تعامل کا اثرا مد مجتدین کے مسلک میں نمایاں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ترک رفع کا ہے۔ امام محمد کھتے ہیں:

"فاما رفع اليدين في الصلاة، فانه يرفع يديه حذو الأذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شئ من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة" (مزطا، الله محمد، ١٨٠٠)

رہانماز میں رفع یدین کرنا تو ابتدائے نماز میں صرف ایک مرجہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائے،اس کے بعد نماز کے کسی حسر میں رفع پیرین نہ کرے ہے سب المام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ترک رفع یدین کا بیہ سلسلہ کوفہ میں قیام کرنے والے حضرات صحابہ خصوصاحضرت عبداللہ بن مسعوداوران کے تلافہ ہی خلیفہ راشد علی مرتضی اور ان کے تلافہ ہی تفایہ ان کے تلافہ ہے جلا۔ اگر ان حضرات کے یہاں کثرت سے رفع یدین پر عمل ہو تا تو کوفہ میں اس کارواج پانا ضروری تھا لیکن تمام ابل کوفہ اجماعی طور پرترک رفع پر عمل پیرار ہے۔

دوسرے امام حضرت امام مالک ہیں جو مدینہ طیبہ ہیں مقیم رہے آگئی سطور میں وضاحت کے ساتھ یہ بات گذر چکی ہے کہ امام مالک کے عہد تک مدینہ منورہ میں ترک رفع پر تعامل و توارث رہا۔ جس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارہ سمالہ اپنے عہد خلافت میں کثرت سے ترک رفع پر عمل کرتے رہے اور انہی کے تعامل سے مدینہ منورہ میں ترک رفع کواستقر ار عاصل ہوا۔ اور امام مالک نے آئی تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کو اختیار کیا۔ چنانچہ ماصل ہوا۔ اور امام مالک نے آئی تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کو اختیار کیا۔ چنانچہ نہ جب مالکی کے مشہور محقق محد شو فقیہ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

"اختلف العلماء فی رفع ایدی فی الصلاة وعند الرکوع، و عند رفع الراس من الرکوع، و عند راسجود و الرفع منه بعد اجماعهم علی جواز رفع الایدی عند افتتاح الصلاة مع تکبیرة الاحرام، فقال مالك، فیما روی عنه ابن القاسم: یرفع للاحرام عند افتتاح الصلاة و لا یرفع فی غیرها، قال: و کان مالك یری رفع الیدین فی الصلاة ضعیفا و قال ان کان ففی مالك یری رفع الیدین فی الصلاة ضعیفا و قال ان کان ففی و الاحرام و هو قول الکوفیین ابی حنیفة، وسفیان ثوری، والحسن بن حی و سائر فقهاء الکوفة قدیما و حدیثا و هو قول ابن مسعود و اصحابه و التابعین بها." (الاحدکار، جرامی ۱۹۸۹۸) ابن مسعود و اصحابه و التابعین بها." (الاحدکار، جرامی ۱۹۸۹۸) کوفت اور کیده کے وقت اور کیده کے اٹھنے کے وقت اور کیده کے وقت اور کیده کے وقت اور کیده کے اٹھنے کے

وفت رفع یدین کے بارے میں علماء کا ختلاف ہے۔

ابن القاسم كى روايت كے مطابق لمام مالك فرماتے ہيں كەصرف تحبير تحريمه کے وقت رفع یدین کیا جائے گا اس کے علاوہ نہیں، ابن القاسم یہ مجسی روایت كرتے ہيں كہ امام مالك نماز ميں رفع يدين كو ضعيف سجھتے تنے اور فرماتے تنے كہ اگرر فع یدین کرنای ہے تو تھمیر تحریمہ کے وقت کرے۔ یہی مسلک امام ابو حنیفہ م الم سفیان توری، امام حسن بن مسالح بن حی اور قدیم و جدید سارے فقہاے کو ف کا ہے اور عبداللہ بن سعود،ان کے تلاندہ اور تبعین کا بھی یہی قول ہے۔

البنة المام شافعی اور امام احمر کا مسلک رقع يدين کا ہے۔ اوپر معلوم ہو چکاہے کہ حضرت عبداللہ بن زہیر رسنی اللہ عنہ کے دور خلافت انس <del>۱ ہے تا سامے میں</del> مکہ معظمہ میں رفع بدین کاشیوع ہوااور امام شافعی مجران کے تلمیذ امام احمر رحمہمااللہ نے ای طریق عمل کواختیار کیا۔

یہ تفصیل بتار ہی ہے کہ اساتذہ کے درجہ کے دو بڑے ائمہ (امام ابو صنیفہ اور المام مالک ) ترک رفع يدين كو ترجيح ديتے بيں اور تلاندہ كے درجه كے (ليعني امام شافعیؓ جوامام مالک کے شائر دہیں اور امام احمہ تلمیذ امام شافعیؓ ) رفع یدین کے قائل میں۔اس لحاظ ہے مجھی دیکھا جائے تو ترک رفع ہی کو قوت و فوتیت حاصل ہو گی کیونکہ تلانہ دکے مقابلہ میں اساتذہ کی راہے پختہ اور مضبوط تشکیم کی جاتی ہے۔

اختلاف کی نوعیت

تکبیر تح یمه کے علاوہ رکوع میں جانے اور رکوع ہے اٹھنے وغیر و مواتع میں رفع یدین کرنے یانہ کرنے کا ختلاف صحیح و باطل اور جائز و تاجائز کا نہیں بلکہ اولی وغیر اولی اور را بحج و مرجوح کا اختلاف ہے۔ جن علاء و نساء کے نزدیک رقع یدین اولئی و بهبتر ہے وہر فع پیرین نہ کرنے والوں کی نماز کو بالکل سیمج ود رست مائے ہیںاتی طرح جواصحاب تعمرو نظر ترک رفع کے قائل ہیںان کے نزدیک بھی رفع یدین کرنے والوں کی نماز بغیر کسی نقص و کمی کے مکمل ہے۔ نہ ندہب حنبلی

#### كے بے مثال تبحر عالم حافظ ابن تميه لکھتے ہيں:

"سواء رفع يديه او لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم و لا يبطلها، لا عند ابي حنيفة و لا الشافعي، و لا مالك، و لا احمد، ولمو رفع الامام دون المأموم، او المأموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما." (مُجبوع عاوى شيخ الاسلام احمد س يعهه نج: ۲۵۳،۳۰۳.

اور نمازی خواہ رفع یدین کریں یانہ کریں اس سے ان کی نماز میں نہ کوئی خرابی آئے گی اور نہ باطل ہوگی امام ابو حنیغہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کسی کے نزدیک بھی اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔

اور اگر ام نے رفع یدین کیااور مقتدیوں نے ترک کردیا، یا مقتدیوں نے رک کردیا، یا مقتدیوں نے رفع یدین کیا اور مقتدیوں نے رفع یدین کیا اس صورت میں مجمی کی نماز میں کوئی فتور نہیں آ ہے گا۔

ترب الل كمشهور عالم ومحدث حافظ ابن عبد البرصرات كرتے بن:
"كل من راى الرفع و عمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم
يوفع، الا الحميدى و بعض اصحاب داؤد، ورواية عن
الاوزاعى... فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة، ولا
لمن ابطلها مع اختلاف الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم،
واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف انمة الامصار فى
ذلك، والقرائض لا تثبت الا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه،
وقول الحميدى ومن تابعه شفوذ عند الجمهور و خطاء لا
يلتفت اهل العلم اليه." والاستذكار، عن المهمور و خطاء لا

اور علماء میں جو بھی رفع پرین کے قائل اور اس پر عامل ہیں، رفع یہ یہ نہ کرنے والوں کی نماز کو باطل نہیں کہتے۔ سواے امام حمیدی اور امام داؤو ظاہر ف سے

بعض شاگردوں کے اور آیک روایت الم اوزائ سے مجی نقل کی جاتی ہے۔

رفع بدین کے بارے جی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بی اختلاف، نیز حفرات صحابہ و تابعین کے اختلاف اور اسلامی شیروں کے فقہاء کے اختلاف کی نماز کو باطل کہتے ہیں ان اختلاف کی نماز کو باطل کہتے ہیں ان کی بات بدلیل ہے۔ کیونکہ فرائض کا شوت الی دلیل سے ہو تاہے جو معارضہ اور جرح وطعن سے محفوظ ہوتی ہیں۔ الم حمیدی اور ان کے پیروکاروں کا قول جمہور کے نزدیک شاذ و غلط ہے۔ الل علم اسے قابل التفات والم ائن توجہ نہیں سمجھتے۔ مسلک شافعی کے بافیض عالم لمام نووی شرح مسلم میں تح ریر کرتے ہیں:

"اجمعت الاحد ام، واختلفوا فیما سواھا . . او واجمعوا علی انه لا یجب بالاحرام، واختلفوا فیما سواھا . . او واجمعوا علی انه لا یجب بالاحرام، واختلفوا فیما سواھا . . او واجمعوا علی انه لا یجب

شيع من الرفع. " (١٦١، م: ١٦٨)

اس کاال براجاع ہے کہ سجمیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرنامتی۔۔
ہے۔اس کے علاوہ و گیر مواقع میں رفع پدین کے بارے میں اختلاف ہے۔۔ اور
اس پر بھی اتفاق واجماع ہے کہ رفع پدین کسی مقام میں بھی واجب نہیں ہے۔
نہ جب احناف کے عظیم فقیہ و محدث ابو بحر بصاص رازی بھی اس اختلاف کو
اختلاف مباح قرار دیتے ہیں۔ موصوف نے ابنی مشہور کتاب احکام القرآن کی
جہ ایمن ایمن ۲۵۳،۳۵۳ میں ایک اصول کے تحت اس کاذکر کیا ہے۔ یہ پوری
بحث اہل علم کے لیے لائق مر اجعت ہے۔

خلاصة كلام

محذشته سطور میں ند کوراحاد بیث رسول علی صاحبهاالصلوٰة والسلام، آثار صحابه و تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اور اقوال ائمه مجتهدین و فقهائے محدثین -، حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنابا تفاق مسنون ہے۔

۳۳ رسول خداصلی الله علیه وسلم صرف تجمیر تحریمه کے وقت رفع یدین کرتے تھے، حضرت علی، حضرت عبلالله بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ مضرت براء بن عازب، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عباس، حضرت ابو مالک اشعری اور عباد ابن عبدالله بن عمر الله تعالی عنهم آپ (صلی الله علیه وسلم) ہے ای عمل کو نقل کرتے ہیں۔

۷- محلبہ کرام، تابعین عظام اور اتباع تابعین عام طور پر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے تھے۔

، جلیل القدر تابعی و محدث ابواسحاق السبعی کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب و تمبعین تکمیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔اور ظاہر ہے کہ حضرت علی و عبداللہ بن مسعود کے اصحاب اصحابہ و تابعین ہی ہو تگے۔

نیز افضل النابعین قیس بن ابی حازم جو حضرات عشرہ مبشرہ کی زیارت کا شرف رکھتے ہیں، امام عامر الشعی دخصوں نے پانچ سو صحابہ کو دیکھا ہے اور دو سال حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کی صحبت میں رہے ہیں، علقمہ بن قیس جوعلم و فقہ کے اس مقیام پر تھے کہ خود حضرات صحابہ ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اسود بن پزید جنھوں نے حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهم جیسی ممتاز شخصیات سے اللہ بن مسعود اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهم جیسی ممتاز شخصیات سے اکتساب علم وضل کیا ہے، امام ابر اہیم نخفی جوعہد محابہ میں افقاء کی عظیم خدمت انجام اکتساب علم وضل کیا ہے، امام ابر اہیم نخفی جوعہد محابہ میں افقاء کی عظیم خدمت انجام

دیتے تھے۔ یہ سب کے سب حضرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ان حضرات کے رفع یدین نہ کرنے کی وجہ اس کے سوااور کیا ہو سکتی ہے کہ انھوں نے حضرات صحابہ کور فع یدین کرتے نہیں دیکھاتھا۔

۵- خیرالقرون میں مشہور اسلامی مراکز، مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ اور کوفہ ان تیوں مقامت میں عام معمول صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا تھااس کے علاوہ نماز کے کسی حصہ میں رفع یدین نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ لام مالک متوفی و کا جے فرماتے ہیں کہ تحجیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کا مجھے علم نہیں۔

۲- خیر القرون کے نقبہاو عام طور پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جیسا کے عظیم المر تبت محدث و نقیہ ابو بکر بن عیاش متوفی ۱۹۳ھ کابیان گذر چکاہے کہ میں نے کسی نقیہ کو بھیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

لہذا جو لوگ رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کو سنت مؤکدہ یا وابس یا فرض کا در جہ دیتے ہیں اور ان مقامات میں رفع یدین نہ کرنے والوں کی نماز کو خلاف سنت ،یانا قص وباطل بتاتے ہیں ان کی یہ بات شرغی ولاکل کے لخاظ سے شاذ بلکہ غلط ہے۔ فقہائے اسلام اور محد ثین عظام کے نزد یک ان کا یہ قول لاکق انتفات بھی نہیں ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين.



#### مقالهنمبر٢٠

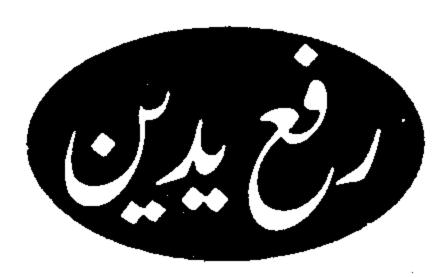

# صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشن میں

#### افادات

فراكحدثين معزت مولاناسيد فخرالدين احمد صاحب رحمة الله سيابيق صيدر الميدرسيين دارال علوم ديبوبيند



منرت مولانا**ر یا** سم**ت کل** بجوری استساذ حدیث دارالعلوم دیوبند

# يبيش لفظ

الحمد لله وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

اسلام کے ابتدائی ایام میں جوفر نے بیدا ہوئے ان میں خوارج اپنے غلط افکار و
اعمال اوراپ موقف میں تعصب کے ساتھ دوسر ہے موقف کے خلاف تشدداختیار کرنے
میں بہت مشہور ہیں، یہ فرقہ نصوص قرآن وسنت کو غلط معنی ببنا تا تعااور سی موقف رکھنے
والوں کے خلاف زبان اور ہاتھ سے جارحیت اختیار کرنے کو بائز بی نہیں ضرور کی بجھتا تھا۔
ماضی قریب سے طبقہ غیر مقلدین نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ خوارج سے بہت
زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر اس جماعت کا حساب نہ کیا گیا اور انھوں نے
ابنی روش کو تبدیل نہ کیا تو یہ حضرات اپنی غلطیوں میں صدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے
طبقہ کو بھی اور امت اسلمہ کو بھی زبر دست نقصان میں جتلا کرڈ الیں گے۔

ان لوگوں کی غلطیوں کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ جن فروی مسائل میں ایک سے
زائد طریقے ثابت بالسنة ہیں، یہ حضرات ان مسائل میں ایک جانب کو حمین کر کے دوسرے
پہلو کے بارے میں زینج د صلال، بدعت اور بسااوقات کفروشرک تک کا انتساب کرنے ک
جسارت کرتے ہیں۔ جبکہ فروی اور مجتہد فیہ مسائل میں اہلِ حق کا صحیح موقت یہ ہے کہ
صحابہ تا بعین اور ائر کے افقیار کروہ تمام ندا ہب حق ہیں اور ان میں سے سی ایک جانب کو
واجب قرار دے کر دوسرے پہلوکو کا احدم قرار و بنا خطا بلکہ صلال ہے۔ شیخ الاسلام این تیمیہ فرماتے ہیں:

الواجب على كل مومن موالاة المومنين وعلماء المومنين وان يقصد

البحق ويتبعمه عيبث وجده ويعلم ان من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد منهم فاخطأ فله اجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له، وعلى المومنين ان يتبعوا امامهم اذا فعل مايسوغ، فان النبي مُنْتِهُ قال "انما جعل الامام ليوتم به" وسواء رفع يبديه او لم يرفع يديه لايقدح ذلك في صلوتهم ولا يسطلها، لا عند ابي حنيفة ولا الشافعي ولامالك ولا احمد، ولو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلوة واحد منهما ولر رفع الرجل في بعض الاوقات دون بعض لم يقدح ذلك في عملاته وليس لاحد ان يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه وينهي عـن غيـرد مسمـا جاء ت به السنة بل كل ماجاء ت به السنة فهو واسع مثل الاذان والاقامة فيقد ثبت في الصحيحين عن النبي مُنْكِنَةُ "انه امر بلالاً ان يشفع الإذان ويبوتسر الاقبامة" وثبت عنبه في التصحيحين "انه علم ابا محذورة الاقامة شفعا كالاذان" فمن شفع الاقامة فقد احسن و من افردها فيقيد احسين ومين اوجب هيذا دون هذا فهو مخطئ ضال، ومن واليَّ من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخئ ضال.

( فآوي اين تميه، ج٣٣ م ٢٥٧)

ہر بندہ مومن پر عام اہل ایمان اور علماء ہے محبت کرنا واجب ہے، اور تن ، جہال بھی ہو، اس کا مقصد اور اتباع واجب ہے اور یہ جانتا بھی واجب ہے کہ مجتمد مصیب کے لیے دو اجر بیں اور اگر مجتمد ہے اجتماد میں خطا ہوجائے تو اس کواجتماد پر اجر ملتا ہے اور اس کی خطا کو معاف کر دیا جا اور تمام اہل ایمان پر اپنے امام کا اتباع لازم ہے جب وہ ایسا عمل کرتا ہو جس کی شرعا مخبائش ہے اس لیے کہ حضور صلی التد علید وسلم نے انسب جعل الامام ہو جس کی شرعا مخبائش ہوتی ہے، اور برابر ہے کہ امام رقع یدین کرے یا نہ کرے اس سے نمازیوں کی نماز میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی اور ندنماز باطل ہوتی ہے، ندامام ابو صنیف ہے کن ویک ، ندامام من فعی کن ویک ہوتی ہے منام اجمد کن ویک ۔ اور اگر امام رفع یدین کرے مقتدی ندکری یا مقتدی کر سے امام احمد کن دویک ۔ اور اگر امام رفع یدین کرے مقتدی ندکری یا مقتدی کر سے امام احمد کن دویک ۔ اور اگر امام رفع یدین کرے مقتدی ندکری یا مقتدی کر سے امام نہ کر سے ان میں کسی کی نماز میں

کوئی نقصان پیدانیں ہوتا اور اگر نمازی بعض اوقات میں رفع یدین کرے بعض اوقات میں نہرے نے بیا کرنے ہوگا کہ دہ میں نہ کرے تو اس سے اس کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ،اور یہ کی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ دہ بعض علاء کے ول کواییا شعار بنالے کہ اس کے اجاع کو داجب قرار دے اور سنت میں نہ کور درسری جانب کومنوع قرار دے بلکہ سنت ہے جو بچھ بھی ثابت ہے اس میں توسع ہے جیسے اذان وا قامت کے بارے میں کہ صحیحین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ فادن وا قامت میں ایتار کا تھم دیا اور صحیحین بی فیصلے نے حضرت بلال کو کلمات اذان میں شفع اور کلمات اقامت میں اذان بی کی طرح شفع کی تعلیم میں ہے کہ جھنرت ابو محدور ہ گوآپ نے کلمات اقامت میں اذان بی کی طرح شفع کی تعلیم دی۔ اس لیے جوا قامت میں ان صورت اختیار کرتا ہو وہ بھی صحیح اور اور جوافر ادا ختیار کرتا ہو وہ بھی صحیح ہوا ور دو ہر کی اجادر دو ہر کی صورت کی اجازت نہ دے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہوا در جوان میں سے ایک کو داجب کے اور دو ہر کی صورت کی اجازت نہ دے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہوا در جوان میں سے ایک میں کہ ایک میں کرنے والے سے محبت کرے اور دو سرے سے محض اس وجہ سے محبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ بے اور جوان میں سے ایک میں کرنے والے سے محبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ بے اور جوان میں سے ایک میں کرے وہ خطا کار اور کمراہ بے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ بے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ وہ جات نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے حبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور کمراہ ہے دو تو بی خور کی کو دو جس میں کو تو کہ دو تو تو کی کو دو کمراہ ہے دو تو کو کی کی کو دو کمراہ ہے کہ کو دو کمراہ ہے کو دو کمراہ ہے کہ کو دو کمراہ ہے کو دو کمراہ ہے کو دو کمراہ ہے کر کمراہ ہے کو کو کو کمراہ ہے کو کمراہ ہے کی کو دو ک

بیخ الاسلام علامدابن تیمیه نے ایک جانب کو واجب قرار دے کر دوسری جانب کی مخبائش سے انکار کرنے کو خطا اور صلال کہا ہے، بلکہ بعض فآوی میں انھوں نے اس چیز کو هذا کہ من الامود التبی حرمها الله و دسوله کہا ہے، کیکن اس دور کے فیر مقلدین اپنی لاعلمی یاضد کی بنیاد پر ان فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے صدود سے اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ ائمہ متبوعین کی شان میں گتا فی میں بھی انھیں کوئی باک محسوں نہیں ہوتا، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مشہور غیر مقلد عالم مولا نا محمد سین بٹالوی مرحوم کی زبانی سنے:

'' بچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جوادگ بے علمی کے ساتھ معلوم ہوئی کہ جوادگ بے علمی کے ساتھ مجہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مطلق قتلید کے تارک بن جاتے ہیں و و آ خراسلام بی کوسلام کر ہینچتے ہیں ۔' (غیر مظلم ین ا پنا اکا بر فی ظرمی ہیں ہیں) رفع یدین کا مسئلہ عبد سحابہ سے اختلافی ہے۔ معدود سے چند سحابہ رفع یدین کے قائل ہیں اور جمہور سحابہ کا محمل ترک رفع ہے۔ امام بخاری کا مسلک رفع یدین ہے، انھوں

نے اس مسئلہ پرایک مستقل رسالہ 'جزء رفع الیدین 'تصنیف فرمایا ہے اور سیح بخاری میں بھی ایک ہیں۔ بھی ایک ہیں۔ بھی ایک ہاب منعقد کیا ہے جس کے تحت دوروایات نقل فرمائی ہیں۔

زیرِ نظر رسالہ فخر المحدثین حضرت مولانا سیّد فخر الدین احمد قدس سرہ (سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیو بند وسابق صدر جمعیة علا، ہند) کے دری افادات پرمشتل ہے جس المدرسین دارالعلوم دیو بند وسابق صدر جمعیة علا، ہند) کے دری افادات پرمشتل ہے جس میں امام بخاری کی چیش کردہ روایات کی روشنی میں مسئلے کوئی مشکر بھی نہیں ہے کیا گیا ہے کہ ان روایات سے رفع یدین کا ترجیح پر ان رفع یدین ثابت ہو اور نفس جوت کا کوئی مشکر بھی نہیں ہے کیکن رفع یدین کی ترجیح پر ان روایات سے استدلال ناتمام ہے، نجر اس موضوع پر دیگر دلائل بھی زیر بحث آئے ہیں جن سے ترک رفع کی اولویت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے۔

جمعیة علاء ہند کے زیر اہتمام تحفظ سنت کا نفرنس (منعقدہ۲-۱۸مگی ۲۰۰۱ء) کے موقع پر مرکز المعارف، ہوجائی ،آسام اس رسالہ کوشائع کررہاہے، دعاہے کہ پروردگار عالم اپنے نفنل و کرم ہے اس تحریر کو اپنی بارگاہ میں قبول حسن اور اہل علم کے درمیان قبول عام عطا کرے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تو فیق دے۔

والحمد لله اوّلاً و آخراً

ر ياست على غفرلهٔ استاذ دارامعساق ديرسند

# باب رفع اليدين في التكبيرة الاولىٰ مع الافتتاح سواء كليراول (تريم) من نمازشروع كرنے كے بالكل ساتھ ساتھ باتھ انعانے كابيان

حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة واذا كبر للركوع ، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذالك ايضا ، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لايفعل ذلك في السجود.

تدجمه :حفرت ابن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلى الله عليه وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں موثر هول تک اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے ،اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سراُٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کوای طرح اٹھاتے اور سمع الله لمن حمدہ ربنا ولك الحمد كہتے اور آپ بحدہ ميں اس طرح نہيں كيا كريتے تھے۔

#### مقصدتر جمه

پہلے باب میں بتلایا تھا کہ نماز کے افتتاح میں اصل تکبیر ہے اور ای لیے وہ واجب ہے، رفع یدین اصل نہیں کہ و صنت ہے، اب اس باب میں و دیہ بیان کرنا جا ہے ہیں کہ تکبیر تحریر کے ماتحد بی ہاتحد اُخائے جا کمی سیمت ہوئی جا ہیں کے ساتحد بی ہاتحد اُخائے جا کمی گے، اس کے لیے بخاری نے سواء کی تعبیر اختیار کی کہ دونوں عمل برابر برابر کئے جا کمیں گے۔

گویالام بخاری نے اس مسئلہ میں شوافع کی موافقت کی ،ان کے یہاں راج بہ ہاتھ کہ بھر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا، لیکن حفیہ کے یہاں راج یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں پھر تجبیر کہی جائے گی، روایات دونوں کے پاس ہیں۔مسلم شریف میں حضرت ابن محر سردایت ہے کان رسول الله صلی الله علیه و سلمااذا قام الی الصلوة رفع یدیه حتی تکونا بحذاء منکبیه ثم کبو کہ پہلے آپ مونڈھوں بک ہاتھ اٹھائے تھے، پھر تجبیر کہتے تھے، درایت کا تقاضہ بھی یہی ہے،صاحب مدایہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھانا، غیرالله ہے کبریائی کو ثابت کرتا ہا تھا اٹھانا، غیرالله ہے کبریائی کو ثابت کرتا ہا در تجبیر کہنا، خدا کے لیے کبریائی کو ثابت کرتا ہے، اور نعی رکبان خدا کے لیے کبریائی کو ثابت کرتا ہے، اور نعی رکبان خدا کے لیے کبریائی کو ثابت کرتا ہے، اور نعی را ثبات پر مقدم ہونا جا ہے۔

#### تشريح حديث

ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فر ماتے تو موغہ عوں تک این عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فر ماتے تو موغہ عوں تک این این این افغان افتاح المصلواۃ سے امام بخاری کا ترجمۃ الباب ثابت ہے ، اور اس سے بھی واضح بات چند روایات کے بعد آ ربی ہے جس میں دفع یا دیا ہے ہوں یک بر فرو ہے۔ بہر حال روایت سے معیت اور مقارنت ہے جس میں دفع یا دیا ہے۔

روایت میں رفع پرین کے تین مقامات کا ذکر ہے، تجمیرتح بیر کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہیں جاتے وقت اور رکوع ہیں جاتے وقت اور رکوع ہیں اٹھاتے ہوئے ، تجمیرتح بیر کے علاوہ ان دونوں مقامات پر رفع یدین ثابت ہے۔ اور سحابہ کرام کا اس پر عمل بھی ہے کیکن امام بخاری نے یہ مسئلہ اگلے باب میں چیش کیا ہے اس لیے ہم انصاف کے ساتھ اس مسئلے کو و ہیں بیان کریں گے۔

# رفع يدين کي ڪمت

تحبیر تریمہ کے وقت رفع یدین کی ایک حکمت تو وہ ہے جوصاحب ہدایہ نے بیان کی ، دیگر علاء ہے مزید حکمتیں منقول ہیں ، امام شافعی ہے رہیج نے رفع یدین کے بارے میں

ہو جیما تو فرمایا اس کی حقیقت ہے، خدا کی عظمت کا اعتراف، اور پیفیبر علیہ السلام کی سنت کا ا تباع ،کسی نے کہااس کی حکمت ہے، دنیا کو پس پشت ڈال کرصرف خدا کی عبادت کی طرف متوجه بونے كا اظهار ، اور صاحب بدائع كہتے ہيں كه اس كى حكمت بيہ ہے كه بهروں كو بھى نماز کے افتتاح کاعلم ہوجائے کیونکہ نماز کے دیگر انتقالات کاعلم تو نمازیوں کو دیکھے کر حاصل ہوجا تا ہےاور حالت ِاستواء میں جہاں جہاں نمازیوں کود کھے کرعلم نہیں ہوسکتا، وہیں وہیں رفع یدین کے ذریعے بہروں کو باخبر کرنے کی اہمیت بڑھ کئی ہے جیسے عیدین میں تکمبیرات ز واکد،ادر قنوت وتر کے لیے کہی جانے والی تھمیر،صاحب بدائع کی بیان کر دہ حکمت، حنفیہ کے ذوق کے مطابق ہے، کیکن حدیث میں مزید جن دومقامات پر رقع یدین کا ذکر ہے، ان کی حکمت میر بیان کی جاتی ہے کہ تھمیرتح میر کے بعد طویل قیام رہا،اب نماز کے دوسرے رکن یعنی رکوع میں جارہے ہیں، اس لیے نمازی کو چوکنا اور متوجہ کرنے کے لیے باتھ اُٹھائے مجئے، بھررکوع ہے سراٹھایا تو نماز کے تیسرے سب ہے اہم رکن بحدہ کی تیاری ہے،اس لیے پھرطبعت کو بیدار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے مجئے، یعنی ان ارکان میں زیان ہے جس خالق کی تبیجات پڑھو گے تو قول کے ساتھ اپنے عمل ہے بھی اس کی عظمت کا اعتراف کردوغیره -ابتداء میں بیمل جاری تھا، بعد میں بھی بھی بھی بھی اس برعمل ہوتار ہا، کیکن حضورياك صلى الله عليه دسكم كا زياده ترغمل كيانحاء اورخلفاء راشدين اورصحابه كرام تابعين اوراسلاف کے یہاں کس عمل کی کثرت ہے، یدا گلے باب کا سئلہ ہے۔

**باب رفع اليدين اذا كبر و اذا ركع و اذا رفع** تجير تح يدك وتت ركوع من جائة ، و نا و رركوع ت مرأشات ، و عامة موركوا ثعاف كابيان

حدثنا محمد بن مقاتل، قال: اخبرنا عبدالله بن المبارك قال: اخبرنا يونس عن الزهرى، قال اخبرنى سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر قال: وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام فى الصلوة وفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل

ذلك اذا رفيع رأسيه من الـركبوع ويقول سمع الله لمن حمده و لا يفعل ذلك في السجود.

حدثنا اسحاق الواسطى، قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن خالد، عن ابى قىلابة انه رأى مالك بن الحويوث اذا صلَّى كبّر ورفع يديه واذا اراد ان يىركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدّث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.

موجعه حفرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی اللہ علیہ وہ یکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑ ہے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے، یہاں تک کہ ہاتھ موغد عول کے برابر ہوجاتے، اور جب آپ رکوع کے لیے تجمیر کہتے تو بھی آپ بی رفع کرتے تھے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بھی ایسا بی کرتے تھے اور مسمع الملہ لمن حسدہ کہتے تیں کہ الملہ لمن حسدہ کہتے تیں کہ انھوں نے حضرت مالک بن الحویرث کود یکھا کہ جب وہ نماز پڑھے تو الملہ اکبو کہتے اور رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے مراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے ، اور انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا بی کیا۔

#### مقصدير جمه

مقصد بالكل واضح ہے كہ تجمير تحريم منعقد كرتے ہوئے ، ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع ہيں جاتے ہوئے اور ركوع ہيں اللہ يكى ہے، اس موضوع پر انھاتے ہوئے رفع يدين سنت ہے، امام يخارى كا مسلك يكى ہے، اس موضوع پر انھول نے ايك مستقل رسالہ "جوز و دفع الميدين "تھنيف كياہے جس ميں انھوں نے رفع يدين كا انكار كرنے والوں يا اس كو بدعت كہنے والوں كى تر ديدكى ہے اور فرما يا ہے كدر فع يدين كو بدعت كہنا صحابہ كرام اوران كے بعد آنے والے اسلاف پر طعن كرنے والے جيسے سفيان تورى، وكي اورابل كوف كرنے والے جيسے سفيان تورى، وكي اورابل كوف بھى رفع يدين كرنے والوں پر خفكى كا اظہار نہيں كرتے ، وغيره، كيكن حقيقت يہ ہے كہ امام

بخاری کارسالہ بھی انصاف کا حامل ہونے کے بجائے مناظر اندرنگ لیے ہوئے ہاوروہ ترکی رفع کرنے والوں کی تر دید کے سلسلے میں حد سے تجاوز فرما گئے ہیں جیرت ہوتی ہے کہ وہ ترک رفع کی کوئی مخبائش ہی نہیں سمجھتے ، اُن کا دعویٰ ہے کہ ترک رفع حدیث سے ثابت نہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں مسلک حدیث ہی سے ثابت ہیں ، اور کتنے ہی صحابہ کرام ، تابعین اور جلیل القدر ائر ، فقباء اور محد ثین ترک رفع کی ترجی کے قائل ہیں۔

#### مئله كي نوعيت

حقیقت بیے ہے کہ اس مسئلے میں دونوں فریق کے را دِ اعتدال ہے تجاوز کر کے مناظر انہ اندازاختیارکرنے کے سبب میہ سئڈا ہمیت اختیار کر گیا، نجرعصر حاضر کی ادب واحترام سے محروم ایک جماعت کی جارحیت کے سبب بندوستان میں اس مسئلہ کو مزید اہمیت حاصل ہو گئی، ورندائمہ ٔ محتبدین کے درمیان تو اس مسئلہ میں اختلاف محض اولیٰ وغیر اولیٰ یا افضل و مفضول کا ہے۔ جن انکہ نے رفع یدین کوراجح قرار دیا ہے ان کے بیباں ترک رفع بھی جائز ہے اور جن ائمہ کا مسلک مختارترک رفع ہے، ان کے یہاں رفع یدین بھی مہات ہے، حضرت منگوبی ہے اس مسئلہ میں سوال کیا گیا تو تحریر فر مایا کہ''میرا مسلک ترک رفع کا ہے جبیها که قد ماء حنفید نے فر مایا ہے اور طعن بندے کے نز دیک سی پرروانہیں کہ مسئلہ مختلف فیبا ہے اور احادیث دونوں طرف موجود ہیں اور عمل صحابہ بھی اور قوت وضعف مختلف ہوتے ہیں، بلاآ خردونوں معمول بہاہیں ('' فآویٰ رشید بیص۲۳'') حضرت محنگو بنگ کی تحریر ہے ا کابر دیو بند کا ذوق معلوم ہو گیا کہ بیہ متقد مین کے شدت پسند طبقہ سے دورتر ہیں اوران میں ہے اعتدال بہند طبقے کے رجحانات کے حامل ہیں جیسے چوتھی سیدی کے مشہور مفسر اور حنی نقیدامام ابو بکر جصاص (التوفی ۳۷۰ه ) نے احکام القرآن میں کتب نکیم انصیام کے تحت رویت ہلال پر بحث کرتے ہوئے بیاصول بیان کیا ہے کہ عوا می ضرورت اور فرض درجہ کے احكام كے ثبوت كے ليے خبر مستفيض كى ضرورت ہے اوراً كر مسئله مسلمانوں كى عام ضرورت ہے متعلق نہ ہواور تھم بھی فرض کے در ہے میں نہ ہوتو و ہاں خبر مستنفیض پر انحصار نہیں ،ا خیار احاد ہے بھی بیا حکام ثابت ہو سکتے ہیں۔اورا سے مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف

عمو ما افضل وغیرافضل کا ہوتا ہے، پھر انھوں نے اس کی مثال میں کلمات اذان واقا مت میں اختلاف، رکوع میں جاتے وفت رفع یدین، تکبیرات عیدین وغیرہ کا شار کیا ہے (احکام القرآن جلدا میں ۲۰۱۳) معلوم ہوا کہ فقہا وشا فعیہ میں جن لوگوں نے ترک رفع پر فسادیا فقہا و احناف میں جن لوگوں نے رفع یدین پر کرا ہت کی کوئی بات کہی ہے وہ بچا تشدد پر بنی ہے اورا کا بردیو بند کے ذوقی اعتدال کے منافی ہے۔

#### بيانِ مذاهب

تحبیرتر یمد کے وقت تو رفع یدین کے جوت اور عمل پرسب کا اتفاق ہے، ای طرح رکوع کے بعد بحدے میں جاتے وقت، اور بحدے سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین پر روایات سے تابت ہونے کے باوجودائمہ اور جمہور کے زویک مل نہیں ہے، البتہ رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کے مسئلہ میں اختلاف ہوگیا، امام ابوضیفہ اور امام الگ اپنی مشہوراور مفتی برروایت کے مطابق ترکر رفع کے قائل ہیں، بہت سے صحابہ تابعین اور فقہاء کا مسلک یہ ہے، امام ترفی نے فرمایاو بد یدقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم والتابعین و هو قول سفیان واهل من الکوفه راورام مثانی اور امام احمد رفع یدین کے قائل ہیں، اور متعدد صحاب والی سفیان واها محد شین کا مسلک یہی ہے۔

#### تشريح احاديث

امام بخاری نے باب کے ذیل میں دو روایتیں ذکر کی ہیں، پہلی روایت حضرت عبداللہ بن کی ہیں، پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر ہے ہے اور دوسری روایت حضرت ما لک بن الحویرث ہے ہے، ان دونوں روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیرتح بہر کے دفت بھی رفع یہ بن فر مایا اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے سرا تھاتے وقت بھی۔

حضرت ابن عمر کی روایت میں تور أیست مذکور ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ مسلم کوان موا تع پر باتھ اٹھاتے ہوئے و یکھا ، اور حضرت مالک بن الحویرث کی روایت میں

منع كالفظ بكرسول الدملى الله عليه وسلم في يدعمل كياء اتى بات يكى كواختلاف يا الكارنيس موسكا كريني بطيه السلام سد رفع يدين البت بكين رفع يدين كارتج پر استدلال كرفيات بات كافي بيس كرد ايت من فركور "وأيست" يا استدلال كرفيات كافي بيس به كونكه ابن عمرك روايت من فركور "وأيست" يا ما لك بن الحويرث كى روايت من فركور "صنع" كافقاضا تو تكرار بحي نبيس به اكرائن عمر في ايك بارجى يعمل كياتور أيت يا منع كهنا يح ب

گویا دعرت ابن عراد دحرت ما لک کی دوایات سے صرف بیٹا بت ہوا کہ ان تیوں مواقع پر دفع یدین ہوا ہے، لیکن بیربات ان دوایات سے کی طرح ٹا بت نہیں کی جاسکتی کہ اس فعل پر مداومت کے ساتھ مل کیا گیا، نیز بیٹا بہت کرنا بھی ممکن نہیں کہ بیٹل بیٹی برطیہ السلام کا آخری مل تھا اگر دوایات سے بیٹا بہت کیا جاسکتا کہ بیٹی برطیہ السلام نے دفع یدین پر مداومت کی یا بیآ پ کا آخری ممل تھا تو استدلال کیا جاسکتا تھا کہ ترک دفع ناجائز یا فلاف سنت ہے یا مرجوح ہے، لیکن جب دوایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجمی پہنیں و سے دبی جی اواس سے و مقعد حاصل نہیں ہواجس کے لیے الم بخاری نے افعی بہاں ذکر فرمایا ہے:

# دوام رفع پراستدلال کاجائزه

امام بخاری کی ذکر کرده روایات باب سے قو مقعد تابت نہیں ہوسکنا ، ہاں یہ ہا جا سکنا ہے کہ دھنرت ابن عرفی روایت می کسان یسو فیع کے الفاظ بھی ہیں، جن سے استمرار پر استمدال کیا جا سکتا ہے ، تو اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صدیت پاک میں کان یفعل سے استمرار کا ثبوت ضروری نہیں ، اگر حضور پاک سلی الله علیہ وسلم نے ایک بار بھی کوئی عمل کیا الله علیہ وسلم نے ایک بار بھی کوئی عمل کیا دوراوی اس کو کسان یہ فعل سے تعبیر کردیتا ہے ، امام نودی نے متعدد مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے ، جیسے باب صلوة اللیل (مسلم بلدا ، من مان دی منان در کھات شم یو تو شم سالفاظ ہیں کسان یہ صلمی شمان در کھات شم یو تو شم سے سالفاظ ہیں کسان یہ صلمی شمان در کھات شم یو تو شم سے سے استمرار کی طرف ذبی نظل ہوتا ہے کہ سے سلمی در کھتین و ہو جالس '' کان یصلی ''سے استمرار کی طرف ذبی نظل ہوتا ہے لیکن نودی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے در کے بعد دو رکھتوں کا جواز معلوم ہوا کوئکہ لیکن نودی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے در کے بعد دو رکھتوں کا جواز معلوم ہوا کوئکہ

حضور ملی الله علیه وسلم نے ان پرمواظیت نہیں فرمائی ، بلکه یدفعل آپ سے ایک دوباریا چند بار ثابت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں۔

ولا تغسستر بقسولها "كان يصلى" فان المختار الذى عليه الاكثرون والسمحقسسقون مسن الاحسسوليين ان لفظة كان لايلزم منها اللوام ولا التكرار. الغ (مسلم بلاابم ٢٥٠٠)

اور شمیں حضرت عائشہ کے تول' کان یعملی'' سے دھوکا نہ ہونا جاہے اس لیے کہ اکثر علاءادرعلم اصول کے ارباب تحقیق کا مسلک مختاریہ ہے کہ لفظ' کان' سے نہ دوام لازم آتا ہے اور نہ تکرار۔ الح

مچرانموں نے لکھا کہ یہ تجبیرا پی اصل وضع کے اعتبار سے دوام و تحرار کا نقاضہ نہیں کرتی ، پچرانموں نے مثال دے کراس کی مزید و صاحت کی۔

اس لي بيلى بات توب "كان بوفع " عددام براستدال مكن بى بيس، من استمرار بهى استدال كرنا كرور بات ب، اس كواردوز بان من يوس يحت كد "كسسان بفعل" كارجمه اوا، آب ايا كياكرت شيء اب اياكر باعلى الدوام تها، يااكثر عت كم ساتحة تها، يا كارجمه توا، آب اياكياكرت شيء اب ايراكر باعلى الدوام تها، يااكثر عت كم ساتحة تها، يا كاب تقاء كان يسفعل برصورت من صادق ب لين اكر بهم آب كي رعايت ما تحد تا فار بى دليل كسبب استمرار بردالانت تسليم بحى كرليس تو دوسرى بات بيت كداس سي زياده سيزياده اتناى ثبوت تو فراجم بواكه يمل دسيول بارجوايا ينكرول بار بوا، كيان اتن بات مقعد ابت نيس بوتا، مقعد لين رفع يدين كى ترجيء تو وه اس على بوا، كين اتن بات مقعد ابت نيس بوتا، مقعد لين رفع يدين كى ترجيء تو وه اس على كروام برنيز رفع يدين كاترجيء ترحيوت بر موقوف ب اوريد با تين اس ردايت ساكياكس بحى معتمر دوايت ساكياكس بحى معتمر دوايت ساكياكس بحى معتمر دوايت ساكيات بيل م

#### بيهق كالضافيه

البت السلط من الساف كون كيا جاسكا به جوي في في ابن عركى روايت من كيا باسكا به جوي في في الله تعالى لين بي

کہ آپ وفات تک نماز کوائی طرح پڑھتے رہے، یہ اضافہ اگر چہنن بیکی میں نہیں ہے،

ہیلی کی'' ظافیات' میں ہے لیکن معتبر لوگوں نے اس کونقل کیا ہے، قاضی شوکانی نے پہلے
حضرت ابن عمر کی روایت ذکر کی ، پھر بیکی کے اس اضافہ کو مقام استدلال میں ذکر کیا ، پھر
این مہنی کی یہ بات نقل کی ہذا المحسدیت عندی حجمة علی المحلق، کل من
مسمعه فعلیه ان یعمل به لانه لیس فی اسنادہ شنی کہ یہ صدیمت میر نے دو یک
اس مسئلہ میں ساری ونیا کے لیے جمت ہے، جو بھی اس کو سنے اس پر عمل کرنا ضروری ہے
کو نکہ اس کی سند میں کوئی کی نہیں ہے۔

قاضی شوکانی کی قائم کردہ تر تیب سے بیشبہ ہوتا ہے کدائن مدین بیمی کے اضافہ کی بھی توثیق کررہے ہیں جبکہ ایسانہیں ہوسکتا ، ابن مدین اس روایت کے بارے میں توسب کچھ کہ سکتے ہیں جس میں میاضا فرنہیں ،اس کی شخین نے بھی تخریج کی ہے،لیکن بیعتی کے اضافے کے یارے میں وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی کلام نہیں ،اس اصنافیہ کے بارے میں تو ضعیف ہی نہیں موضوع ہونے تک کا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ بیا ضافہ جن رداق کے ذریعہ آرہا ہے ان میں دو راوی۔ ایک عصمۃ بن محمد انصاری اور دوسرے عبدالرحمٰن بن قریش \_ پر بہت زیادہ کلام کیا گیا ہے،عصمة بن محمدانصاری کے بارے میں ابوحاتم نے کہا''لیس بقوی'' کیٹی بن معین نے کہا کہ یہ کذاب ہیں، حدیث وضع کرتے ہیں، عقیلی نے کہا کہ بیڈ نقات کی جانب سے باطل روایت نقل کرتے ہیں، دا قطنی نے کہا کہ بیمتروک ہیں،ابن عدی نے کہا کہان کی تمام روایات غیرمحفوظ ہیں۔ای طرح دوسرے رادی عبدالرحمٰن بن قریش کوسلیمانی نے متبم بالوضع قرار دیا ہے، وغیرہ ،غور کرنے کی بات ہے کہ جب اضافہ کے رواۃ کا بیرحال ہے تو ابن مدین کیسے اس کوخلق خداوندی پر ججت قرار وے سکتے ہیں؟ بقینی بات ہے کہ اُن کی رہ بات اصلی روایت کے بارے میں ہے،اوراس ے رفع کی ترجیح براستدلال تام نبیں ہے۔

### روايت ميں قابلِغور پېلو

يبال تك يه بات صاف موكى كدحفرت ابن عمر كى روايت عصرف اتى بات

معلوم ہوئی کدر نع یدین کا عمل رسول الد سلی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہے جیسا کہ دوسری روایات سے ترکب رفع کا عمل بھی ٹابت ہے۔ اور یہ ایس بات ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ،البتہ رفع کی ترجیج کے لیے جس دوام واستمرار اور آخر عمر شک اس کے برقر ارر ہنے کی صراحت کی ضرورت ہے وہ کسی معتبر روایات سے ٹابت نہیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے ٹابت نہیں گویا جتنی بات معتبر روایات لیے جن چیز وں کی ضرورت ہے وہ روایت میں موجود نہیں، پھر یہ کہ روایت اگر چہ مختلف سے جن چیز وں کی ضرورت ہے وہ روایت میں موجود نہیں، پھر یہ کہ روایت اگر چہ مختلف سندوں کے ساتھ مقدام کتابوں میں خدکور ہے اور سند بھی نہایت شاندار ہے سلسلة الذہب سندوں کے ساتھ میں اور یہ باوجود روایت میں کنی قابلِ غور پہلو ہیں اور یہ باقیں صرف جمیں کو نہیں سب کو مکتلی ہیں اور و یکھنے والا جران ہوجاتا ہے کہ کیا صورت اختیار کرے۔

#### (۱) رفع اور دقف میں اختلاف

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، سالم اس کومرفوعا بیان کرتے ہیں اور نافع موقوف کہتے ہیں، نیز نافع کی روایت کے موقوف یا بیان کرتے ہیں اور نافع موقوف کہتے ہیں، نیز نافع کی روایت کے موقوف یا مرفوع ہونے کو اور امام ابودا کو موقوف یا مرفوع ہونے کو اور امام ابودا کو موقوف ہونے کو ترجے ویتے ہیں اور اس اختلاف میں ان حضرات نے اگر چرسالم کو ترجے وی ہیں ہی طرح کا اختلاف چار روایات میں ہواور ان میں نافع کو ترجے وینے والے بھی موجود ہیں، سالم حضرت ابن عمر کے صاحبز اور بین اور نافع مولی جنسی ابن عمر کی صحبت اور خدمت میں زیادہ دخل تھا، پھریہ کہ رفع ووقف کا بین اور نافع مولی جنسی ابن عمر کی صحبت اور خدمت میں زیادہ دخل تھا، پھریہ کہ رفع ووقف کا بیافتی وجہ بی ہے کہ بیہ موقوف ہے، کہتے ہیں۔

ولم یا حذبه مالک، لان نافعاو قفه علی ابن عمر (نیل الفرقدین صاس) امام مالک نے اس روایت کوئیس لیا، کیونکہ نافع نے اس کواین عمر پرموتوف کیا ہے۔ زرقانی نے بھی بھی مکھا ہے کہ امام مالک کے اس روایت کواختیار نہ کرنے کی وجدر فع و

وقف میں اختلاف ہے۔

قال الزرقاني وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم ارللما لكية دليلا على تركه ولا متمسكا الاقول ابن القاسم لانه لما اختلف في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لان الاصل صيانة الصلوة عن الافعال (زرة في جلاا برسمه)

زرقانی نے کہا، اس بحث سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن ججڑنے یہ کہہ کر'' کہ مجھے رفع ید بین کے ترک کے لیے مالکیہ کے پاس کوئی دلیل اور بنیا د، ابن القاسم کے قول کے علاوہ نہیں ملی'' غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اس لیے کہ جب روایت میں رفع اور وقف کا اختلاف ثابت ہوا تو امام مالک نے مشہور قول کے مطابق اس کو ترک کردیا، کیونکہ نماز کو (غیر ثابت) افعال سے محفوظ رکھنا اصل ہے۔

## (۲)مواضع رفع میں اختلاف

ابن عمر کی روایت میں دوسرا قابلِ غوراہم پہلویہ ہے کہ اس میں مواضع رفع میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اس کومحد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ ہے اس سلسلے میں جیوطرح کی روایات منقول ہیں :

(۱) بعض روایات میں صرف ایک مرتب یعن جمیر تحریم کے وقت رفع ہے، جبیا کہ الکیہ کی معتبر کتاب السمدونة المکبری، (جدایس ۲۹) میں ہے، اس روایت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے افتحے وقت ترک رفع یا رفع کا ذکر نمیں، گرمد ق نہ میں اس روایت کوترک رفع کی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس کی سند (ابن و بہ )عن مالک بن انسس عن ابن شہاب عن سالم بن عبدالله عن ابیه المخ فد کور ہے، نیز یہ کہ مند حمیدی میں یک روایت رکوع اور رکوع ہے اُنتے وقت ترک رفع کی تقریح کے ماتھ ابن شہاب زہری کی سند کے ماتھ اس میں بن عبدالله عن ابیه قال حدثنا المؤهری قال حدثنا المؤهری قال اخبر نی سالم بن عبدالله عن ابیه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و صلم اذا افت میں الصلو ق رفع یدیه حذو منکبیه،

واذا ادادان يسركع و بعدما يرفع داسه من المركوع فلايوفع و لابين السجد تين (مندميد تهميم على الروايت من ال دونول مقامات پرترك دفع كاتفر تكب مزيديد كمندالي واند من بجى بجى دوايت مقال بن عينيد ساك مندكما تحال طرح بهدا بيد سفيان بن عينية عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال دأيت دسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة دفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذو منكبه واذا ادادان يركع و بعد ماير فع داسه من الركوع لاير فعهما (مندالي وانجاد على ١٠)

۲) بعض روایت میں دو جگہ، بین بھیرتح بمہ اور رکوع سے اُٹھتے وقت رفع ہے، جیسا کہ موطاامام مالک میں ہے اور اس کی متابعت میں متعد دلوگوں کی روایات ہیں۔

( ٣ ) بعض روایات میں تمن جگہ، یعنی تکمیرتح یمہ، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُنھتے وقت رفع ہے،جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔

(س) بعض روایات میں چار جگہ، یعنی ندکورہ بالا نثین مقامات کے علاوہ دو رکعتوں سے انصتے وقت بھی رفع ندکور ہے، بیددایت بخاری کےای صفحہ پر ہےاورامام بخاری نے اس پر مستقل ترجمہ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتیں منعقد کیا ہے۔

(۵) بعض روایات یس ندکورہ بالا جار مقامات کے علاوہ پانچویں جگہ یعنی سجدہ میں جاتے وقت بھی رفع ندکور ہے۔ بیرزایت بخاری کے جزرفع الیدین میں ہے۔

(۲) بعض روایات میں ان پانچ مقامات پر انحصار نہیں، بلکہ ہرانقال یعنی ہر قیام وقعود اور ہرخفض ور نع کے وقت رفع یہ بن کی صراحت ہے، اس روایت کو حافظ این حجر نے فتح الباری میں طحاوی کی مشکل لآٹا ارکے حوالہ سے نقل کیا ہے اور اس پر شذوذ کا حکم بھی لگایا ہے لیکن اس شذوذ کا جواب دیا جا سکتا ہے۔

خلاصه بدہے کے حضرت این عمر کی روایت اگر چہ سند کے انتبارے بقیناً صحیح ہے لیکن

ل یدروایت مندحمیدی کے تعمی نسخ سے نقل کی جی ہے جودارالعلوم کے کتب فاند (نمبر ترتیب ۹۵ پر) میں محفوظ ہے۔لیکن بجیب انفاق ہے کے مندحمیدی کے مطبوعہ نسخ میں کتابت کی نلطی سے مغیان بن عینیہ کانام جھوٹ گیا ہے اوراس میں حدثنا المحمیدی قال حدثنا الزھری المنح ہے۔(مرتب) اس میں چوطرح کی مختف روایات کے سب اضطراب پایا جاتا ہے، جس کوئم کرناممکن بی بہتی یہ ممکن نہیں کدایک روایت کے علاوہ بقیدتمام روایات کو ساقط اور کا احدم قرار دے دیا جائے ، پھر یہ کہاں کا افساف ہے کہا کیک روایت کولیا جائے اور بقیدتمام روایات کو نظرا نداز کر دیا جائے ، یہ بھی تو ہوسکتا ہے بلکہ بھی واقعہ ہے کہ پنجبر علیہ انساؤہ والسلام کے ممل میں توع رہا ہو، اور حضرت این عرف نے حضور پاکسٹی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کو نقل کر دیا ہو۔ اور اس طرح حضرت این عمر کی روایت ہے جس طرح فعل رفع کو بھی لیا جا سکتا ہے۔

# (r)حضرت ابنِ عمرٌ کے عمل میں اختلاف

حضرت این عمر کی روایت کا تیمرا قابل غور پہلویہ ہے کہ حضرت این عمر سے اسلط میں مختف عمل منقول ہیں، تمن مقامات پر رفع کا عمل بھی ثابت ہے اور تمن سے زاکد مقامات پر بھی رفع کا عمل من ثابت ہے، این حزم نے اپنی اسک مند کے مقامات پر بھی رفع کا عمل آپ کی روایات سے ثابت ہے، این حزم نے اپنی اسک مند کے ماتھ جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں۔ ھندا اسناد لا داخلہ فیه الل مند میں وہ فرماتے ہیں۔ ھندا اسناد لا داخلہ فیه الصلوة و ا ذار کع و ا ذا عیب نیس نقل کیا ہے۔ انب کا من یوفع یدیه اذ دخل فی الصلوة و ا ذار کع و ا ذا قبل مسمع الله لمن حمدہ، و اذا سجد و بین الرکعتین ۔ یعنی این عمر تمری ہائے وقت ، کوع میں جاتے اور دور کوتوں کے در میان رفع یدین کرتے تھے۔

نیز یه که حضرت ابن عمر سے بھیرتحر یمہ کے علاوہ تمام مقامات پرترک رفع بھی ثابت ہےا مام طحاوی نے شرح معانی الآ ثار میں بسند سیح ومتصل نقل کیا ہے۔

عن مجاهدقال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الافي التبكيرة الاولىٰ من الصلوة(طماوىجداص١٥٥)

مجامد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے پیچیے نماز پڑھی تو انھوں نے نماز کی تجمیر اولی کے علاوہ کسی موقع پر رفع یدین ہیں کیا۔

مصتف ابن الي شير من بحى مارأيت ابن عمر يوفع يديه الافي اول مايفتنح

(مینی جلد۵، ص ۱۷۳) موجود ہے،اس کی سند بھی میجے ہے۔

الم طحاوی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر کا یہ فل حضور پاک
سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے اور ظاہر ہے کہ بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے۔
جب حضرت ابن عمر کے علم میں رفع بدین کا نئے آئے یا ہو، پھریہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بیہ ہے کہ
مجاہد کے اس بیان کے مقابل طاؤس کا بیان بھی ہے کہ ابن عمر رفع یدین کیا کرتے تھے تو
جواب میں بھی کہا جائے گا کہ طاؤس کا بیان ، ترک رفع پر ولیل قائم ہونے سے پہلے کا
ہوسکتا ہے۔طحاوی کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عمر پہلے دفع یدین کرتے تھے، جب ترک
رفع کی بات محقق ہوگئ تو آپ نے رفع یدین کے مل کوچھوڑ دیا۔

لیکن ہارے خیال میں اس سے قریب اخمال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر ندر فع یدین مداومت سے کرتے تھے، نہ ترک رفع، دونوں پر وقنا فو قناعمل کرتے رہتے تھے، جس شاگرد نے جوممل دیکھااس کونقل کر دیا،مجاہد بھی جلیل القدر ثقات تابعین میں ہیں،ان کی پیدائش ۳۱ ھی ہےاور حضرت ابن عمر کی و فات ۲۷ھ میں ہوئی ہے، کویا ابن عمر کی و فات کے دفت ان کی عمر۵۳ سال کی تھی ، ابن عمر سے ان کا خدمت گذاری کا تعلق تھا ، بسا اوقات ان کی رکاب تھام کر جلتے تھے ، مجامد کا بیان (انبدائع ملدا بس ۲۰۸) میں تو بیقل کیا ہے کہ میں نے دوسال تک ابن عرائے چھے نماز پڑھی تو وہ تجبیرتح یمہ کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نہیں كرتے تھے، مدتوں خدمت ميں رہنے والا قريبي شاگرد جب بديبيان كرے كہ ميں نے تو تحبيرتح يمه كے علاوہ ابن عمر كور فع يدين كرتے ہوئيس ويكھاتو ميں كہتاية ے كاكر كب رفع بھی ابن عمرے کثرت کے ساتھ ثابت ہے۔ گویار فع کرتے تو مبینوں کرتے رہتے اور ترک رفع کرتے تو اس پرمہینوں عمل کرتے رہے ،جیسا کہ حضور ملی التدعلیہ وسلم کے بارے من آتاب كدروزه ركمة توركمة طيجات ،اندازه بوتاكم شايداس مبيندس بدوزه نه ربیں گے،اور بھی روز و ندر کھتے تو اتناع صد گذرجاتا کہ ام المونین کو خیال ہوتا کہ شایداس مینے میں آب روز و نہ رکھیں گے ،اس لیے ہمیں تو کاذ قائم کرنے کے بجائے سلامت روی کاراستہ بی پسند ہے کہ ابن عمر کاعمل دونوں طرح کار ماہوگا۔

### (م) روایت این عره میں ترک رفع کے اشارے

حعنرت ابن عمرٌ کی روایت میں جوتھا قابلِ غور پہلویہ ہے کہا گروہ نماز کی پوری تغصیلی کیفیت بیان فرماتے اوراس تفصیل میں ایک جزر قع پدین بھی ہوتا تو اس کی نوعیت دوسری موتی اور سمجما جاسکتا تھا کہ یہ بھی قابلِ ذکر بات ہے لیکن اس روایت میں بیصورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر تمام تفصیلات کوترک کر کے صرف ایک جز رفع یدین کونقل کر د ہے میں اور دونوں بحدوں کے درمیان اس کی نفی بھی فرمار ہے ہیں ، جبکہ بیا یک ایسا جز ہے کہ اگر عبد رسالت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس عمل کی مداومت تنلیم کر لی جائے تو مانتایز ہے گا کہ روزانہ فرض کی ستر ہ رکعتوں میں ہے مرتبہ بیمل ہوتا تھااوراگر سنن دنوافل کوبھی شامل کرلیا جائے تو روزانہ کی تعداد سینکڑ وں ہے متجاوز ہوجائے گی ، پھر جب بیمل اتن کثرت ہے کیا جار ہاتھا تو نماز کی تمام کیفیات سے صرف نظر کر کے صرف ای جرکواہمیت سے بیان کرنا بالکل ایابی ہے کہ جیے کوئی تمام کیفیات کوچھوڑ کر یہ بیان کرے کہ عہد رسمالت میں ہر رکعت میں دو تجدے ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ خاص صورت حال اور مخصوص داعیہ کے بغیر الی بات کانقل کرنا، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اس لیے روایت میں ہر باذوق انسان کے لیے اشارہ واضح طور پر ہے کہ حضرت ابن عمر ﴿ خصوصی احوال کے تقاضے میں اس پرزور صرف فرماتے رہے، اور وہ خصوص احوال یہ تھے كهاس زمانه بيس رفع يدين كاعمل بالكل كوشئة مول مين جِلا كميا تفاء ابن عمرٌ نے اس كى طرف خصوصی تو جہات مبذول فرمائیں تا کہوہ چیز بالکل متروک نہ ہوجائے جسے وہ سنت سمجھ رےیں۔

اس صورت حال کا واضح ثبوت ہہ ہے کہ رفع یدین کے احیاء کے سلسلے میں حضرت این عمر کی کوششوں کے باو جود امام مالک کے زمانہ تک تو مدینہ طیبہ میں اس پر عمل کرنے والے اقلیت ہی میں تنے، اور ای لیے امام مالک نے رفع یدین کو تعامل اہل مدینہ کے مطابق نہ ہونے کی بنیا د پر قبول نہیں کیا جیسا کہ ابن رشد وغیرہ کے حوالہ سے بات گذر چکی ہے۔ محر معنرت ابن عمر کی ان تمام کوششوں کا بیا ترضر ور ہوا کہاں پر عمل کرنے والے تجوینہ

بَلِي پيدا ہو گئے۔

# عہد صحابہ میں ابن عمر کے مل کی ایک مثال

محابهٔ کرامؓ کاطریقه یمی رہا ہے کہ انھوں نے کسی عمل میں کوتا ہی محسوس کی تو اس کی اصلاح کے لیے خصوصی توجہ صرف کی ،نمازوں میں تھبیرات انتقال کا مسئلہ ایہ ای معلوم ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابو ہر رہے ہیٹی بیش نظر آتے ہیں ، نو وی نے لکھا ہے کہ تحبیرات انقال کی مشروعیت پر آج تمام علاء کرام کا اتفاق ہے، اور متقدمین کے زیانے ہے ہے 'لیکن حضرت ابو ہر م<sub>ن</sub>ے و مانے میں اس مسئلے میں اختلاف رہا، کیونکہ اس وقت بعض لوگ تجمیرتر یمہ کے علاوہ کی تجمیر کے قائل نہیں تھے، (انتہا) دجہ بیٹی کہ پیجمیرات منروری نہیں تتمیں اور امام کے انتقالات ہے مقتدیوں کوعلم ہوہی جاتا ہے نیز ابوداؤر میں روایت بھی مو جود ہے حصرت عبدالرحمٰن بن ابرٰ کی نے حضورصلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ **نمازیڑھی** اور میہ مُل عُلَى كياو كان لايتم التكبير (ابودا وُ وجلدا عن الارا واور في السيري كما على كد ركوع ے انھتے وقت ، تجدے میں جاتے وقت اور تجدے ہے اُٹھتے ہوئے تكبير نہيں كہتے تھ، گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمبیرات انقال میں سے بعض تمبیرات کورک کردیے تھے۔اس لیے بہت ہے لوگوں کے عمل میں تساہل ہو گیا تھا، روایات میں معزت عثان غی جیے خلیفہ راشد کے عمل میں بیصورت موجود ہے، منداحمد میں حضرت عمران بن حمین ے روایت ہے، ان ہے ہو چھا گیا کہ سب سے پہلے بھیرات کوئس نے ترک کیا، فرمایا ''عشمان بن عفان رضي الله عنه حين كبرو ضعف صوته توكه (منداحم طدم، س ۴۳۱) که حضرت عنمان ٔ جب بوژ هے ہو گئے اور اُن کی آ واز بیت ہو گئی تو انھوں نے تنبیرات کور ک کردیا۔ حضرت عمان کے عمل کی بیتو جیہ بھی کی گئی ہے کہ بھیرتو کہتے تھے تگر جبر کوٹر ک کردیا تھا،اس کے بعد طبری کے بیان کے مطابق حضرت معاویہ کے عمل میں یہ صورت ملتی ہے، اور امام طحاویؒ نے کہ بنا استے کہ نبوامتیہ کسی رکن میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کتے تھے ،مرف اُنھتے وقت کہتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ کے آخری زمانہ میں توبیصورت معلوم ہوتی ہے کہ تیمیرات انقال کا

ترک عام ہوگیا تھا، روایات میں موجود ہے کہ حضرت عکرمہ نے مکہ مکر مہ میں حضرت ابو ہریرہ کے چیجے نماز پڑھی، حضرت ابو ہریرہ گئے نماز میں بجبیرات انتقال کہیں تو عکرمہ کو پڑی جیرت ہوئی اور انھوں نے حضرت ابن عبال سے کہا کہ یہ بزرگوار تو کم عقل معلوم ہوتے ہیں،اس پرحضرت ابن عبال نے تنبیہ کی کہ بندہ خدا! بہی تو رسول پاک صلی انڈ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تکبیرات انقال برائے نام رہ گئی تھیں، اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے اس پر زور دیا، شار کرانا وغیرہ شروع کیا، ای طرح حضرت ابن عمر کے ذمانہ میں رفع یدین کاعمل بھی برائے نام رہ گیااور بعید نہیں کہ کچھلوگ رفع یدین کو بدعت سجھنے لگے ہوں، اس لیے انھوں نے اس پرزور دینا شروع کیا، خود کرکے بھی دکھلاتے رہے، زبان سے بھی کہتے رہے، فضائل بھی بیان کرتے رہے اور دکوع میں جاتے ہوئے بارکوع سے انھتے ہوئے ترک رفع کرنے والوں کو تنکر مارکر تنبیہ بھی کرتے رہے، اور بہر حال انھوں نے رفع یدین کوختم ہونے سے بھالیا۔

ای تفعیل ہے معلوم ہوا کہ حضرت این مرتزک رفع کو خلاف سنت نہیں سمجھتے تھے۔
اور سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیو مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، خلفاء راشدین کاعمل اور صحابہ کرام کا تعامل سب ان کے سامنے ہے اورای لیے وہ ترک رفع بھی کرتے تھے جیسا کہ مجابد کی روایت ہے ثابت ہے، مسند حمیدی میں اور مسند ابوعوانہ میں تواضح اسانید سے ثابت ہے، مسند حمیدی میں اور مسند ابوعوانہ میں تواضح اسانید سے ثابت ہے ہوں نے بید یکھا کہ رفع بدین کاعمل بالکل معدوم ہوا جارہ ہے اور وہ بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت شدوعمل ہے توانحوں نے احیاء سنت کے جذبہ کے تحت ایسا کہا۔

ایسا کہا۔

حضرت ابن عمر کااس جذبہ کے تحت رفع یدین کی دعوت دینا بقینا تعیم تھا، وہ ایسانہ کرتے تو اس مسئلہ میں ترک ہی جہت باتی رہ جاتی بعل کی جہت نتم ہوجاتی ، جبکہ شراعت میں ترک وفعل دونوں ثابت ہیں ، لیکن احد کے زمانہ میں ، یعنی جب دونوں جہتیں از روئے شرع واضح ہوگئیں اور کسی جانب کے انعدام کا احتمال ختم ہوگیا تو اب تمام مسلما نوں کواپنے ایک ایک ایک ایک ایک کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں دامی بن کر

ا یک دوسرے کے خلاف محاذ نہیں قائم کرنا جا ہیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ جب بیغیبر علیہ الصلوٰ قروالسلام سے دونوں ہا تمیں ٹابت ہیں پھر نزاع کیسا؟ نیکن عوام یا عام علا وتو بجائے خود، بھی بھی اکابر علما وبھی مسائل میں افراط وتفریط کی جانب مائل ہوجاتے ہیں۔

## رفع بدین میں شاہ اساعیل شہیر کی نیت

جیما کہ حضرت شاہ استعمل شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں نہ صرف مید کہ دفع یدین بڑمل کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے داعی بھی تھے، ان کا رسالہ تنویر العینین بھی اس کے داعی بھی استے ، ان کا رسالہ تنویر العینین بھی اس زمانہ کی یادگار ہے، جس میں انھوں نے رفع یدین کوسنت غیر موکدہ کہا ہے اور سنن ہدی میں شارکیا ہے اور ترک رفع کے بارے میں بیفر مایا ہے۔

ولايلام تاركه وان تركه مدة عمره ـ (٩٠٠)

تارک رفع کوملامت نہیں کی جائے گی ،اگر چہوہ مدت العمر ترک پڑمل کرتار ہے۔
اس مسلہ میں حضرت شاہ اسلمبیل شہید کی نیت بھی احیا ء سنت ،اور رضائے خداوندی
کے حصول کی تھی ، لیکن بعد میں حقیقت حال واضح ہوئی تو جس نیک نتی سے انھوں نے ممل شروع کیا تھا ای نیک نتی کے ساتھ اس کو ترک بھی کر دیا ہے۔ رفع یدین کے مسلہ میں
احیا ء سنت کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدالفاور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے
لائق ہے۔

ا حضرت مولا تا عبدالله صاحب سندهی نے بعض معترشها دنوں کی بنیا و پرائی مشہور کتاب النسمه یہ لائسمه التحدید میں (صفح ۱۹۸ قلمی ) لکھا ہے کہ جب سیدا حمد شہید نے افغانستان جانے کا ارادہ کرلیا تو مولا نا اساعیل شہید ہے ایک دن بیسوال کیا کہ رفع یدین پڑمل کے سلسفے میں آپ کی کیا نیت ہے؟ جواب میں برض کیا ابتخاء کمو صافہ الله یعنی بیمل میں رضائے خداو ندی کے حصول کے لیے کرتا ہوں تو سید صاحب نے فرمایا کہ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ رضائے خداو ندی کے لیے اس کوتر کے بھی کر کئے ہیں، مطلب بید باہوگا کہ افغانستان جارہ ہیں اور و ہاں رفع یدین سے عوام میں فتہ کا اندیشہ ہاں لیے جب ترک رفع بھی سنت ہو رضائے خداو ندی کا حصول اس طرح ممل کرنے میں بھی ہے جنا نچے شاہ اساعیل شہید ترک رفع بی سنت ہو رضائے خداو ندی کا حصول اس طرح ممل کرنے میں بھی ہے جنا نچے شاہ اساعیل شہید ترک رفع بی رضامند ہو گئے ، اور نبایت معتبرتاریخی شبادتوں سے ثابت ہے کہ حضر ت شاہ اساعیل شہید ترک رفع بی میں رفع یدین برقمل ترک کرویا تھا۔

#### شاه عبدالقا درٌ د ہلوی کا ارشا د

رفع یدین کوافقیار کرنے میں حضرت شاہ اسلیل شہیدگی نیت احیاء سنت کی تھی ، اس کا شہوت ہے ہے کہ جب اُن کو حضرت شاہ عبدالقا درصا جب کی جانب سے یہ کہ کر کر ترک رفع کی تلقین کی تی کہ اس سے فقتہ کا اند بشہ ہے تو حضرت شاہ اسلیل صاحب نے جواب دیا کہ اگر توام کے فقتہ کا خیال کیا جائے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ من تدمست بستنی عند فساد امنی فلہ اجو مانہ شہید ، کیونکہ جب بھی سنت متر و کہ کوافقیار کیا جائے گا تو توام میں فتنہ پیدا ہوجائے گا، شاہ عبدالقا درصا حب کو جب مولا نا اساعیل شہید کا جواب پہنچا تو ارشاد فرمایا کہ ہم تو یہ بھے نے کہ اساعیل عالم ہوگیا گروہ تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ تو اب یا حکم تو اس وقت ہے جب سنت کا غیر سنت سے مقابلہ ہوگیا جواب برعت کو زندہ کیا جار با ہو، اس مسئد میں تو سنت سنت ہی کے مقابل ہے کوئک برعت کو مٹا کر سنت ہو ہی کہ خواب ہوگا جواب ہوگا ؟ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبدالقا درصا حب کی وضا حت ہے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبدالقا درصا حب کی وضا حت ہے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کیا ہوگا ؟ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبدالقا درصا حب کی وضا حت ہے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کیا ہوگا ؟ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبدالقا درصا حب کی وضا حت ہے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کیا ہوگا ؟ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبدالقا درصا حب کی وضا حت ہے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کیا ہوگا ؟ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبدالقا درصا حب کی وضا حت ہے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کیا تو دو داد ہو موجہ دنہ ہو سکے تھے۔

گیا تو وہ خاموش رہ اور کوئی جواب نہیں دیا، ( خلاصہ حکایت ۲ ہے، ادوال شاہ شاہ میں اورائ شاہد کا میں میں اورائی خلاف ہو سکھ تھے۔

گیا تو دو خاموش رہ اور کوئی جواب نہیں دیا، ( خلاصہ حکایت ۲ ہے، ادوال شاہد ہو سکھ تھے۔

# ابن عمرٌ کی روایت پر گفتگو کا خلاصه

"نفتگویتی کرفع یدین کوتر جیج دین والے نقباء و محدثین حضرت این عمر کی روایت اوا بنام کرکی روایت اور نفت کا بیل اور انتخاب سے مضبوط متدل بیجھتے ہیں ،امام بخاری بھی رفع یدین کے زیر دست مدمی ہیں اور انھوں نے بھی ای روایت کوسب سے پہلے چیش کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدروایت اس اللہ اللہ کے در ایع آنے کے باوجوو، ترجیح رفع پر استدلال کے سلسلے میں مختلف وجوہ کی بنا پر کار آ مرہیں ہے۔

(۱) بہلی وجہ یہ ہے کہ روایت سے صرف یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع ید بن بھی کیا ہے، اتی بات سب کے نزویک شلیم شدہ ہے مگراس سے ترجیح پراستدلال اس

وقت ممکن ہے جب رفع یدین پر دوام واستمرار کے ساتھ تا آخر حیات عمل کی صراحت بھی ہو،اور بیصراحت کسی بھی معتبر روایت میں نہیں ہے۔

(۲) روایت میں طرح طرح کے اختلافات ہیں، مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہےاورای وجہ سے امام مالک نے بھی روایت کو معمول بنہیں بنایا۔

(۳) روایت کے الفاظ مختلف ہیں، جس کی وجہ ہے مواضع رفع میں چید طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کومحد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں اور اس سے کم اضطراب کی صورت میں بھی روایات کوترک کیا جمیا ہے۔

(۳) حضرت ابن عمرٌ رضی الله عنه کے عمل میں اختلاف ہے اور راوی کاعمل اپنی روایت کے خلاف ہوتو اس سے استدلال محل نظر ہوجا تا ہے۔

(۵) روایت میں نماز کے تمام اجزاء سے صرف نظر کر کے صرف ایک جزیر ذورویے ہیں ماف اشارہ ہے کہ اس زمانہ خیر القرون میں ترک رفع پر عمل کی کشرت تھی۔ان وجوہ کی بناء پر بھی کہا جائے گا کہ گوروایت سند کے اعتبار سے نہایت قوی ہے، لیکن اس سے رفع یدین کی ترجیح کوٹا بت کرنا نہایت دشوار ہے۔والنداعلم۔

## حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت ابن عمر کی روایت میں تو طرح طرح کے اختلافات پائے ہی جاتے ہیں، کیکن اس موضوع پر دیگر روایات میں بھی زبر دست اختلاف ہے، ہرانقال کے وقت رفع

ا طحاوی کی مشکل الآ نارے حافظ این تجرنے کان یو فع بدید فی کل خفض ورفع کالفاظ آل کے بیں اوراس پر هدده روایة شدادة بھی کلعا ہے۔ (نے الباری ۲۶ بس ۲۹۱) کی معرت جابڑے منداحر میں روایت ہے کہ اُن ہے بیعت رضوان میں محابہ کی تعداد معلوم کی گی و فر مایا کہ ہم ایک ہزار جارہ و تھے بھر فر مایا کہ ان ہو الله مائین یو فع بدید فی کل تکبیرة من الصلوق کد مول الله مائین یو فع بدید فی کل تکبیرة من الصلوق کد مول الله مائین معلی الله مائین کے اس رفع یہ ین فر مار ہے تھے، اس روایت سے جہال برهن ورفع پر رفع یہ ین کی بات معلوم ہوئی و بیں بیاشارہ بھی ملاکہ اس طرح کارفع ید ین ملح مدیبید (۲ ہجری) کے موقع پر ہوا ، نیز ہی معلوم ہوئی و بیں بیاشارہ بھی ملاکہ اس طرح کارفع ید ین ملح مدیبید (۲ ہجری) کے موقع پر ہوا ، نیز ہی معلوم ہوئی و بی بیاشارہ بھی ملاکہ اس طرح کارفع ید ین ملحت کے سب ہوا ، موقع پر ہوا ، نیز ہی معلوم ہوئی و تھداداوران کا انداز دومرا ہوتا ، تا ہم امام احد ہے ( بقیدا کے سفر پر)

ید من کی روایات بھی ہیں،لیکن میخصوصی احوال بالکل ابتدائی زمانہ کی بات معلوم ہوتی ہے اورمرف بحبيرتح يمه كے دنت رفع يدين كى روايات بحى موجود بي اوراكى روايات بحى بي جن مل بعض مقامات پر رفع يدين إور بعض پرنبيس، جيسے بخاري کي روايت باب ہے۔ حعرت منتح البند فرمايا كردوايات برغوركيا جائة وايسامعلوم هوتاب كدشر يعت میں جہاں بعض مسائل میں بھی سے توسع کی طرف میلان ہوا ہے، اس طرح بعض مسائل میں، خصوصاً نماز کے مسائل میں توسع ہے تھی کی طرف میلان یایا جاتا ہے، پہلے نماز میں معمولی کلام بسلام کا جواب اوراشارہ اور کنی کام مباح تنے بعد میں ممنوع قرار دے دیئے محة الى طرح بهلي نماز من برجكد نع يدين تعاد بعد من مقامات من تخفيف موتى على عنى، خودروايت باب من بياشاره بكرائن عرفالا يفعل ذلك في المسجود فرمار بين، اس كامطلب بظاہر يمى ہےكه يهلےاس موقع يررفع تحااوراس ير يحداوك عمل بيراتے۔ابن عمر مضی الله عندان لوگول کی تر و پد کرر ہے ہیں کہ اس موقع پر رفع برقر ارنہیں رہایا ابن عرشی كاروايت عمل تذك تمريف عمل كسان لايوفع بين السبجدتين هيجبك نسائي تريف میں ہیں السبعد تین رقع یدین کی روایت موجود ہے۔ اس طرح کے اختلافات ہے ماف ظاہر ہے کہ پہلے دفع یدین کے مقامات زائد تنے بعد میں کم ہوتے بلے مجے۔ائمہ اربعه کی روش بھی بھی بتا رہی ہے کہ وہ سب اس مسئلہ میں توسع سے تنگی کی طرف آ رہے

حضرت شیخ البند فرماتے ہے کہ اب دوہی راستے ہیں اگر ظاہر پری پر اُتر نا ہے تو اصحاب طواہر کے ساتھ ہوجانا چاہیے کہ انھوں نے کسی روایت کونبیں جھوڑ، اور اگر حقیقت بسندی کی طرف آتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ انھوں نے کسی روایت کونبیں جھوڑ، اور اگر حقیق اور بسندی کی طرف آتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ارباب تحقیق کا کیار جمان ہے۔ ارباب تحقیق اور فقہا مکرام نے بالا تفاق تشہد کے بعد ، اور بین السجد تین رفع کوترک کر دیا ہے ، ذرانظر کواور آگے بردھاؤ کہ عبداللہ بن مسعود اور خلفا ، راشدین اور عام صحابہ کرام نے تجمیر تحریر کے

<sup>(</sup> پھیل سنو کا ماشر )ان کے ایک جلیل القدر شاگر دعبدالملک میمونی التوفی ۱۷۳ه نے رفع یدین کے بارے میں اس کے ایک جلیل القدر شاگر دعبدالملک میمونی التوفی الاسلیم میں ہم اور یکھی آجادیت موجود ہیں بھرامام احمد کامشہور مسلک بینیں ہے ( المغنی ۱۹۲/۲) مشہور مسلک بیان کیا جا چکا ہے۔

علاوہ ہر جگہ کے رفع یدین کوترک کردیا ہے، اور ترک کرنا بھی چاہیے تھا چونکہ رفع یدین آگر
انقال کی علامت ہے تب بھی اور تعظیم کی علامت ہے تب بھی، اس کو یا تو ہر جگہ برقر ار رہنا
چاہیے یا اس علامت کوختم کر دیا گیا ہے تو ہر جگہ ترک ہوجانا چاہیے، صرف دو بی مقابات
کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی کیا بنیا و ہے؟ نماز میں خشوع اصل ہے اور اس کا تقاضہ بھی
ہی ہے کہ تکمیر تح یمہ کے علاوہ بقیہ تمام مقابات کے رفع کوترک کر دیا جائے اور ان روایات
کولیا جائے جن میں صرف تحمیر تح یمہ کے وقت رفع ہے، بعض مقابات کوترک کرنا، اور بعض
مقابات پر رفع کرنا، تھکم یعنی ولیل کے بغیرا بنی رائے پر اصرار کرنا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

## تشريح حديث دوم

امام بخاری نے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے دوسری روایت حضرت مالک ابن حویث سے ذکر فر مائی ہے، کہ حضرت مالک نے تین مقامات پر رفع یدین کیااور پھر فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای طرح کیا تھا،اس روایت میں بظاہر کوئی نئی ہات نہیں ہے،امام بخاری کے پاس اس عمل کے دوام واستمراراور تا آخر حیات برقر ارر ہے کی کوئی بھی ولیل نہیں ہے ورنہ وہ ضرور ذکر فر ماتے، اس لیے وہ ان روا تحق سے کام نکالنا چاہتے ہیں جن میں اس فعل کا محض شہوت ہے گر اس سے مقصد ثابت ہوتا وشوار ہے البت حضرت مالک بین حویرے کی روایت ذکر کرکے وہ اپنے ذوق کے مطابق ایک استدلال کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

حضرت ما لک بن الحویرث و بی محالی بی جوای چند بم عمر رفقاء کے ساتھ حضور پاکسی الله علیه وسلم کی خدمت میں ۱۹ یا ۲۰ دن مقیم رہے، جب رخصت بونے گئے تو آب نے سر ورک ہوایات میں ایک آب نے سر ورک ہوایات میں ایک بات یہ بی قصل کی حال ایا موسلی (خاری بلدا بی ۱۸۸۸) جس طرح تم جمعے و کھے کر بات یہ بی ایک بات معلوم ہوتی ہے جارے ہوای طرح نماز پڑھے رہنا ، امام بخاری کا مداد استدلال میں بات معلوم ہوتی ہے جس کی انعوں نے صراحت نہیں کی ، استدلال یہ ہے کہ مالک بن حویرث نے رسول اکرم جسلی الله علیہ وسلم کے پاس قیام کے دوران نماز کا جوطر بقد و بھا اس میں رفع یدین بھی تھا،

اور حضور صلی الله علیه وسلم نے انھیں ای طریقتہ پر نماز پڑھتے رہنے کی ہدایت دی، چنانچہ حعرت مالک بن حورث زندگی بحرای کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں گے ، اس طرح ے رفع یدین کا دوام واستمراراورتا آخر حیات بقامعلوم ہوگیا۔

اس طرح کے اشارات ہے امام بخاری کام اس لیے نکالنا ماہتے ہیں کہ دوام و استمراراورتا آخر حیات اس عمل کے بقاء کی صراحت پرمشمثل کوئی روایت اُن کے یاس نہیں کیکن سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوقلا بہڑوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت ما لک اُ بن حوریث کور فع یدین کرتے ویکھا، کیاضروری ہے کہ ابوقلابہ ہمیشہ مالک بن حوریث کے ساتھ ہی رہے ہوں اور ان کا بیٹل دوا ما ہو، بیجی تو ممکن ہے کہ انھوں نے بیٹمل بھی بھی د یکھا ہو،سب اختالات میں اوراگر مان بھی لیس کہ حضرت ما لکٹ کا بیمل دوا**می تھا ت**و اس ہے یہ بات کہاں ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل دوا می تھا، ہاں بیضرور معلوم ہوا کہ آ ہے نے حفرت ما لک کو صلو اکسما د أيت مونى اصلى كه كرد يكر جرايات ك درمیان بطور خاص نماز ، جماعت ، اور اس کے متعلقات کی طرف توجہ دلا کی تھی اس لیے حعنرت ما لکٹے بن حومر شسنن وآ داب کی بھی رعایت فرماتے رہے ہوں گے اورا گرانھوں نے دوامی طور پر رفع یدین اختیا رفر مایا تو آخیں ایسا ہی کرنا جا ہیے تھا جیسا کہ متعدد صحابہ کرام م سے خصوصی ہدایت کی صورت میں ایک ہی عمل کو اختیار کئے رہنے کے واقعات موجود ہیں ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اپنے مشاہدات سے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ محمراس ہے زیادہ نے زیادہ احتمال کے درجہ میں چند روز قیام کرنے والے صحابی کا رفع یدین پر دوام معلوم ہوا، جبکہ خلفاء راشدین ،عبدالله بن مسعوداور کتنے ہی دیگر صحابه کرام کا عمل اس کے برخلاف رما، اب موازنہ کر کے انصاف کے ساتھ ویکھنا ہوگا کہ ان وونوں ثابت شد وجبتوں میں کوئی جبت کوتر جیح حاصل ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### ترک رقع کے بعض متدلات

بیتھی رفع پیرین کے ثبوت میں امام بخاریؒ کی بیش کردہ دونوں روایات پر ٌنفتگولیکن دوسروں کی روایات پر نفتد کرنے ہے مسلک تو ٹابت نہیں ہوتا اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترک رفع کے چند دلاک بھی چیش کردیئے جائیں، چاہیے قیہ تھا کہ ترک رفع کے ان دلاکل کو بھی اس باب میں یا دوسرے باب میں امام بخاری خود چیش فرماتے، جیسا کہ ترندی، ابودا و داور نسائی وغیرہ کا طریقہ ہے کیکن امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کا پیتہ بی نہیں و ہے، جزء رفع الیدین اور جزء قرائت خلف الامام میں ان کا پیطر زعمل بالکل نمایاں ہے، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ثین ایسے گذرے ہیں جو بالکل نمایاں ہے، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ثین ایسے گذرے ہیں جو بائب ملک مخارک تائم کے لیے کمزوریوں کی بھی تاویل و تو جیہ کرتے ہیں اور جانب خالف کی روایات کو نظر انداز کرجاتے ہیں، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار فراردیے کی کوشش کرتے ہیں۔

لے حمرت ہوتی ہے معزت حسن اور حمید بن ہلال ہے بخاری نے جزءر فع الیدین (ص۱۲) میں روایت تقلكككنان اصبحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانما ايديهم المراوح يرفعونها اذا د كعوا واذا دفعوا رؤسهم كدسول المسلى الله عليد اللم كصحابد كوع من بات وقت اور كوع ے سرا شاتے وقت رفع میرین کرتے ہتھے کو یا کسان کے ہاتھ علم کی<sup>ا</sup> رب ہیں۔اب امام بخاری کا تبعرہ بحى ينتخ رفرات بين قبال السخاري فيلم يستشن المحسين وحميد بن هلال احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون احد بخاري كتب بين كهمنزت حسن اورحيد بن المال نے محابیص ہے کسی کا استثناء نہیں کیا ، کو یا بخاری بہتا تروینا جاہتے ہیں کہ محابہ کرام میں کوئی ایک بھی تارک رفع سیس تھا، اگر کسی کے سامنے اس موضوع برصرف بخاری کا جز ہوتو وہ یمی سمجے گا، جبکہ امام ر ندى في اسموضوع باب منعقد كياب و فع اليدين عند الوكوع اوراس باب من ببليد فع یدین کے بوت کے لیے حضرت ابن عمری ہی روایت ذکری اور تحریر کیاو بھندا یسفول سعن اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرفع يدين كاكل محابة كراهيش يبخش الل علم رہے ہیں، پھرامام تر ندی نے ترک رفع کے ثبوت کے لیے حضرت این مسعود کی روایت ذکر کی اورتُح يركياو به يتقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم و النساب عيسن كرمهجاب و تابعين مِن رَكِ رفع كَ قائل كاني لوگ رہے ہيں المل علم جانتے ہيں كه امام ترندى كالبعض المعلم كهناا قليت كي طرف اشار وكرتا ب اورغيسو و احسد من اهل العلم كثرت كي خبر - تا ہے، پھرامام تر فری جب بیلکورے ہیں تو کیاامام بخاری کواس کی خبر نبیں؟ یقیرنا ہے مگر ان کی عادت ے كدوائے مسلك عاركے علاو وكى جانب التفات نبيل كرتے بلك دوسرى جانب ك ذكرتك كوكوارا نس كرت جياكاكر مكررد كمضي تاب واللواعم.

رفع یدین کے مسلے میں بھی یہی ہوا ہے کہ کتنے ہی اکا برمحد ثین نے اپنی عادت کے مطابق رفع یدین کو مسلک مختار قرار دے کر ترک رفع کی روایات کونظر انداز کر دیا اور کتنے ہی ائمہ حدیث نے محدثین کے اصول کے مطابق جب رفع یدین کی روایات کو سندا صحیح پایا تو ترک رفع کی روایات کو شاذ قرار دے دیا ہے ورنہ حقیقت یہ تھی کہ جب ترک رفع کی روایات مضبوط سند ہے آ رہی ہیں اور صحابہ و تابعین کی غالب اکثریت کا عمل روایت کی توثیق کررہا ہے، ائمہ فقہاء نے اس کو قابلِ قبول ہی نہیں رائج قرار دیا ہے تو بھر روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو بھر روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو بھر روایت کو سے قرار دیا ہے تو بھر یہ کے لیے مزید کی کی کیا ضرورت ہے ؟

بہر حال امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق ترک رفع کی روایت کونظر آنداز کردیا ،گرمسکلہ کا انصاف کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے ان روایات میں سے چند کوفقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## (۱)حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت

ترک رفع کے متدلات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کواصل قرار دیا گیا
ہے، اس روایت کوار باب سنن، اصحاب مسانید و جوائع نے اپنی کتابون میں مختف طرق
سے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 'الا اُصلی بحم صلواۃ رسول
الله صلی الله علیه و سلم فلم یر فع بدیه الافی اوّل مرۃ" ابن مسعود رضی اللہ عنہ عملی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہی شمیس نی اکرم صلی اللہ علیہ و کم مائز پڑھ کرنہ مملی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہی شمیس نی اکرم صلی اللہ علیہ و کا مائز پڑھ کرنہ دکھلا دوں، فاہر ہے کہ ان الفاظ کے سماتھ جو ممل چیش کیا جائے گاوہ اتفاقاً یا احیانا کیا جائے والا ہونا والا میں ہوسکتا، وہ ممل ہیشہ کیا جائے والا ، یا کم از کم کرشت کے ساتھ کیا جائے والا ہونا علیم نے بہتے ہوئے کی اور پھر رفع نہیں کیا۔
وقت آپ نے ہاتھ اُٹھائے ، اور پھر رفع نہیں کیا۔

ترفری نے اس روایت کوسن کہا ہے، اور ابن حزم نے سیح قرار دیا ہے، سیح کرنے والوں میں ابن قطان، دارقطنی اور بعض محدثین کے نام ہیں، تمام راوی نہایت تقد ہیں، مرف عاصم بن کلیب پرانگی رکمی کی ہے گراس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ عاصم سلم کے رجال میں سے ہیں، امام بخاری نے بھی کتاب الملباس میں ایک جگر تھی میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن معین، ابوحاتم نسائی وغیرہ نے ان کو تقد قرار دیا ہے، احمد بن صالح نے ان کے بارے شیرہ دغیرہ۔ بارے میں بعد من وجوہ الکوفین الثقات کہا ہے دغیرہ دغیرہ۔

یردایت آک رفع کے سلیے میں ماف اور صریح ہے، حضرت ابن عراکی رفع والی روایت کی طرح اس میں وقف اور رفع کا اختلاف نہیں ، اس کے الفاظ میں اضطراب نہیں ، راوی کا عمل روایت کے خلاف نہیں اور الفاظ میں یہیں ہے کہ ترک رفع کا صرف ثبوت ہو، بلکہ راوی ایسے الفاظ میں بات کہ رہا ہے جس سے ترک رفع پر اتفا قاعمل کرنے کے بلکہ راوی ایسے الفاظ میں بات کہ رہا ہے جس سے ترک رفع پر اتفا قاعمل کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ اس پڑمل پر اہونے کی بات واضح ہوتی ہے، پھر یہ کہ محابوتا بعین کا تعامل اس کی تائید میں ہے۔

کیکن ان تمام حقائق نے باوجود مسئلہ ہر مناظر انداز میں گفتگو کرنے والوں نے بیہ

كيا كه حصرت عبدالله بن مسعود كي روايت يركوني معقول ادرقاعده كااعتراض نه بوسكاتو خواه مخواہ کے اعتراضات شردع کردیئے مفتکو کی بھیل کے لیےان اعتراضات کا بھی منصفانہ جائز ولینامنروری ہے۔

### عبدالتذبن مبارك فحاتبره

عبدالله بن مبارک، امام اعظم کے تلاندہ میں ہیں محران کا شار رفع کرنے والوں میں ہوتا ہے، پھر بیکان کی بات کوام مرتذی نے نقل فرمایا ہے، اس کے اس کی اہمیت برحانی *ے،قر*ائے ہیں۔قدنست حمدیث من یرفع و ذکر حدیث الزهری عن سالم عن ابيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرفع الافسى اوّل مرة العنى رفع كى روايت ثابت باورانحول في زبرى عن سالم عن ابیه والی روایت ذکر کی اور این مسعود کی بیدروایت'' که رسول الله ملی الله علیه وسلم نے مجمیر

تح يمه كے علاوہ كہيں رفع نيس كيا" ثابت نيس بــ

اس بات کا ایک جواب تو الزامی ہے جے علامہ تقی الدین بن وقیق العید نے اپنی كتاب 'الامام' من ذكر فرمايا ہے كر عبد الله بن مبارك كے يبال ثابت نه ہونے ہے، يہ كب لازم آتا بكدو وكى اورك يبال ثابت نهو، كوياو وكبنا جائب بي كدعبدالله بن مبارک کی بات شہادت عسلی السنفی کھتم میں ہے ہے، جس کا مدار محرکا اپنا مسلغ علم موتا ہاور جولوگ ثبوت کی شہادت دےرہے ہیں ووایے علم کےمطابق کہدرہے ہیں، اس کیے کسی بھی انسان کا اینے علم کے مطابق تغی کی شہادت وینا، ثبوت کی شہادت وینے والوں کے حق میں نقصان کا سبب نہیں ہوسکتا۔اور محقیقی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے تیمرہ کو مجھنے میں زیروست مغالط ہور ہا ہے اورمعترضین کے بہال سے مجعا جار ہاہے کہ تر ندی حضرت ابن مسعود گی جس روایت کی تحسین کررہے ہیں ،ای کے بارے مسابن مبارک عدم جوت کی بات کہدرہے ہیں، حالا تکدایا نبیس ہے! تر ندی کے الغاظ بر غور كراياجائ تويه خالطه دور بوجاتا ببء انمول نے يملے تعليقاً يرفر ماياكه لسم ينست حـديـث ابنٌ مسعود ان النبي على الله عليه وسلم لم يرفع الافي اول مرة ، پرانموں نے ابن مبارک تک اس کی سند ذکر کی ، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ذکر کر کے اس کی تحسین کی جس کا صاف مطلب بیہ ہوا کہ جس روایت بیس ترک رفع کے فعل کو حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف براہ راست منسوب کیا گیا ہے، ابن مبارک اس کے بارے بیس لم یجت کہدر ہے ہیں اور جس روایت بیس حضرت ابن مسعود نے اپنا عمل کر کے دکھایا اوراس کو الااصلی بکم صلوق رسول الله صلی الله علیه و سلم کہد کرحضور علی انته علیہ و سلم کہد کرحضور علی انته علیہ و سلم کہد کرحضور کما انته علیہ و سلم کہد کرحضور کی مضبوط دلیل ہے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قتل کی بیروایت نسائی شریف بیس خرست عبداللہ بن مبارک ہی کے طریق سے منقول ہے اور اس کے راوی صحیح کے راوی منسوط دلیل الا انحبر کم بصلوق رسول الله صلی الله علیه و سلم قال بین ، الفاظ یہ ہیں قال الا انحبر کم بصلوق رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فقال فو فع یدیه اول مو ق شم لم یعد (نائی بلد ایس ۔) پھریہ کے مکن ہے کہ دو کسی راوی سے دورایت کا انکار کردیں جے و دخود تقدراویوں نے قبل کرر ہے ہیں۔

نیزاس کی واضع علامت یہ ہے کہ گور ندی شریف کے متداول نسخ ہے بھی یہ چر بھی جا کتی ہے مرعبدالندین سالم البھر کی والے نسخہ سے تویہ بات بالکل متح ہوگئی جو بعض کتب فانوں بیل محفوظ ہے، اوراس بیل امام رندی نے اہلی ججاز اوراہلی عراق کے اختلافی سائل کے بیان بیل اپنی عادت کے مطابق الگ الگ دوباب منعقد کتے ہیں، پہلا باب و فسع البعدین عند المرکوع ہے جوعبداللہ بن مبارک کے اس تیمر ورختم ہوگیا اوراس کے بعد انھوں نے دوسرا مستقبل باب میں لم یوفع یدید الا فی اول مو ق منعقد کیا اوراس کے بعد تحت حضرت عبداللہ بن مسعود کی دوایت ذکر کرکے اس کی تحسین کی۔ اس سے یہ بات صاف ہوگئی کے عبداللہ بن مبارک کا تیمر واس دوایت کے بارے بیل ہے جے وہ دوسرے باب بہلے باب بیل بیب میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس دوایت کے بارے بیل ہے جے وہ دوسرے باب بیل باب میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس دوایت کے بارے بیل بیس ہے جے وہ دوسرے باب بیل باب میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس دوایت کے بارے بیل بیس ہے جے وہ دوسرے باب بیل میں موفوعاً ذکر کر دے ہیں۔ واللہ اعلی۔

## لَمْ يَعُدُ كَ غِير محفوظ مونے كى حقيقت

ای طرح کا دوسرا کمزوراعتر اص حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت مین السم یسعسد

کالفاظ پر ہے، پیروایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے کی روایت میں لسم بسرفع بسلیمہ الافسی اول مرہ ہے، اور کی میں رفع بسدیمہ اول مسرہ ٹم لم بعد ہے کی روایت میں ٹم لا بعود ہے، وغیرہ۔

بعض حضرات نے بیاعتراض کیا ہے کہ اس روایت میں ' شم لمم بعد" کالفاظ غير محفوظ بير، ابواكس بن القطان (التوفي ١٢٨ هـ) ني اين كمّاب "بيسان السوهسم والایهام "میں کہاہے کہ حدیث اگر چیچے ہے لیکن وکیج نے جو' لا بعود " کالفظ مُقَل کیا ہے وعبداللہ بن مبارک کے نزویک قابلِ اعتراض ہے،امام بخاری نے جسسے دفسیع الدين من بهلع والله بن مسعودً كي روايت الا اصلى لكم صلوة وسول المله صلى الله عليه ومسلم فصلى ولم دفع يديه الآمرة كقل كى بجرامام احرُكى بيه باستُقل كَ کہ بچیٰ بن آ وم نے کہا کہ میں نے عاصم بن کلیب کے تلمیذعبد، مللہ بن اور لیس کی کتاب ویکھی تواس میں 'لے مصد ''نبیس ہاوراس پر بخاری نے اضافہ کیا کہ کتاب حفظ ک مقابلہ پرزیادہ قابلِ انتہار ہوتی ہے، پھرامام بخاری نے حضرت عبدائلہ بن مسعودٌ کی تطبیق والى روايت كُوْفُلُ كركة رماياق ال البخواري هذا السمحفوظ عند اهل النظر من حديث عبدالله بن مسعولاً (جزء رفع اليدين ص١٥) امام بخاري كي بحث كا ماصل بھی میں ہے کہ وہ لفظ 'لم معد ''کوغیر محفوظ قرار دینا جا ہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے نقل کرنے میں سفیان کو وہم ہو گیا، غیر محفوظ ہونے کی بات دار قطنی ،ابوحاتم اور بعض د گیرمحد ثمین ہے بھی منقول ہے۔

اسلیلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کرام روایت کو معلول قرار دینے میں الفاظ کی بابندی کے عادی ہیں، 'لم یعد'' کو معلول یا غیر محفوظ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ثابت نہیں، انھیں اس بات ہے کوئی سروکار نہیں کہ یہ مفہوم روایات میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسی عاوت ہے کہ جس ہے نقصان واقع ہوجاتا ہے کیونکہ الفاظ تو معانی تک مینی کا ذریعہ ہیں، ترم محدثین الفاظ پر بہت زیادہ جم جاتے ہیں، زیر بحث مسئلہ میں حقیقت ہیں ہی کہ دوسے یہ اول مرق نم لم بعد" اور لم یوفع یدید الافی اول مرق '' میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اگر پہلی روایت کے الفاظ پر کوئی اشکال ہے تو دوسری میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اگر پہلی روایت کے الفاظ پر کوئی اشکال ہے تو دوسری

روایت کے الفاظ تو ٹابت ہیں اور ان الفاظ میں یہی مضمون بیان کیا گیاہے کہ رفع یدین تھبیرتر یمہ کے علاوہ نبیں کیا گیا تو ''کہ یسعد'' کے غیر محفوظ قرار دینے سے مسئلہ پر کیا فرق پڑا؟

دوسری بات یہ ہے کہ 'لمے یہ عد' کے لفظ پراعتراض ہے تو یہ بتلا یے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ اس لفظ کے انکار سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ رافعین کی فہرست میں آ جا کیں وہ تو یقیناً تارکین رفع میں سے ہیں اور اُن کا ترک تو اتر سے ثابت ہے، بی ان کا ممل ہے اور یہی ان کی تعلیم ہے اور یہی ان کے تمام شاگردوں کا مسلک ہے، پھرآ پ' لمے بعد'' کو فیرمحفوظ کہہ کرکیا ٹابت کرنا چاہتے ہیں۔

تیری بات یہ کہ غیر محفوظ کہنے والوں کے دلائل کا تحقیق جائز ولیا جائے ،این قطان
نے کہا کہ وابت تو صحیح ہے لیکن ابن مبارک وکیج کے المہ یعد "نقل کرنے پرمعترض ہیں لیکن ان کی بات یوں بو وزن ہو جاتی ہے کہ ابن مبارک خود لم یعدنقل کررہے ہیں جیسا کہ نسائی کی روایت میں موجود ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں ،اس لیے یہ جھنا آسان ہے کہ ابن مبارک کے لمے یہ جس کے جوجہ ابن قطان نے بیان کی ہو وجہ ابن قطان ہے بیان کی ہو وجہ ابن مبارک کے لمے یہ جس میں ہو وجہ ابن قطان نے بیان کی ہو وجہ ابن قطان ہے بیان کی ہو وجہ ابن قطان ہے بیان کی ہو وجہ ابن قطان ہے بیان کی ہو وجہ ابن ہے کہ ابن ہے۔

امام بخاری نے امام احمد کی بات نقل کی ہے، اس ہے بھی کام نہیں بنا، کیونکہ اس سے بھی کام نہیں بنا، کیونکہ اس نے باوہ سے زیادہ بیٹا بت ہوا کہ سفیان کی روایت میں 'کم یعد ''کااضافہ ہے جوعبداللہ بن ادر لیس کی کتاب میں نہیں ہے، دونوں راوی ثقہ ہیں اور ان دونوں میں سفیان کواوثق قرار دیا گیا ہے جبکہ گیا ہے، عبداللہ بن ادر لیس کو صرف ثقہ فقیہ عابد وغیرہ کے الفاظ سے یا دکیا گیا ہے جبکہ سفیان کو شقة حافظ فقیہ عابد امام حجم کے القاب عالیہ کامشی سمجھا گیا ہے، اس لیے سفیان کی روایت میں کوئی اضافہ ہے واس کو تقہ کے مقابلہ پراوثق کا اضافہ ہونے کے سبب مقبول قرار دینا جا ہے۔

بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزوری امام بخاری کے بیش نظر بھی ہے، اس لیے وہ ثقة کو اوث کے برابر لانے کے لیے یہ فرمارہ جی کہ کتاب، اہل علم کے یہاں زیادہ محفوظ چیز اوش کے برابر لانے کے لیے یہ فرمارہ جی کہ تقد کا بیان جمنمون کی اس تقد ہیں سے قاصر جی ، کیا کہیں یہاصول دکھایا جاسکتا ہے کہ تقد کا ب

صبط کتاب، اوثق کے ضبط صدر کے مقابلہ پر قابل تر بیجے ہے؟ ہم نے تو محد ثین کا بھی ذوق دیکھا ہے کہ ان کے یہاں صبطِ صدر کی اہمیت ضبطِ کتاب سے زیادہ ہے اورای لیے محد ثین کے یہاں ایسے واقعات بکٹرت چیش آئے ہیں جس میں انھوں نے اپنے بے مثال حافظ کی مروے کتابت کے اوہام واغلاط کی تھے گی ہے تو امام بخاری کی اس بات کو کیسے تیول کیا جاسکتا ہے؟

نیز امام بخاری کا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی تطبیق والی روایت کو چیش كركے يركبنا كديد محفوظ ہاوراس ميں 'لمم يعد ''نبيس ہاس ليے قابل قبول نبيس ہے کہ یہاں دوروایتی ہیں اور دونوں کا الگ الگ ہونا سیاق ہے واضح ہے، ایک روایت تو وہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیر کہا کہ کیا میں شمصیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیر مرندد کھاؤں، پرعبداللہ بن سعود نے کھڑے ہو کرنماز پر حی اور دفع بدید اول مرة شه لم بعد اوردوسرى روايت وه ب جيامام بخاري ن جر مرقع الدين مي اورامام احمرنے مسند بیدوا من ۱۸م میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے فرمایا کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نما زسکھائی ، پھر آ پ کھڑے ہوئے ، تکبیرتحریمہ کہی اور رفع يدين كيا پمردكوع من محيّے اور دونوں ہاتھوں كى تطبيق كى وغيرہ الخ ، بالكل معاف ہات ہے کہ پہلی روایت میں معزرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند عمل تعلیم وے رہے ہیں، اور قام، رفع بدید وغیره میں فاعل کی ضمیر حصرت عبدالله بن مسعود کی طرف راجع ہے اور دوسری روایت میں وہ رسول النّصلی اللّه علیہ وسلم کی تعلیم کُفْل فر مار ہے ہیں اور اس میں قام، یہ كتر، اور رفع كي ضمير فاعل حضور صلى الله عليه وسلم كي طرف راجع ب- امام بخارى بيرجا بت <u> ہیں</u> کہ دونوں روانتوں کوایک قرار دے کرامنطراب دکھلا ئیں، پھرتطیق والی اس روایت کو محفوظ قراردیں جس میں 'لم یعد''نہیں ہے، کیکن بیز بردی کی بات ہے، دونوں روایتیں بالكل الك الك بي، اوران ميں ايك كومحفوظ قرار دے كر دوسرى روايت كو كمزوركرنے كى کوشش نا قابل قہم ہے۔

اوراگر بخاری کے احر ام میں دونوں روانیوں کو ایک فرض کرلیا جائے تب بھی ''نسسم یسعسد'' کے اضافہ پراٹکال نہیں ہوسکتا ، کیونکہ او پر بیان ہو چکاہے کہ اضافہ کرنے والے راوی سفیان ہیں جواضا فہ بیان نہ کرنے والے راوی عبداللہ بن ادریس ہے کہیں بلند مرتبہ ہیں اوران کے اضافہ کو قبول کرنا محدثین کے اصول کے مطابق ضروری ہے۔

"لم یعد" پر کئے جانے والے اشکال کا محد ثانیا صول کے مطابق ایک جواب علامہ زیلتی نے نصب الرایہ میں دیا ہے کہ امام بخاری اور ابوحاتم نے تو اس اضافہ کوسفیان کا وہم قرار دیا ہے اور ابن قطان نے وہم کو وکیع کی طرف منسوب کیا ہے، اس اختلاف کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں باتوں میں ہے کوئی بات قابل توجہ نہیں اور راویوں کی نقابت کی بنیا و پر روایت سیح ہے، پھر یہ کہ وکیع اور سفیان جسے جلیل القدر ائمہ کی طرف وہم کا انتساب اس لیے بھی درست نہیں کہ وہ اس اضافہ میں تنہانہیں ہیں اور ان کے متعدد متابعات حدیث کی شاہوں میں موجود ہیں۔

# مسلک کی پیروی میں حدود ہے تجاوز

ال سلیلے میں سب سے زیادہ جرت انگیز اور افسوسنا کی اعتراض وہ ہے جے امام بیہ بی را التو فی ۲۵۸ ھ) کے حوالہ سے سن بیہ بی میں فقل کیا ہے، یہ مسلک کی بیروی میں حدود سے تجاوز کی بدتر بین مثال ہے، کہتے ہیں کہ'' رفع یہ بین کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھول ہو جانا کوئی انو تھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اُن سے قرآن ۔ یعنی معوذ تین کے سلسلے میں الی بھول ہوئی ہے، جس میں اس لیے کہ اُن سے قرآن ۔ یعنی معوذ تین کے سلسلے میں الی بھول ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھی بھول گئے جس کے منسوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھی بھول گئے کہ امام کے چیچے وہ مقتدی ہوں تو آخیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی چند جز کیات بیان کی ہیں۔ مقتدی ہوں تو آخی یہ بیول کے کہ امام کے جیچے وہ بھر یہ کہا کہ اُن رعبداللہ بن مسعود ان چیز وں کو بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یہ بین کو بھی بھول سکتے ہیں۔ ( بیبھی جلد دوم ص

ظاہر ہے کہ بیردایت پرکوئی اعرب ضنیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں استاخی ہے، اور اگر بیہ ہے اولی فقیدا ہو کم بن اسحاق سے بوئی تھی تو بیمتی جیسے جلیل القدر المام کوائے نقل نہیں کرنا جا ہے تھا گر ہوا ہے کہ بیمتی کے بعد بھی بعض لوگوں نے ان باتوں کو

نقل كيا، خدان لوكوں كومعاف فرمائے۔

اس مسئلہ میں بھول کا کیاموقع ہے؟ جو کمل سینکڑوں بارروزانہ کیا جارہا ہواور ہزاروں صحابہ توجد دلانے والے موجود ہوں وہاں اس طرح کی بات بالکل لغو ہے، بیمل تو عبداللہ بن مسعود نے بہت تعبت کے ساتھ اختیار فرمایا ہے اور ان کے تلاندہ نے بھی بلااختلاف انتقال انتقال کے ساتھ اس کو تبول کیا ہے۔ ان انتقال دائے کے ساتھ اس کو تبول کیا ہے۔

#### معوذ تين كامسكه

فقید ابو بحر بن اسحاق نے اس کے مباتھ جو چند جزئیات ذکر کی ہیں، ان ہیں بھی بھول جانے کا الزام وینا خلاف واقعدا ورصورت جال کوغلط انداز ہیں پیش کرنے کی کوشش ہے، یہ سب مسائل اپنی اپنی جگد آئیں گے ، خضریہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے معو ذخین کے قرآن کی سورت ہونے کا اٹکار نہیں کیا۔ ووان سور توں کو آسان سے نازل شدہ اور کلام خداوندی مانے تھے لیکن مصحف نے سر ف ان بی چیزوں کے اندراج کے قائل تھے جن کی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت وی بواوران سورتوں کو قرآن میں درت کئے جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ان تک نہیں پیچی تھی ، جبکہ بعض حضرات نے حضرت کے جانے عبداللہ بن مسعود ؓ کے اس قول سے رجوع کے بارے میں بھی لکھا ہے اور اس کی ایک دلیل عبداللہ بن مسعود ؓ کے سائم کی اعداد میں معود قین میں معاد تیں شامل ہیں۔

میں شامل ہیں۔

## تطبق كالمل

یا توان کی مختن بہ ہے کہ بیمنسوخ نہیں،جیبا کہ حضرت علیٰ ہے بھی ابن ابی شیبہ نے بسند حسن تطبیق اور عقد بالرکب کے درمیان افتیار کی بات نقل کی ہے اور چونکہ تطبیق میں مشقت ہے، اس کیے ابن مسعود تطبیق کوعزیمت اور عقد بالرکب کورخصت سمجھتے رہے، یا پھریہ کہ حفرت عبدالله بن مسعود تطبق كمل كواس ليے برقر ارد كھے ہوئے تھے كمانميں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیمل تطبیق سکھایا تھا،نسائی اور مسنداحر میں بیہ الغاظ يمن عسلمت ومسول الله صلى الله عليه ومسلم الصلوة فقام فكبر فلما اداد ان یسر کسع طبیق یدیه بین د کببتیه ،ابن مسعود فرمات بین که بمین رسول الله مسلی الله عليه وسلم في نماز سكمائي چنانچه آب في ببلے قيام كيا، بعرالله اكبركها، بعر جب ركوع كا ارادہ کیا تو آب نے تطبیق کر کے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان کرلیا مسلم شریف کی روایت میں بیمی ہے فَلَکَاتِی انظر الی اختلاف اصابع رصول الله صلی الله عليه وسلم (سلمبد، م، م) ابن مسعود في فرمايا كركويا بمن تطبيق كودتت رسول اللمسلى الله عليه وسلم كى انكليول كے اختلاف كى كيفيت كا آج بھى مشاہد وكرر ماہوں۔ان روايات ے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جس طریقنہ کی خصوصی تعلیم دی اس مں تطبیق ہےاوراس کی تمام کیفیات عبداللہ بن مسعود کو محفوظ ہیں،اس لیے جومل پیغیبر علیدالسلام نے خود سکھایا اس کوعبداللہ بن مسعود کیسے چھوڑ دیں، بید بی جذبہ ہے کہ جس کے تحت حضرت ابوئد وروَّ نے ساری عمر بیٹانی کے وہ بال نہیں کٹوائے جن پرحضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، یہ دی محبت کا تقاضہ ہے جس کے سبب حضرت قرہ بن ابی ایا تا نے بھی گریبان کوہن لگا کر بندنہیں کمیاس لیے کہ جب انھوں نے پیغمبرعلیہ السلام کے باتھ پر بیعت کی تھی اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم کا گریباں کھلا ہوا تھا ہے وہی واعیہ ہے کہ جس کے تحت حضرت برا م نے سونے کی انگوشی کا استعال ترک نہیں کیا ، ایک موقع بر ان كوحضور صلى الله عليه وسلم نے بيد كهدكرسونے كى الكوشى عطافر مائى تقى - حسف، البسس ماکساک الله و رسوله (منداحرجلد البر ۲۹۳) لوالنداوراس کے رمول نے جو بہنایا ہے اس کو پہن لو۔حضرت برا چھولوگوں نے متوجہ بھی کیا کے سونے کی انگوشی پہننا تو ممنوع ہے تحر و و بیفر ماتے تنے کہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اَلْب سُ

ماکساک الله و رسوله فرمایا ، ش اس کوکیے چیوژ دوں؟

یہ باتیں گواصولی نہیں ہیں گریدہ وضوصی جزئیات ہیں جونقاضائے محبت ہیں پیدا ہوتی ہیں،اورانسان اُن کواپنے لیے باحث خمروسعادت سجھتا ہے،ای طرح تطبیق کے ممل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے جذبات کو بھمتا جا ہے۔اور سمودنسیان جیسا الزام عائد کرنے کی جمادت نہیں کرنی جا ہے۔

# تطبيق اورترك رفع ميس تلاغده كاعمل

پراس مسلد میں قابل خور پہلویہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعوۃ نے عزیمت بجھتے ہوئے ، یا خصوصی تعلیم میں تقاضائے محبت کو پورا کرنے کے لیے اپنا طریقہ نہیں بدلا ، لین ان کے تلافہ ہے کہا سے جب یہ بات تحقق ہوکر سائے آئی کہ تعلیق کا عمل پہلے کیا جا تا تھا لیکن بعد میں ترک کردیا میا تو تلافہ ہ نے اس عمل کو چھوڈ دیا لیکن ترک رفع کا معاملہ اس سے قتف ہے کہاں کو نہ عبداللہ بن مسعوۃ نے چھوڈ انے ان کے بعد تلافہ ہ نے ، اور نہ اللہ کو فیہ میں کی اور فقیہ سے اس محل کے خلاف منقول ہے جیسا کہ معتبر شہادتوں سے ثابت کو بات کرتا ، اپ مسلک ہے ، اس لیے مانتا پڑے گا کہ ترک رفع کے معاملہ میں ہود نسیان کی بات کرتا ، اپ مسلک کی چیروی میں پڑرگوں کی شان میں بے اد فی تک میں ور ارف ہے۔

# دومقتد بوں کے ساتھ امام کی جائے تیام کا مسئلہ

فقید الو بحرین اسحاق نے تیسری بات یہ کہی کہ دھنرت عبداللہ یہ بھی بھول مے کہ مقتدی دو بوں تو ایام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ نسائی ابوداؤد، منداح روغیرہ بی دھنرت ابن مسعود کا یہ کل منقول ہے کہ انھوں نے اسود بن یزیدادر علقہ بی ہے کی کودائی طرف اور دوسرے کو با کی طرف کھڑا کر کے ظہر کی نماز پڑھائی اور خود جج بیں کھڑے ہوئے جبکہ دو مقتدیوں کے ساتھ امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، ایرائیم نخی اور ابن سرین نے حضرت عبداللہ کے اس ممل کو جگہ کی گڑے ہوئی کے مراہونا جا ہے کہ دہاں پرائیم خور کھڑے ہوئی مجبوری میں مقتدیوں کے درمیان کھڑے ہوئی کی مجبوری کے میں دونوں کے درمیان کھڑے ہوئی کی میں دونوں کے درمیان کھڑے ہوئی کی میں دونوں کے درمیان کھڑے ہوئی ک

وضاحت ہے وہیں منداحمہ (جلد ۱۰ مر ۴۵۹) میں فیصففنا خلفہ صفا و احداً ہم دونوں ان کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہوئے کی صراحت بھی ہے، اگر دوایت کے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا جائے تو عبداللہ بن مسعوداور جمہور کے درمیان کوئی فرق بی باتی نہیں رہتا ،اس کے علاوہ بھی بعض جوابات دیے مجتے ہیں۔

### حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب

فقیہ ابو بکر بن اسخاق نے جتنے بھی جزیات ذکر کئے ہیں، ان میں کسی کا تعلق سہواور نسیان سے نہیں اور انھول نے بھی نسیان کی بات سنجیدگی سے نہیں بلکہ طنزیدا نداز میں کہی سیان سے انھیں یہ اور انھول نے بھی نسیان کی بات سنجیدگی سے نہیں بلکہ طنزیدا نداز میں کہی ہے انھیں یہ اور انسی بات منسوب کرر ہے ہیں، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاتعلق رہا ہے اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشا وفر مایا ہے۔

حضرت حد یفدرض الله عندفر ماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیشے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فر مایا، میں نہیں جانتا کہ تمھارے درمیان میری زندگی کے کتنے دن باتی رہ گئے ہیں، اس لیے میرے بعدان دونوں کی اقتداء کرتے رہنا، اور یہ فر ماتے ہوئے حضرت ابو برا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ فر مایا، پھر یہ ارشاد فر مایا و صاحد شکم ابن مسعود فصد قو ہ اور ابن مسعود جوحدیث بیان کریں اس کی تقدد بی کرتا (مندامر جلدہ بریم، مر)

بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے ارشاد قرمایا، حدفو القو آن من اربعة (جلدا بس ۵۳۱) چارسیا القو آن من اربعة (جلدا بس ۵۳۱) چارسیا به دربری روایت میں ہے استقوء القو آن من اربعة (جلدا بس ۵۳۱) چارسیا ہے قرآن من اربعة (جلدا بس ۵۳۱) چارسیا ہے قرآن شریف پڑھو: لینی حضرت عبدالله بن مسعود گھے، معاد ہے، معاد ہے اور الی بن کعب سے، اور ان چاروں میں بہلانا مصرت عبدالله بن مسعود کا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود کے بارے میں آپ کے اس طرح کے ارشادات کے بعد فقیہ ابو بکر بن اسحاق کے اس طرح کے اس طرح کے بعد فقیہ ابو بکر بن اسحاق کے اس طرح کے تبھرے کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنج بر علیہ السلو قاوالسلام کی جانب سے حدیث وقران کی تعلیم کے سلسلے میں اتن اہم سند عطا کئے جانب سے حدیث وقران کی تعلیم کے سلسلے میں اتن اہم سند عطا کئے جانے کے بعد ، اُن کی ذات گرامی پرکسی کا کوئی الزام عائد کرنا ، اپنی حیثیت کو بحروح کرنا ہے۔

مجموعه مقالات جلدسوم

حضرت عبدالله بن استور السابقون الاولون من سے بیں۔ اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر ہاسلام قبول کرتے بی حضورا کرام سلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا انک غیلام معصلم تم تو تعلیم یافتہ جوان ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد بر سے ابتلاء سے گذر سے بین، صباحب المهجر تین ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر ہجرت کرکے مدید طیب بہتی بیغیبر علیہ الصلو قا والسلام کے خصوصی خادم بین۔ صاحب السواک والتعلین کہلاتے ہیں تمام غزوات میں شریک رہ، اصحاب بدر میں بھی شار ہے، پغیبر علیہ الصلوق والسلام نے والسلام نے خصوصی تعلق کی بتا پر دیکھنے والے ان کو اہل بیت میں بیخے ہیں، پغیبر علیہ السلام نے ان کو خصوصی اجازت دے رہی ہے۔ اذا کے علمی ان تسرفع الحجاب الحربي آنے کی ضرورت ہوتو اجازت کے خرورت نہیں پردہ اُٹھا ہے اوراندر آ جا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وخیرہ وغیرہ و

## ´(r) حضرت جابر بن سمرهٔ کی روایت

ترک رفع پر حضرت جابر بن سمرة کی روایت سے بھی استدلال کیا گیاہے جوتمیم بن طرفہ کے طریق سے ہوتال حسوح علیت رسول السله النظیہ فقال مالی او اکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلوة ،کدرسول الله سلیم الله علیہ وسلم جمرہ سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے تویہ فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ میس تم لوگوں کو ہاتھ افعات ہوئ و کھتا ہوں جسے سریش گھوڑے دم افعات ہوئے ہوئ ہوں ، نماز میں سکون افقیار نرو۔ یہ روایت مسلم ،ابوداؤد، نسائی اور منداحمد وغیرہ میں ہے،اورسب میں یہ مضمون ہے کہ صحابہ محبر نہوی میں نماز بڑھ دے ہے۔آ ب جمرہ سے نکلے قود کے کھا کہ نماز میں مضمون ہے کہ صحابہ محبر نہوی میں نماز بڑھ دے۔آ ب جمرہ سے نکلے قود کے کھا کہ نماز میں مضمون ہے کہ صحابہ محبر نہوی میں نماز بڑھ دے۔آ ب جمرہ سے نکلے قود کے کھا کہ نماز میں مضمون ہے کہ صحابہ محبر نہوی میں نماز بڑھ دے۔آ ب جمرہ سے نکلے قود کے کھا کہ نماز میں مضمون ہے کہ صحابہ محبد نہوی میں نماز بڑھ دے۔آ ب جمرہ سے نکلے قود کے کھا کہ نماز میں مضمون سے کہ صحابہ محبد نہوی میں نماز بڑھ دیں ہے۔آ ب جمرہ سے نکلے قود کے کھا کہ نماز میں مصابح دیں ہے۔آ ب جمرہ سے نکلے تود کی میں نماز بڑھ دیں ہے۔آ ب جمرہ سے نکلے تود کے کھا کہ نماز میں مصابح دیا ہے۔

لے کہاں تک قضائل کا تارکر یں جمنم ت مبدائد بن مسعود کی شان بہت بلندہ بالا ہے، ابن تیمید نے تو یہ لکھا ہے کے عبداللہ بن مسعود علم میں حضرت مراور حضرت بلی کے طبقہ کے سحاب میں جیں ، فسمس قد ح فیہ او قبال ہو صنعیف الووایة فہو من جنس الوافضة الذین یقد حون فی ابی بکو و عسمو و عضمان ( فقاوی جسم الوافضة بن سعودی عیب جوئی کرتا ہے یاان کوضعیف الروایة کہتا ہے تو اس کورافضوں کی اس تشم میں شار کرنا جا ہے جومشرت ایو بکر ، حضرت مراور حضرت الروایة میں الدوایة بین میں شار کرنا جا ہے جومشرت ایو بکر ، حضرت مراور حضرت میں الدوایة بین الدوایا الدیمان شرورانفسنا۔

رفع یدین ہور ہاہے، ظاہر ہے کہ بید نع رکوع میں جاتے ہوئے یارکوع سے اُٹھتے ہوئے ہور ہا ہوگا، آپ نے فر مایا کہ بید کیا ہور ہاہے، پھر ایک تشبیہ کے ذریعہ اس نعل کا نامناسب بہونا بیان کیا اور رفع یدین سے اسکنو افعی الصلوفة کہ کرمنع فر مادیا۔

کہا جاسکتا ہے کہ نماز میں رفع یدین کاعمل حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے،اور محابہ کرام بھی آ ب کی اجازت سے بیمل کررہے تھے، پھرآ پ کی جانب سے انکار سجھ مین بین آتا الیکن اس طرح کی نظیریں پیش کی جاسکتی ہیں کہ پہلے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ا یک تھم دیا اور پھراس کوموتو ف فرمادیا۔حضرت عبداللہ بن معفل ہے روایت ہے کہ حضور ياك صلى الله عليه وسلم في كون كول كول كرف كاعكم دياء بمرفر مايام اسالهم وبال الكلاب (مسلم) لوگ كول كے بارے ميں بيكيا كردہ بيں؟ پھرآب نے شكار اور حفاظت كے ليكايا لنى اجازت دى، اى طرح ظهرى نماز كے سلسلے ميں ہے كه بہلے اول وقت ميں بى يرحى جاتى ربى پيرة پ نے كرى كى شدت ميں شندے وقت كى تعليم دى محابہ نے سمجھا که ابراد نیندیده بات ہے جس قدر زیادہ ہوا تناہی بہتر ہے،اس لیے انھوں نے ابراد ہیں مبالغہ کے لیے مزید تاخیر کی اجازت جا ہی تو آپ نے شکایت کو قبول نہیں کیا، ان واقعات کی اصل تصویریہ ہے کہ بعض احکام اصل نہیں ہوتے ہنگای مصلحت کی بنایر دیئے جاتے ہیں،کین لوگ ان کوامل اور پسندیدہ قرار دے کرمبالغہ کے ساتھ معمول بتالیتے ہیں تو اس طرح کی تنبید کی جاتی ہے، ہوسکتا ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کی تعلیم خدا کی کبرائی کے اعتراف، یا دنیا سے اظہار براُت کی مصلحت کی بنیاد پر دی می ہو، لوگوں نے اس رعمل كرفي من تنامبالذكيا موكه قومو الله قانتين كى روح متاثر موكى موراس لي آ پ نے منع فر مادیا ،اورا یک مثال کے ذریعہ نا گواری ظاہر کی کہ پیسر کش گھوڑ وں کی ؤ م کی طرح کیوں ہاتھ ہلارہے ہو؟اس عمل کوختم کردو۔

# امام بخاري كاعتراض

امام بخاری نے جزور فع الیدین میں جارایہ استدلال نقل کیا ہے پھراس پر دو اعتراض کے جیں پھرتر کے دفع پراستدلال کرنے والوں پر بہت برہمی ظاہر فرمائی ہے،امام

بخاریؓ کہتے ہیں کہ حضرت جابڑ بن سمرہ کی بیروایت نماز میں قیام وغیرہ کی حالت ہے متعلق نہیں ہے، بیتشہد اور سلام وغیرہ ہے متعلق ہے، دلیل یہ ہے کہ عبیداللہ بن القبطیہ کے طریق ہے حضرت جابڑی روایت میں وضاحت ہے کہ ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں جب السلام علیم کہتے تھے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ،اس پر آب نے فر مایا مساب ال هولاء يومون بايديهم كانها اذناب خيل شمس ،ان لوگول كوكيا بوكيا ب باتھوں سے اشارہ کرتے ہیں گویا سرکش کھوڑے دم ہلا رہے ہیں دوسری بات امام بخاری نے بیکی کہ اگر اس روایت ہے ترک رفع پر استدلال کو درست قرار دیا جائے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ تکبیرتح بمہ اور تکبیرات عیدین کے موقع پر بھی اس کوممنوع قرار دیا جائے كيونكه اسكنوا في الصلوة مِن كوئي استنا نبين ب، برموقع كارفع اس يحموم مِن داخل ہے۔

امام بخاری نے ان اعتراضات کو بڑی اہمیت دی ہے، فرمایا کہ جےعلم کا کوئی بھی ھتے نصیب ہے وہ اس روایت ہے ترک ِ رفع پر استدلال نہیں کرسکتا، استدلال کرنے والوں کوخدا ہے ڈرنا جا ہے کہ بیرسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف الیمی بات کا انتساب ہے جوآ پ نے نہیں کمی وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن امام بخاری کے بارے میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ وہ مسی مسئلہ میں کوئی زُخ اختیار کر لیتے ہیں تو دوسری طرف ہے قطع نظر کر کے اس کوقطعاختم کردینا جا ہے ہیں،اس لیےو واپیا کہنے میںمعذور ہیں۔

### اعتراض كايبهلا جواب

ہمارے خیال میں ان عتر اضات میں کوئی وزن نہیں ، بیدا شکال حضرت جابرؓ بن سمرِ ہ کی دونوں روایتوں کوایک قرار دینے ہے پیدا ہوا، جبکہ دونوں کوایک یاان میں ہے ایک کو دوسری کی تغییر قرار دیناز بردی کی بات ہے، دونوں روایتوں کے سیاق وسباق میں کی طرت کا فرق ہے، صرف اتن بات مشترک ہے کہ دونوں روایتیں حضرت جابر رہنی اللہ عنہ ہے میں اور دونوں میں ایک تشبیہ سے کام لیا گیا ہے، وجوہ فرق مندرجہ ذیل ہیں

(۱) پیبلافرق بید ہے کہ حضرت تحمیمٌ والی روایت میں بیدوضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

(۲) دوسرافرق یہ ہے کہ حضرت تمیم والی روایت میں 'اسسکنو افی الصلو ہ 'کے الفاظ بیں، حضرت ابن القبطیہ والی روایت میں بیالفاظ میں اور ہونا مستبعد بھی ہے کیونکہ ان کی روایت تشہد اور سلام سے متعلق ہے، علامہ زیلعی نے فرمایا ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے والے کو'اسکن فی المصلو ہ '' کہ کری اطب نہیں کیا جائے گا، یہ الفاظ تو نماز کے دوران رفع یدین کرنے والے سے بی کے جاسکتے ہیں، یعنی جونمازی سلام پھیر کرنماز ختم کرر ہا ہے اس سے 'امسکن فی المصلو ہ '' کہنا ہے فائدہ اور غیر ضروری بات ہے۔

واقعات الگ الگ ہیں۔

(٣) پوتھافرق یہ ہے کہ حضرت تمیم کی روایت کے بعض طرق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے درمیان رفع یدین کا یم کی بعض لوگ کرر ہے تھے، سبنیں ، مثلاً دخیل المستجد فابصر قو ما قد رفعہ و ایدیہ م کرآ پ مجد میں داخل ہوئ تو آ پ نے پھولوگوں کو رفع یدین کرتے و کھا، اس کا مطلب بہی تو ہوا کہ آ پ ججرہ سے مجد میں آئے تو جو صحابہ نوافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں سے بعض کو رفع یدین کرتے و کھا، نوافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں سے بعض کو رفع یدین کرتے و کھا، نمام صحابہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، کو خکہ بعض نوافل میں مشغول نہیں تھے جبر عبداللہ بن تعبداللہ بن تعبداللہ کے ماتھ کما نے کہ میں مول اللہ کے ماتھ نماز پڑھتے تو سلام کے وقت ہاتھ کا اشارہ کرتے، اس روایت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس ممل میں تمام صحابہ کرام شریک تھے، اشارہ کرتے، اس روایت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس ممل میں تمام صحابہ کرام شریک تھے، اوراس فرق کی بنیاد پر بھی یہ بات واضح ہوئی کہ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں۔

#### دوسراجواب

فلاصدیہ اکد معرت جائی بن سمو کی دونوں روایتی بالکل الگ الگ ہیں، یہ کوئی اصول نہیں کہ بعض وجوہ اشتراک کی بنیاد پر ایک محالی کی دو رایتوں میں ہے ایک کو دوسرے کی تغییر یا وضاحت قرار دیا جائے ، ادراگر بالفرض دونوں روایتوں کو ایک قرار دیا جائے ، ادراگر بالفرض دونوں روایتوں کو ایک قرار دیا جائے تب بھی یہ کہا جائے گاکہ العب وہ العب وہ الملفظ الالمخصوص السبب، یعنی سبب خواہ فاص رہا ہوکہ لوگ سلام کے وقت ہاتھ سے اشار وکر رہے تھے، لیکن آپ نے تھم تو عام الفاظ میں دیا است کنوا فی المصلوۃ ،کے نماز میں ساکن رہنا جا ہے، اور کی قرآن کر کریم کی آ یہ قبوم وہ المله قانتین ،کا نقاضہ بھی ہے، آپ کے اس عام تھم کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی اصل، شان سکون ہے، حرکت تو مجبوری کے درجہ کی چیز ہے، اس لیے نماز میں کرنم کی اس بی ایک دو چیز یں تا بت ہوں جن میں ایک سکون اور دوسری حرکت پر مشتل ہوتو اس مورت میں سکون والی جانب کو تر تیج دی جائے گی، البت اگر کسی جگر صرف ایک ہی چیز طابت ہے کہ جیسے بحمیرتر میر بیا تحمیرات عید ین تو وہ اس بھی ایک زیخ متعین ہے اور اس پر عمل طابت ہے کہ جیسے بحمیرتر میر بر کر میں باتھ ہوں والی جانب کو تر تیج دی تو وہ اس بھی ایک زیخ متعین ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔

#### حضرت مولانا محمر يعقوب صاحب كاارشاد

حعرت مولانا محمد بینقوب ماحب نانوتوی نے فرمایا کہ حضرت جاہا گی مندرجہ بالا دونوں دواجت الگ الگ جیں کین آگر بالفرض امام بخاری کی یہ بات تسلیم کر کی جائے کہ ان روایات کا تعلق تشہداور سلام ہے ہے تب بھی رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھے وقت ترک دفع پر استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ جب نماز کے بالکل اخترام پر ہاتھ ہے اشارہ کو بھی بالکل ممنوع قرار دیا جارہا ہے اور اس کی علت اسکنو افی المصلوة ، بیان کی جاری ہے وقت یا رکوع ہے اٹھے وقت وقت یا رکوع ہے اٹھے وقت قرار دیا جارہ ہے اور اس کی علت اسکنو افی المصلوة ، بیان کی جاری ہے وقت یا رکوع ہے اٹھے وقت تو جرجہ جاری ہے ہو نماز کے درمیان لیکن رکوع میں جاتے وقت یا رکوع ہے اٹھے وقت تو جرجہ اور کی درمیان کے درمیان کے کا ۔

رہاہام بخاری کا دوسرااعتراض کہ اسکنوا فی الصلو او عام قرار دیاجائے تو تحبیر تحریمات عیدین بین جی دفع نہ ہوتا چاہیے، ہمیں جرت ہے کہ یہ بات انھوں نے کیے ارشاد فرمائی، اول تو تحبیر تحریمہ بین دفع یہ بین کا جوت نہایت توی دلائل ہے دوسرے یہ کہ تحبیر تحریم جہ بین کا جوت نہایت توی دلائل ہے دوسرے یہ کہ تحبیر تحریم حضوم ہوتا ہے، پھروہ اسکنوا فی الصلوة نہیں ہے اور خود المام منطبق کر سے ہیں، رہا تحبیرات عیدین کا معالمہ، تو اول تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، امام ابو یوسف کے یہاں رفع یہ بین ہیں ہے، دوسرے یہ کہ اسکنوا فی الصلوة میں المام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انصاف نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انصاف نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انصاف نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انصاف نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انصاف نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل بر انصاف نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل بر انصاف نہیں کہ جوابدی اوروضا حت کا موقع عطافر مایا۔ والشداعلم۔

## (۳) حضرت ابن عباس کی روایت

تاركين رفع كمتدلات بمن حفرت ابن عباس دمنى الله عندكى ايك روايت لاتسوف عدد الايدى الافى مسبع مواطن (الحديث) بكى ب، بدروايت مصنف ابن الى شيد بمن موتوفاً اور

مجم طبرانی میں انام نسائی کے طریق ہے مرفو عائقل کی گئی ہے، سندتو ی ہے اور نصب الرابیہ میں حاکم اور پہنی کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کے خلاوہ حضرت ابن عمر ہے بھی منقول ہے گویا متابعت بھی موجود ہے مسند ہزار کے حوالہ سے بھی دونوں حضرات سے موقو فاو مرفو عانقل کی ہے۔
گئی ہے، امام بخاری نے بھی ہز ورفع الیدین میں تعلیقاً دونوں محابہ سے مرفو عانقل کی ہے۔
پھرید کہ امام بخاری نے جز ورفع الدین میں اس روایت کو تارکین رفع کی ولیل کے طور پرنقل کر کے متعدداعتر اضات کئے ہیں نیز شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے اپنی کتاب میں ان اعتر اضات کو بھی کیا ہے، اور اپنی طرف سے اعتر اضات میں اضافہ بھی کیا ہے، اس میں ان اعتر اضافہ بھی کیا ہے، اور اپنی طرف سے اعتر اضات میں اضافہ بھی کیا ہے، اس سلسلے میں اپنی بات چیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ان اعتراضات میں بعض تو محدثانہ انداز کے ہیں، جن کا تعلق رجال، سندیا الفاظ ہے ہوتا ہے،اوربعض فقیبانہ انداز کے ہیں کہ اس ہے مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

#### محدثاندا نداز کےاعتراضات

 سن ہیں، اور بیروایت ان جار میں نہیں ہے، اس اعتراض میں بھی وزن نہیں ہے کیونکہ شعبہ کا یہ بیان ان کا استفراء ہے، امام احمہ نے ان روایات کی تعداد بانچ بتائی ہے جن کو یکی شعبہ کا یہ بیان ان کا استفراء ہے، امام احمہ نے ان روایات کی تعداد بانچ بتائی ہے جن کو یکی الفطان نے شار بھی کرادیا ہے، بھریہ کرتر فدی نے تھم کی مقسم سے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں روایات ذکر کی ہیں جن میں ساع یا تحدیث کی صراحت ہے۔

پھریدکہ این عبال کی بدروایت صرف ای تکم اور مقسم کے طریق ہے ہی نہیں ہے،

مجم طبرانی کی منداس طرح ہے احسد بن شعیب النسائی، شنا عمر و بن

بزید شنا میف بن عبید الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعیدین

جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و سلم قال المحدیث، یہ بالکل

دوسری سند ہے، ای طرح مصنف این ائی شبید میں بھی موقو قاعطاء بن السائب من سعید بن

جبیر کے طریق ہے موجود ہے، اس لیے روایت کو بہر حال ما نتا پڑے گا، اور اس طرح کی

جرح سے روایت کو کی نقصان نہیں پہنچا۔

(٣) تیسرااعتراض بیریا گیا کدوئی نے اس روایت کواین عباس اور ابن عرص موقو فانقل کیا ہے اور حاکم نے بیفر مایا ہے کدائن الی لیل سے روایت کرنے والوں میں سب سے زیاوہ قابلِ اعتماد راوی وکیے بی ہیں، بیاعتراض بھی استدلال کرنے والوں کے لیے نقصان دہنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیموتو ف بھی بہوتو مرفوع کے تھم میں ہے، اس لیے کہ جواحکام روایت میں فدکور ہیں، ان میں قیاس واجتہاد کا دخل بی نہیں، دوسری بات میہ کہ روایت کا انحصاراس سند پرنہیں ہے، روایت متعدد طرق سے متعدد جگہوں پرموتو فاومرفو عامنقول ہے تو اس طرح کے اعتراضات کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔

## روایت کےخلا ف راوی کے ممل کااعتر اض

یہ اعتراض محدثین کے اصول کے مطابق تو بیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے یہاں صحابی کا پی روایت کے خلاف کم البتہ فقہا کے سہال محابی کا پی روایت کے خلاف محل کرنا حدیث کی صحت کے لیے معنز نہیں ہے، البتہ فقہا کے یہاں بیال بیدا کرنے والی بات ہے بشر طیکہ تاریخ کا تعین ہوجائے کہ روایت پہلے کی ہاوراس کے خلاف عمل کا ثبوت بعد میں ہواور یہاں ایسا ثابت کرنا مشکل ہے۔

#### حصر درست نہ ہونے کااعتراض

حضرت این عباس کی روایت برصینهٔ حصر الا تسوف الایدی الا فی صبع مواطن الخ بھی ہاور بغیر صیفهٔ حصر ترفع الایدی فی سبع مواطن بھی ہاور رفسے الایدی افاد آیت البیت الح جمله اسمیہ کے ساتھ بھی ہے، صیفهٔ حصر والی روایت ان حضرات کے الجے مضر ہے کہ اس سے نماز میں کئے جانے والے رفع یدین کی نفی ہوتی ہے، اس لیے یہ اشکال کیا گیا ہے کہ حصر والی روایت کا سمجے ہونا محال ہے کونکہ ان سات مقامات کے علاوہ بھی رفع یدین کا جموت روایا ہوئے میں موجود ہے، جسے کہ عیدین کی تجمیرات اور قنوت وغیرہ ہیں، اس لیے ان حضرات کے نزویک صرف بلاحصر والی روایت قابل قبول ہے کہ سات مقامات کا رفع آلر روایا ہے کہ سات مقامات کا رفع آلر روایا ہے۔

لیکن به حقیقت لمحوظ وقی عابی که قائلین رفع جس روایت کوبغیرصیف حصر سجور به بین وه بھی اصول بلاغت کی روسے مفید حصر بے، کیونکہ حصر بااورالا، یعن فی اوراستناء کے ساتھ خاص نہیں، اس کے اور بھی کی طریقے ہیں، حضرت علامہ شمیری نے فر بایا کہ مبتدا اور جم کی طریقے ہیں، حضرت علامہ شمیری نے فر بایا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ ہوتا بھی حصر کا فائدہ ویتا ہے جسے تسحریہ مها التسکیس و تصحلیلها التسلیم میں ہے، ای طرح منداور مندالیہ میں ایک معرفہ ہواور دوسری طرف معین قصر کوئی کلہ ہوجسے، من، فی، لام تب بھی قصر کا فائدہ ہوتا ہے جسے الانسمة من فویس ، المحمدلله، الکوم فی العوب وغیرہ، یہ تمام تجیرات مفید قصر ہیں، ای طرح یہاں لاتسوفع الایدی فی سبع الی ہو، دونوں صورتوں میں قصر بی مراد ہے۔

## قصراضافی مرادہے

ہاں بیضرور ہے کہ بیقصر حقیق نہیں بلکہ اضافی ہے، قصر حقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے ایسا اختصاص ہو کہ ڈو علاوہ کسی اور جگہ نہ پایا جائے اور اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصور کامقصور علیہ کے ساتھ اختصاص کسی شمین کی ہنسبت ہو، یہاں پر رفع البدین مقصور ہے اور سبع مواطن مقصور علیہ ، یہ قصر حقیق یعنی اس طرح کا نہیں ہے کہ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے رفع یدین انھی جگہوں کے ساتھ خاص ہے، ان سات مقامات کے علاوہ کہیں پایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ یہ قصر اضافی ہے اور مطلب یہ ہے کہ رفع یدین کو ایک متعین حیثیت سے ان مقامات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یا رفع یدین ان مقامات کی معین حیثیت ہے ان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے قصر اضافی کی یہ معنوی وضاحت اکا بر کے یہاں موجود ہے۔

# علامهابن تجيم كاارشاد

کنزالدقائق میں رفع یدین کے مقامات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہو لایر فع بدید الافسی نقعس صمح کر رفع یدین سرف اُن مقامات میں ہے جن کی طرف ان حروف ہے الافسی نقعس صمح کر رفع یدین سرف اُن مقامات میں ہے جن کی طرف ان حروف ہے ان حروف میں 'ن ن ' سے مراد افتتاح صلوق ''ق' سے مراد قنوت ، '' ک' سے مراد عیدین '' س) نے مراد استلام مجر ، ''ص' سے مراد صفا، ''م' سے مراد مرود ہوں اور ''جن سے مراد جمرات ہیں ، ائن نجیم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

اى لايسرفع يسديسه عسلسى وجسه السسنة المئوكدة الافى هذه المواضع وليسس مواده النفى مطلقا لان رفع الايدى وقت الدعاء مستحب كماعليه المسلمون الخ (الجمال التجاد ٢٠٢٠)

مطلب ہے کہ رفع یدین سنت موکدہ کے طور پران ہی مقامات کے ساتھ خاص ہے رفع یدین کی مطلقا نفی مراد نبیں ہے، کیونکہ رفع یدین دعا کے موقع پرتمام مسلمانوں کے نز دیک مستحب ہے۔

کنزالد قائق کی عبارت میں نفی اوراشٹنا، کی صورت میں حصر کیا گیا۔ اور رفع یدین کے جومقامات گنا کے جی اوراشٹنا، کی صورت میں حصر کیا گیا۔ اور رفع یدین اور قنوت کے علاوہ سب ابن عبائ کی روایت میں بین، لیکن ابن مجیم نے اس حصر کو حقیقی نہیں، اضافی قرار دیا، اور فرمایا کہ رفع یدین سنت موکد دکی حیثیت ہے ان مقامات کے ساتھ خاص ہے۔

## علامه ثميري كاارشاد

علامہ کشمیری قد س مراف فرمایا کہ قصراضافی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت میں رفع یدین کو ان مقامات کے ساتھ ، ان کے اسلامی شعائر ہونے کی وجہ ہے فاص کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ روایت میں ذکر کروہ سات مقامات اسلامی شعائر ہیں اور رفع یدین اسلامی شعائر کی علامت ہے، اس لیے شعائر ہونے کی حیثیت ہے ان جگہوں پر رفع یدین مطلوب ہے۔

مثلاً نماز اسلام کاسب سے بڑا شعار ہے، انسان جب اس شعار کوشروع کرے تو شعار کی علامت کو اختیار کرے تعار کی علامت کو اختیار کرے بیٹی تحریمہ کے وقت رفع یدین کرے، شعار کا تقاضہ ہوگیا، نماز کے درمیان والا رفع یدین تقاضائے شعار میں نہیں آتا، اس لیے رکوع میں جاتے وقت یار کوع ہے۔ وقت یار کوع ہے۔

ای طرح حضرت ابن عباس کی روایت میں ذکر کردہ تمام مقابات کا اسلامی شعائر ہونا ظاہر ہاورای حیثیت ہے ان مقابات پر رفع یدین کا تھم دیا گیا ہے لیکن جن مقابات کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے جیسے عیدین کی تجمیرات زوا کداور قنوت وترکار فع یدین، تواس کا جواب صاف ہے کہ یہ قصراضا فی ہے اور غیر شعائر کے مقابلہ پر شعائر کے ساتھ در فع یدین کی تحصیص کے لیے ہے، اگر متروک الذکر مقابات میں شعائر ہونے کی شان پائی جاتی ہے وہاں بھی رفع یدین ٹابت ہوجائے گا۔

مثلانمازعیدین ہے، نمایال عمل ہے اور اسلام کا زبردست شعار ہے، قرآن کریم میں لئے کہو اللہ علی ماہدا کم کہراس کی ترغیب دی گئی ہے، شعار ہونا یوں بھی ظاہر ہے کہ یہ دن مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے، ہرقوم کے بیبال خوشی منانے کے لیے کچھ دنوں کا تعین کیا گیا ہے، جن میں وہ اپنے کوآزاد بجھتے ہیں، انسان خوشی کے موقع پرقابو میں نہیں رہتا، اس لیے ان اقوام نے عموماً خوشی منانے کا یہ انداز اختیار کیا ہے کہ ان دنوں میں کھیل کود، لبو و لعب اور تفریح کے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، ان کے مقابل مسلمانوں کو جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ شہر اور دیبات کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہوجا کیں، اجتماعی طور پر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوکر عبدیت کا اظہار کریں اور نماز اوا

کریں،اس طرح شریعت نے خوخی کے موقع پرمسلمانوں کو دیگرا توام عالم سے متازکر نے کے لیے ایک شعار مقرر کر دیا اور شعار کا اظہار کرنے کے لیے اس نماز میں رفع یدین کے ساتھ تکبیرات ِذائدہ رکھ دی گئیں۔

ربا توت وتر میں رفع یدین کا مسلاء تو اس کی وضاحت میں علامہ کشمیری قد س سرا فی فرمایا کہ اس کی بنیا دقر آن کریم کی ہے آ بت ہے، حافظوا علی الصلوات و الصلوه الموسطی و قو موا لله قانتین (القره ۲۳۸) تمام نمازوں ، خصوصاً صلوة و سطی کی بابندی رکھوا دراللہ کے لیے تنوت کی حالت میں کھڑے رہا کرو۔ قوموا لیله قانتین میں دولفظ بیں، ایک قیام، دومر نے تنوت، تیام کے گوئی مین بیں گریہاں مشہور معنی کھڑی ہونائی مراد ہے، اور نماز میں قیام کا حکم اس سے ثابت ہوتا ہے، اور قنوت ایک جامع لفظ ہے، جس کے معنی دعا کے بھی بیں، اس کا نقاضہ یہ ہے کہ نماز میں قنوت یا دعائے قنوت کے وقت قیام بھی مطلوب ہے، یعنی قرآن کریم میں قبو موا لیله قانتین کہ کرجس چیز کی دعوت دونوں نے مطلوب ہے، یعنی قرآن کریم میں قبو موا لیله قانتین کہ کرجس چیز کی دعوت دونوں نے اس کو نماز کی اندر کم از کم ایک جگر تو اختیار کرنا جا ہے، چنانچ احناف اور شوافع دونوں نے اس تھم کی اپنے ذوق کے مطابق تھیل کی، البت شوافع نے قنوت کو مستقل دیثیت نہیں دی بلکہ نماز فر میں رکوع کے بعد تو مدمیں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو میں ہونے کی وجہ سے نماز فر میں رکوع کے بعد تو مدمیں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کے فر میں ہونے کی وجہ سے نماز فر میں رکوع کے بعد تو مدمیں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کے فر میں ہونے کی وجہ سے نماز فر میں رکوع کے بعد تو مدمیں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کی فر میں اس کے بیماں المصلوة الموسطی سے بھی مراوفجر کی نماز کی گئی۔

جبکہ حنفیہ نے قنوت کودوای طور پروتر کے اندر ملحوظ رکھا اور جب قنوت روایات سیحے کی بنیاد پروتر کے ساتھ ملحق ہوگیا تو اس کے لیے آیت ندکورہ پڑمل کے تقاضے میں تیام کی ضرورت ہوئی پھریہ کہ تیام تو پہلے ہی ہے چل رہا ہے جس کے آغاز پر شعار کا اظہار کرنے کے لیے رفع یدین کیا گیا تھا اب جودوسرا تیام قوموا للہ قانتین کے تقاضے میں شروع ہوا تو یہاں بھی شعار کی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے رفع یدین مطلوب ہوگیا، گوکہ یہ تیام عملاً علیحہ وہیں ہے، بلکہ بچھلے تیام کے ساتھ اس کومر بوط کردیا گیا ہے۔

## روایت کے عنی کاتعین

حضرت علامه کشمیریؓ نے روایت ہے قصرا ضافی سمجھا ہے، قصرا ضافی میں معنی مرا دی

کے تعین جمی مخاطب کے حال کا بھی پیش نظر رکھنا مفید ہوتا ہے، یہاں یہ صورت ہے کہ حضرت ابن عبائ کی روایت میں نماز کے سلسلے میں صرف ایک رفع منقول ہوا ہے اور وہ ہے تحریمہ کا رفع ،اب اگر یہ روایت مرفوع ہے بینی یہ پیٹمبر علیہ الصلاق والسلام کا ارشاد ہے تو اس کے معنی یہ بین کہ خاص مصلحول کی وجہ سے ابتداعاً علامت کے طور پر نماز میں کی جگہ رفع یہ بین کہ خاص مصلحت ذبن نشین ہوگئی تو بتلا دیا کہ اب رفع یہ بین کی ہر جگہ مفرورت نہیں، شعار کی علامت کے طور پر تحریمہ کا رفع کا فی ہے۔ کو تکہ مخاطب نماز میں رفع میر بین کو گئی گئی جگہ مشتر کے محدر ہاتھا، قصر کے ذریعہ اس کوایک جگہ کے ساتھ خاص کیا جارہ ہے، اس لیے بلاغت کی اصطلاح میں اس کو 'قصر افراد'' کہتے ہیں۔

ادراگراس روایت کوابن عبال پرموتوف مانا جائے کہ یہ انھیں کا بیان ہے، پیغبر علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے تب بھی یہ قصر افراد ہی ہے، ابن عباس و کھے رہے ہیں کہ بعض حضرات نماز میں کئی جگہ رفع یہ بن کررہے ہیں اور رفع یہ بن کے متعدد مقامات پر کئے جانے کے قائل ہیں اس لیے ان پر ایک طرح کا روکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع یہ بن توصرف تح مرد تع ہے۔ واللہ اعلم۔

# (م)حضرت براءٌ بن عاز ب کی روایت

 امام بخاری نے بھی جزء رفع الیدین میں نقل کر کے نقید کی ہے، روایت طحاوی میں بھی ہے وارتطنی میں بھی ہے،مصنف این الی شیبہ میں بھی ہےاور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔

اس روایت بربھی قائلین رفع کی جانب سے بہت جرح و تنقید کی گئی ہے، جرح کا مقصد کی ہے کہ دوایت بربھی قائلین رفع کی جانب سے بہت جرح کا مقصد کا مقصد کی ہے کہ دوایت ترکی رفع کے حق میں استدلال کے قابل ندر ہے، کیکن اس مقصد کا حاصل کرناممکن نہیں جرح کا خلاصہ یہ ہے کہ لہم یعد ، یا ٹیم لا یعود تابت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ٹی با تیں کی گئیں ہیں۔

(۱) ابوداؤد نفر مایا که "لا بعود" کے الفاظ یزید بن ابی زیاد سے صرف شریک نے قل کئے ہیں، جبکہ شیم ، خالد، اور این ادر لیں وغیرہ کی روایت میں لایسعو ذہیں ہے، گویا محد ثین کی اصطلاح میں شریک کی روایت میں آنے والا لفظ لا بعود مدرج ہے اور ثقات کی مخالفت کی وجہ سے شاذ ہے۔

(۲) سفیان بن عینید نے کہا کہ یزید بن الی زیاد بہت دنوں تک لابعو دے بغیر روایت کرتے تھے، اور سفیان اپنا گمان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب اہل کوفہ نے لابعو د تفین کر دیا تو وہ روایت کواس تلقین کر وہ لفظ کے ساتھ شل کرنے گئے۔ سفیان کا بیطن بہتی نے بہت کمزور رایوں کی سند سے نقل کیا ہے۔

(۳) امام احرِّ نے بھی لایسعو دوالی روایت کوضعیف قرار دیا ہے اور مستدیس (جدیم برس اس) پر حضرت برائے کی جوروایت دی ہے اس میں صرف رایست رسول السلسه علیہ میں افتتح الصلوة رفع یدیه ندکور ہے لایعو ذہیں ہے۔

#### اعتراضات كاجائزه

حقیقت یہ ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی اہمیت نہیں ، شریک کے بارے میں کیا گیا آخر دکا دعویٰ خلاف واقعہ ہے ، ہزید بن ابی زیاد سے لا یہ عودکا اضافہ نقل کرنے والے متعدد راوی موجود ہیں ، طحاوی ، دار قطنی ، کائل ابن عدی ، الحو ہرائقی وغیرہ میں ہزیدین ابی زیاد سے لا یعوفہ قل کرنے والوں میں سفیان توری ، مشیم ، اساعیل بن ذکریا ، اسرائیل بن بونس اور حمزہ زیات وغیرہ کے نام شامل ہیں ، نیزیز یہ بن ابی زیاد بھی ابن ابی لیل سے نقل کرنے میں متفر ذہیں ہیں ان کے متابعات بھی موجود ہیں ، اس لیے لا یعود پر ادراج یا شذوذ کا تھم لگانا اپنے مسلک کی ہیروی میں انصاف کو پس بشت ڈالنے کے مرادف ہے۔

ای طرح سغیان بن عینیه کا تبعره بھی حقیقت کا بیان نہیں وہ تو صرف اینا ایک گمان ظاہر کررہے ہیں وہ چونکہ رفع کے قائل ہیں اس لیے ترک رفع کی دلیل میں احمال پیدا کرنا ایک فطری عمل ہے،انھوں نے ایک اختال بیدا کر کے لایسعبو دیےاضا فہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بہلق کی سنن اور دوسری کتابوں میں اس تبصرہ کے ساتھ ایسی باتھیں شامل کردی گئیں جوتاریخی اعتبارے بالکل غلط ہیں، پہنتی میں ابراہیم بن بشارر مادی اورمحمہ بن حسن بر بعاری جیے کمزوراورا نہائی ضعیف راویوں کے واسطے یقل کیا گیا ہے کہ سفیان ين عينيان مُدين يزيد بن الى زياد سے شم لابعو د كے بغير روايت ي تھى، پر جب يزيد کمہ ہے کوفہ مکیے تو وہاں کے لوگوں نے روایت میں لاید عبو دکی تلقین کی جے پریدنے قبول کرلیا۔ابن حبان نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ برزید بن ابی زیادعمر رسیدہ ہو گئے تو ان كا حافظ متاثر ہو كميا تھا،اور وہ تلقين كو تبول كرنے كے تھے،اس ليے جن تلاندہ نے ان کے کونے جانے ہے پہلے ابتداء عمر میں ان ہےروایات لی ہیں وہ سیحے ہیں، پھر خطالی نے اس کی وضاحت کی کہ یزید کوفہ جانے ہے پہلے اس روایت کوشم لا یعو د کےاضافہ کے بغیر سناتے تھے، جب کوفہ سے واپس ہوئے تو اس اضافہ کواہل کوفہ سے سننے کے بعد روایت كرنے تگے۔

حضرت علامہ شمیری فرماتے ہیں کہ ان اوگوں کی باتوں سے بیشبہ وتا ہے کہ یزید بن ابی زیاد پہلے کہ بین رہے تھے اور وہاں ان کی روایت میں لا یعو ذہیں تھا، کو فہ جانے کے بعد بیاضا فہ ہوا، حالا نکہ یزید بن الی زیاد کو فہ بی کے رہنے والے ہیں، ان کی ولا وت سے میں، اور وفات ۲۳ احص ہے اور سفیان بن عینیہ کی پیدائش بھی کو فہ بی میں کہ احص ہی ہے، پھر سفیان ۱۹۱ حص کہ کرمہ میں شقل ہو گئے تھے اور کہ کرمہ بی میں ۱۹۹ حص وفات پائی، گویاسفیان ابنی پیدائش سے لے کریزید کی وفات تک کو فہ بی میں رہاوریزید کی وفات کے وقت ان کی عرتقریباً تمیں سال تھی، پھرید کیے قوالل کو فہ نے لا یعول نے کی وفات کے وقت ان کی عرتقریباً تمیں سال تھی، پھرید کیے قوالل کو فہ نے لا یعود کی تھین کی وفات کہ میں بغیراضا فہ کے دوایت تی، پھریزید کو فہ کے توالل کو فہ نے لا یعود کی تھین

کروی۔

ان تاریخی حقائل کی بنیاد پر بھی کہا جائے گا کہ سفیان بن عینیہ نے پہلے لا بعد دکے بغیر بدروایت کوفہ بی میں کی اور اس میں سفیان بغیر بدروایت کوفہ بی میں کی اور اس میں سفیان نے تلقین کا جو کمان طاہر کیا تھا وہ ان کے اختیار کردہ مسلک کے خلاف روایت میں احتمال آفرین کی کوشش سے زیادہ نہ تھا لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ، حقیقت زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوئی کہ یزید بن الی زیاد نے کی موقعہ پر روایت کو مختمراور کسی موقعہ پر روایت کو مختمراور کسی موقعہ پر مفصل بیان کیا اور ایسامحد ثین کے یہاں بکثر سے بایا جاتا ہے۔

ای طرح امام احمد کالایسعسود کالفاظ کو کرور قراردینا، اور مندیمی روایت کو لایسعسود کی بغیر نقل فرمانا، تواس سے مسکد پر کوئی خاص فرق نہیں پرتا، کو تکرترک رفع پر استدلال کے لیے رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حین افتتح المصلوة رفع یدیه کافی ہے، یہای طرح کا استدلال ہے جو حضرت این عرک روایت ہی صرف کا بالکید کی کاب المدونة الکبری (جلدامی ۲۰) میں کیا عمیا ہے، مدونہ می ذکر کرده روایت می صرف کی بیر تحریم کا مذکر رفع یا ترک رفع کا تذکر و نہیں ہے، نیز اس طرح کا استدلال امام ابوداؤد نے ترک رفع پر حضرت ابو ہریر آگی روایت سے کیا ہے جس میں کان رسول المله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ایوداؤد جدامی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ایوداؤد جدامی ۱۰۰۰) کی کور ہے، بقیہ مقامات سے سکوت ہے، اس جدامی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلوة رفع یدیه مدا (ایوداؤد المی منداحمد کی حضرت برا، بن عازب کی خدکور ہے، بقیہ مقامات سے سکوت ہے، اس لیا تو دکی تصریح کی چندال ضرورت نہیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شعود کی تصریح کی چندال ضرورت نہیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شعود کی تصریح کی چندال ضرورت نہیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شعود کی تصریح کی چندال ضرورت نہیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شعود دکی تصریح کی چندال ضرورت نہیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شعود دکی تصریح کی چندال ضرورت نہیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شعود دکی تصریح کی چندال ضرورت نہیں

# علامه تشميري کے پچھافا دات

حضرت علامه شمیری قدس سرو نے بھی اس روایت پر گفتگو کے لیے وارتطنی کی اس روایت پر گفتگو کے لیے وارتطنی کی اس روایت کو بنیا ہے جس میں این الی لیا نے قرمایا ہے مسمعت البراء فی هذا السم معلم معلم منهم کعب بن عجرة قال رأیت رسول الله صلی

السله عسلیه و مسلم حین افتتح الصلوة دفع یدیه . (سن دارتظی جدد برس) که میل حضرت برایجواس مجلس میں ایک تو م کے سامنے ، جس میں حضرت کعب بن عجر وہمی تھے ، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے دسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو رفع یدین کیا ، پھر دھزت علامہ نے چند دیگر طرق نقل کئے ، پھر دوایت کی تقویت کے لیے چند قرائن ذکر فرمائے ۔

(۱) بظاہرا سی مراد کوفد کی مجداظم میں ہونے والی مجل ہے جس کاذکر روایت میں آتا ہے۔ (شا بناری جلام بر ۱۳۸۸) میں ہے کہ عبداللہ بن معقل کتے ہیں فعدت الی حسب بن عجر قفی هذا المسجد ای مسجد الکوف النع عہد محاب میں یہ بہت بری مجد تھی ،اس کا موزعین نے بھی ذکر کیا ہے، ابن انی لیل کتے ہیں کداس مجد میں میری طاقات کے بعدد گرے ایک موجی انصارے ہوئی ہے۔ مقصداس تفصیل کے ذکر میری طاقات کے بعدد گرے ایک موجی انصارے ہوئی ہے۔ مقصداس تفصیل کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ دخترت برائے نے یہ بات سی اب کی مجلس میں ارشاد فر مائی اور سب نے اس کی احمد بن کی تو یہ ترک رفع برا تفاق کا مضبوط قرینہ ہوا۔

(۲) محدثین کااصول ہے کہ اگر روایت میں کوئی قصہ یا قصہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہوتو ہے راوی کے حفظ کی دلیل ہے اور یہاں براہیا ہی ہے۔

(۳) کوفہ کی اس بڑی منجد میں صحابہ کی موجودگی میں روایت کا بیان کرنا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ اس منجد میں ترک دفع کا معمول تھا، اگریہ معمول نہ ہوتا تو جیسے حضرت واکل گی روایت پر حضرت ابرا ہیم نخعی نے تبھرہ کیا ہے، اس طرح کا تبھرہ کسی نہ کسی ہے منقول ہونا جا ہے تھا۔

(۳) حضرت براءً بن عازب کی زندگی کوف بی میں گذری اور و ہیں ان کا انقال ہوا ، یہ بات بھی بالکل سیح ہے کہ اہلِ کوفہ کامعمول ترک رفع کار ہاہے ، اگر حضرت براءً کی روایت ان کےمعمول کےخلاف ہوتی تو یہ بات مشہور ہونی خاہیے تھی۔

ان تمام باتوں کا تقاضہ بھی ہے کہ حضرت براءً بن عازب کی روایت ،ترک رفع کے سلسلہ میں قابل استدلال ہے اور حضرات محدثین کی جانب سے ترک رفع کے سلسلے میں روایت کونا قابل استدلال بنائے کے لیے جوکہا گیا ہے وہ انصاف ہے دور ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اصل مسئله كي تنقيح

یباں تک کی معروضات کا خلاصہ ترک رفع کے سلیلے میں چند ولائل کا ذکر، پھر فریقین کی ایک دوسرے پر تقید اوراس کا منصفانہ جائزہ ہے، لیکن اصل مسئلہ کی تنقیع کے لیے مسئلہ کی تاریخی نوعیت کوزیر بحث لانے کی ضرورت ہے کہ عبد رسالت میں کس جانب عمل کی کثر ت رہی، احادیث میں کس جانب بائی جانے والی کثر ت وقلت کی وجداوراس کی حقیقت کیا ہے؟ خلافت راشدہ میں کیامعمول رہا؟ مشہورا سلامی مرکزوں میں کیاصورت حال رہی ؟ انگر متبونین میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے ترک رفع کو ترجیح دینے کے جائر ورون میں امام المحد کے زمانہ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ؟ وغیرہ اس لیے آخر میں ان موضوعات کا مختصر تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

### احادیث میں ترک ورفع

یہ بات ظاہر ہے کہ احادیث میں رفع اور ترک رفع دونوں ہی ندکور ہیں، حفرات محد شین کا ذوق اورطریقہ ہے کہ وہ دواہ کی کثر ت پرنظر رکھتے ہیں لیکن ارباب حقیق کے نزدیک راویوں کی کثرت ہرموقع پراس بات کی صانت نہیں کہ کمل بھی کثر ت سے رہا ہو، اس لیے جس طرح روایوں کی کثرت وقلت ہے بحث کی جاتی ہے اس سے زیادہ ضروری بحث یہ جب کہ پنج برعلیہ والمصلو ہ والسلام کے یباں رفع کی کثر ت رہی یا ترک رفع کی۔ روایات سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ عبد رسالت میں زیادہ تر عمل ترک رفع پر ہوتا رہا، مثال مغیرہ بن مقسم نے حضرت ابر ہیم تحقی ہے حضرت واکل بن جرکی رفع یدین کی روایت بیش کر کے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل بن جمری رفع یدین کی روایت بیش کر کے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور فع یدین کر تے ہوئے ایک بارد یکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ترک رفع کر ترک رفع کر تے بوئے ایک بارد یکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ترک رفع کر ترک رفع کر تے بوئے بیاس بارد یکھا ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے نہایت منصفانہ تبھرہ کیا ہے کہ رفع کا انکارنبیں کیا،لیکن یہ بات خاص طور پرارشادفر مائی کہ سنت ِمرفوعہ میں رفع کوڑ ک سے ایک اور پچاس کی نسبت ہے یعنی رفع کا عمل بہت کم اور ترک رفع کا بہت زیادہ ہے، یا مثانا ای بات پرغور کرلیا جائے کہ بحبر تحریم کے دفت رفع یدین کے راوی صحابہ کی تعداد تو بچاس ہے بھی زیادہ ہے کیکن رکوع وغیرہ میں رفع یدین کے راویوں کی تعداد اس ہے بہت کم ہے، جبکہ رفع یدین جیسے کثیر الوقوع عمل نے قال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بونی چاہیے۔ جبکہ رفع یدین جیسے کثیر الوقوع عمل کے راویوں کی تعداد بھی تو زیادہ نبیں ہے؟ لیکن یہاں یہ حقیقت پیش نظر دبی چاہے کہ رفع یدین ایک وجود کی فعل ہے، جس کوسب لوگ دیکھتے ہیں اور مقبق میں اور ترک رفع غیروجودی چیز ہے۔ جس کا فعل کرنا ضروری نبیں ہوتا۔

#### علامه ابن تيميه كابيان كرده اصول

اس سلسلہ میں علامہ ابن تیسیہ نے بہت اچھا اصول بیان کیا ہے وہ نماز میں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے جبر آیا سرآ پڑھنے کے موضوع پر گفتگو کرر ہے ہیں، گفتگو میں بیسوال زیرِ بحث آیا کہ اللہ علیہ وسلم ترک جبر پریداومت فرماتے تھے تو اس کومتو اتر طور پرنقل ہونا جا ہے تھا، ابن تیمیہ جواب دیتے ہیں۔

کہ عادة جن باتوں کونقل کرنے میں دلچیسی لی جاتی ہے اور جن کے نقل کرنے میں لوگوں میں داھیہ بھی پایا جاتا ہے نیز جن چیز وں کانقل کرتا شرعاً بھی ضروری ہے وہ صرف وجودی امور کا تعلق ہے تو ان کی کوئی اطلاع نہیں دی جاتی اور صرف اور صرف میں جہاں تک غیر وجودی امور کا تعلق ہے تو ان کی کوئی اطلاع نہیں دی جاتی اور صرف ضرورت میں بی اُن کونقل کیا جاتا ہے۔''

پھر چندسطروں کے بعد کہتے ہیں:

''عادت اورشر بعت کے دوائی کے باوجود کسی چیز کانقل نہ کیا جاتا اس بات کی ولیل ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں آئی۔'( فاوی جارہ ۲۰۱۸ س ۴۱۸)

علامہ کشمیر قدی سرو نے اس اصول کور فع یدین پر منطبق فرماتے ہوئے لکھا ہے: "ترکب رفع اور رفع میں احادیث کی کثرت وقلت پرغور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور شاید اس بات کواہل ووق بھی تسلیم کریں گے کہ ترکب رفع کا عمل عبد رسالت میں بہ کثرت ہوا ہے بعنی رفع کے مقابلہ پرترکب رفع کی کثرت تھی ،البتہ اس کی سندیں اس کیے کم بیں کہ میہ غیر و جودی امر تھا ،اور غیر و جودی امور کی نقل کم ہی کی جاتی ہے۔' ( حاشیہ نیل الفرقدین ص ۱۳۸)

ان حقائق کوسا منے رکھ کراب اس طرح غور کرنا چاہیے کہ صفت صلوۃ ہے متعلق وہ روایات جن میں راوئ تجمیر تحریر کے روایات جن میں راوئ تجمیر تحریر کے دولت رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے، خصوصاً وہ روایات جن میں رفع یا ترک رفع کے وقت رفع یدین کی صراحت کرتا ہے لیکن رکوع وغیرہ کے سلسلہ میں رفع یا ترک رفع ہے۔ سکوت اختیار کرتا ہے، وہ تمام روایات ترک رفع کی دلیل ہیں اور اس طرح غور کیا جائے تو ترک رفع کی دوایات کی تعدا در فع ہے کہیں زیادہ ہوجائے گی۔

#### تعدادرواة كامنصفانه جائزه

یہاں رفع پدین کے راوی صحابہ کرام کی تعداد کا بھی منصفانہ جائزہ ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سلسلہ میں غلط بھی پامغالطہ بھی ہوا ہے اور بعض حضرات نے مبالغہ ہے بھی کا م لیا ہے ، حافظ ابن حجر نے اپنے شیخ ابوالفصل الحافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے رفع پدین کے راوی صحابہ کے نام تلاش کئے تو ان کی تعداد پچاس نگلی ، امام بخاری نے جزء رفع بدین میں پہلے سترہ صحابہ کے نام گنائے ، پھر حسن اور حمید بن ہلال کا مقول نقل کر کے وعویٰ کر دیا کہ انھوں نے کئی گا استثناء نہیں کیا ، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کر دیا کہ انھوں نے کئی کا استثناء نہیں کیا ، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کر تے تھے۔ بیم تی کہ وربیم تی کہ اور بیم تی کے داوی تمیں سحابہ ہیں ، حاکم اور بیم تی نے کہا کہ رفع یدین کی روایت پرعشر دہشرہ کا بھی انقاق ہے وغیر دو غیرہ۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد رکوئ میں جاتے اور رکوئ ہے اُنھتے وقت راویوں کی نہیں ہے، عراقی کتے ہیں کہ انھوں نے جمیر تحریر کے وقت رفع یدین کے راوی صحابہ کے نام جمع کئے تو ان کی تعداد بچاں تھی ، دوسرے یہ کہ جن صحابہ کے نام رفع کی روایت میں آرہے ہیں۔ ان میں ہے کتنے ہی صحابہ سے ترک بھی منقول ہے۔ تیسرے یہ کہ کتنے ہی صحابہ سے تو کہ بھی منقول ہے۔ تیسرے یہ کہ کتنے ہی صحابہ سے تقل کی جانے والی روایات آپ ہی کے معیار کے مطابق قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ حضرت علامہ کشمیری قدیں سروہ نے اس گوشہ پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین مقامات پر رفع یدین کے راویوں کی تعداد بچاس نہیں ہے، یہ تعداد

صرف تجیرتریم کے دفت کے رواۃ کی ہے، جیسے کہ پہنی نے تمیں نام کا دعویٰ کیا تھا لیکن افھیں یہ کہنا پڑا کہ ان میں سیح سندوں کی تعداد صرف پندرہ ہے، حضرت علامہ نے آن تمام روایات کا ذکر کے بتایا کہ اگر ان کا بھی خلاصہ کیا جائے تو مرفوع روایات کی تعداد صرف پانچ یا چھرہ جاتی ہے اوراتی ہی تعداد ترکی رفع کے راویوں کی بھی ہے، ہاں یہ فرق ہے کہ ان کے طرق میں اور رفع کی روایات کے طرق بہت زیادہ ہیں لیکن اس کم زیادہ سے کوئی فرق اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ کمل میں جس طرح رفع متواتر ہے، ای طرح ترک رفع اس سے کہیں زیادہ متواتر ہے۔

# آ ثار صحابةٌ وتا بعينٌ مين ترك رفع

احادیث مرفوع کے بعد، آثارِ صحابہ و تابعین میں بھی مسئلہ کی نوعیت یہی معلوم ہوتی ہے کہ ترک کاعمل بہ کثرت ہے اور رفع کا اس کے مقابل کم ہے، اور ایک زمانہ میں توبیعل اتنا زاویۂ خول میں چلاگیا تھا کہ حضرت ابنِ عمر مواسعمل کی بقا کے لیے کنگریاں استعال کرنے کی نوبت بھی آگئی تھی۔

آ ٹارِ صحابہ تا بعین کے تقل میں بھی افراط و تفریط ہوگئ ہے جیے امام بخاری نے جزء رفع الیدین میں دعویٰ کردیا کہ حسن اور حمید نے کسی کا استثناء نہیں کیا گویا سب ہی رافعین سے کے کی کا استثناء نہیں کیا گویا سب ہی رافعین سے کے کین آ پام مرز ندی کا تبحرہ و بعد یقول غیر و احد من اهل العلم من اصحاب النب صلی الله علیه و سلم و التابعین پڑھ کے بیں، امام تر ندی کے استجرہ کی النب کے استجرہ کی الم بین کی تو وہ امام بخاری کی طرف دوسری اہمیت کو یوں بچھے کہ تر ندی خودر فع یدین کے قائل ہیں، لیکن و ہ امام بخاری کی طرف دوسری جانب سے صرف نظر کے عادی نہیں ہیں، اس لیے انھوں نے دیا نتداری نے قر مادیا کہ صحابہ و تا بعین کی اکثر بیت ترک رفع کی قائل ہے جبکہ وہ رفع یدین کے بارے میں و بست یہ مقول بعض اهل العلم فر مار ہے ہیں کہ رفع یدین کے قائل بعض حضرات ہیں، یعنی یہ لوگ قلیت میں ہیں۔

پھراگررفع ورزک رفع کرنے والوں کے نام نُٹار کئے جا ئیں تو دونوں طرف کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہوجائے گی ،لیکن فریقین کی تعداد میں اس حقیقت کونہیں بھولنا جا ہے کەرنع ایک وجودی نعل ہے جس کی نقل کا اہتمام کیا جاتا ہے،اورترک ایک عدی اور غیر وجودی امر ہے، جس کی نقل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر دونوں طرف کی تعداو برایر بھی ہوتی ہے تو سمجمنا جاہیے کہ ترک کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

ال کا پھانداز وان لوگوں کے بیان ہے ہوسکتا ہے جنموں نے اپنے مشاہدات نقل کئے ہیں یا تاریخ پر گہری نظر ڈالنے کے بعد کوئی بات کی ہے، مثلا امام طحاوی نے ابو بحر بن عیاش (ولا وت ۱۹۳۰ء وفات ۱۹۳ء) سنقل کیا ہے مدار ایت فقیھا قط یفعلہ یہ فع میاش (ولا وت ۱۹۳۰ء وفات ۱۹۳ء) سنقل کیا ہے مدار ایت فقیھا قط یفعلہ یہ فع یہ بدید بنیس و الاولیٰ میں نے بحبیراولیٰ کے علاوہ ، کسی بھی موقع پر کسی فقیہ کور فع یہ بین کرتے ہوئے نہیں و یکھا، یہ دوسری صدی ہجری کا مشاہدہ ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ترک رفع کی کشرت تھی۔

ای روشی میں ان تبروں کو بجھنا جا ہے جوقا کلین رفع کی جانب سے رفع کی تائیدیں نقل کے میے ہیں ، مثلاً ابن بجر نے ابن عبدالبر (التون ٢٦٠ه م) کی یہ بات نقل کے میے ہیں ، مثلاً ابن بجر نے ابن عبدالبر (التون ٢٦٠ه م) کی یہ بات نقل کی ہے کہ السرف مع فی الرکوع والرفع منه روی عنه فعله الا ابن مسعود کے علاوہ تمام تاریکین رفع ہے ، رفع بھی منقول ہے ، اگر عبد محاب و تابعین کے احوال پرنظر ہوتو اس کا صاف مطلب یہ نکلنا ہے کہ جن اوگوں سے بکٹر ت ترک رفع منقول ہے ان سے بھی بھی رفع یدین بھی ثابت ہے ، البتدائن مسعود ہے احیا نا بھی اس کا جوت احیا نا بھی اس کا جوت ہیں ہی تابت ہے ، البتدائن مسعود ہے احیا نا بھی اس کا جوت ہیں ہی تابت ہے ، البتدائن مسعود ہے احیا نا بھی اس کا جوت ہیں ہی

يامثلاً ابن عبدالبرك مشبوركم بالاستنذكسار فسى مسرح مذاهب علماء الامتصار مس محمد بن تفرخم وزى منقول ب لانسعسلم منصر امن الامتصار تسركو اباجماعهم رفع اليدين عند الخفض و الرفع الااهل الكوفة، (بحواله

ع محد بن نفرمروزی کی وا وت ۲۰۰ هاورو قات ۲۹۴ هم بران کی اجمیت یہ برانمی اختلافی مسائل می سند کی حیثیت حاصل برابن حبان نے آخی احدد الانسمة فی الدنیا اور اعلم اهل زمانه بالاختلاف جیے الفاظ ہے یا دکیا بر خطیب نے ان کے بارے می کہا ہے کان من اعلم المناس با عتلاف الصحابة و من بعدهم فی الاحکام ای خصوصیت کی نیم و پر اختلافی مسائل میں ان کی دائے وقتی کی نیم و براختلافی مسائل میں ان کی دائے وقتی کی ای ورسب کے زور کے اس کوائیت دی جاتی ہے۔

التعلیق الممحد ص ۱۹) ہم اہل کوفہ کے علاوہ کی ایسے شہر سے واقف نہیں ہیں کہ جہاں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھے وقت اجماعی طریقے پر رفع یدین کوترک کر دیا گیا ہو، عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہل کوفہ تو ترک پر اتفاق رکھتے ہیں، بقیہ اسلامی شہروں میں دونوں باتوں بھل ہور ہا ہے، لیکن دونوں باتوں میں کثرت کی عمل کی ہے تو اگر چہ عبارت میں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن عربیت کا ذوق سلیم رکھنے والے جان سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دیگر اسلامی شہروں میں اجتماعی طور پرترک رفع کواختیار نہیں کیا گیا گویا کی نہ کی درجہ میں رفع پر بھی عمل رہا۔

لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ محمد بن نفر کی بیان کردہ اس حقیقت کو جب حافظ ابن حجر نفل کیا تو تعبیر بیا ختیار کی اجسمع علماء الامصاد علی مشروعیة ذلک الااهل السکو فقہ آئل کوفہ کے علاوہ تمام شہروں کے علاء رفع یدین کی مشروعیت پراجماع رکھتے ہیں۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی کیونکہ حافظ کی عبارت کا مطلب بیہ ہوا کہ مشروعیت رفع پرسب متفق ہیں علاوہ اہل کوفہ کے کہ ان میں اتفاق نہیں ہے گویا وہاں اس مسئلہ میں دونوں رائے یائی جاتی ہیں۔ فالی اللہ المشکی۔

#### خلاف راشده میں ترک ورفع

عہد صحابہ میں کسی مسئلہ پڑمل کی کثرت وقلت جانے کا ایک آسان طریقہ خلافت راشدہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے نیزیہ کہ خلفاء راشدین کی سنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح واجب الاتباع قرار دیا ہے، اس لیے خلافت راشدہ میں کسی بھی معاملہ میں جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا اس کو مسلمانوں کے درمیان قبول عام حاصل ہوا۔ تاریخی اعتبارے یہ بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ کسی خلیفۂ راشد کے زمانہ میں رفع

ا عافظ ابن جراكى ية بيرروايت بالمعنى كا قبيل سے به كونكدالات كار ١٩٩٣ء بم ميں جلدوں ميں طبع بوگئ به اوراس ميں و بى الفاظ بيں جوالت عليق الممجد ميں دئے گئے بيں بلكه كتاب مي الاهل الكوفة كے بعد يہ جملہ بھى ب ف كلهم لايوفع الافى الاحوام يعنى ابل كوف سب كے سب صرف سجير تح يمه ميں رفع كرتے بيں ۔ (الاستذكارج مل موا)

یدین کا مسکد ذیر غور آیا ہو، اگر ایسا ہوا ہوتا تو بعض دیر اختاا فی مسائل کی طرح اس مسکد میں بھی محقق طور پر فیصلہ کن صورت سامنے آگی ہوتی، تاہم چاروں خلفا ، ہے ممل کے بارے میں پچونہ پچومعلومات ہیں اور ان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت راشدہ میں کشرت مل ، ترک کی جانب ہے اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا بیشتر ممل ترک رفع کار ہا ہے۔ اگر یہ حضرات رفع یدین پر ممل کرنے والے ہوتے تو مدینہ طیب میں ہر شخص ای کو اختیار کرتا اور حضرت این عراکو اس عمل کے گوشتہ خول سے نکا لئے کے لیے جدو جبد کی ضرورت نہ پڑتی، جب حضرت این عمر کی زیر دست کوشش کے باوجودامام ما لک کے زمانہ کو گی ایک بھی رفع یدین بر ممل بیرانہیں رہا۔

کو کی ایک بھی رفع یدین بر ممل بیرانہیں رہا۔

خلفاء راشدین کے بارے میں جومعلو مات ہیں ان کوختصر طور برعرض کیا جاتا ہے۔ (۱) سب ہے پہلے حضرت ابو بکڑھیدیق کا زمانہ ہے،حضرت ابو بکڑ ،سحابہ کرام میں پیفیبر عليه الصلوة والسلام كے احوال اور علوم كےسب سے برے امين بيں، اور اعلم شار كے جاتے ہیں،ان کے یہاں رفع یدین کی تعلیم کا یقینا ثبوت نہیں ممل کے بارے میں دونوں باتیں منقول ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیمی میں قابلِ اعتاد سند کے ساتھ منقول *--، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و ابي بكرو عمر فلم يرفعو* ايديهم الاعند فتاح الصلوة (بيث جلدابس ١٣٨)روايت بس ايكراوي محرين جابر ہیں کدان پر کلام بھی کیا گیا ہے اور تو ٹیق بھی کی گئی ہے، بہر حال روایت ورجہ ُ حُسن سے نیچے کی ہیں ہے اور اس میں حضرت ابو بکرصد این کے رفع یدین نہ کرنے کی صراحت ہے۔ البتہ بہتی بی میں حضرت ابد بمرصد ایل ہے رقع یدین کاعمل بھی ثقه راویوں کے ذ ریعے منقول ہے، نیزیہ کہان کے نواسہ حضرت عبداللہ بن زبیر رفع پدین پڑتمل ہیرا تھے، انھیں کے ذریعہ مکہ مکرمہ میں اس عمل کوفر دغ حاصل ہوا اور ان کے بارے میں یہ سمجھا گیا ہے کہ انھوں نے نماز کا طریقہ اپنے تا ناحضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہے سیکھا تھا۔ اب ان دونوں باتوں کومیزان عقل ہر پر کھنے کی ضرورت ہے، جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت صدیق اکبڑے رفع یدین ثابت نہیں ای طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہان کے

یہاں رفع یدین کا التزام کیا گیا نیز یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ ان کے یہاں رفع یدین کا عمل بکٹر ت ہوا ہے، بہی صورت حال سے معلوم ہوتی ہے کہ شاذ و نا در انھوں نے اس سنت پہلی عمل کیا، اور بجین میں نوا ہے نے اس کو سیھ لیا، کین خودان کا عمل کٹر ت ہے ترک رفع بی رہا، ورنداس بات کی کیا تو جیہ ہوگی کہ خلیفہ اول کا عمل کٹر ت رفع کا ہواور مدینہ طبیبہ میں اس کے اثر ات نمایاں نہ ہوں، ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والے دوسر ے خلفا ء کو بھی بہی عمل اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدینہ طبیبہ میں اس کے اثر استحکام حاصل ہوجانا چا ہے۔ اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدینہ طبیبہ میں اس کے افراد کے تھا۔

(۲) دوسر نظیفہ حضرت عرقیں، اُن ہے بھی دونوں طرح کی روایات آ رہی ہیں۔ اور ان کے بہاں بھی رفع یدین کا التزام نہیں ہے، جن راویوں کے ذریعہ رفع کی روایات آرہی ہیں وہ بھی سیح کے راوی ہیں لیکن ترک رفع کے راوی ان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ طحاوی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بسند سیح منقول ہے عن الاسود قال دایت عمر بن الملحطاب یو فع یدیه فی اوّل تکبیر ہ ٹم لابعود ،اسود حضرت عبداللہ بن مسعود کے خصوصی شاگرد ہیں، دوسال تک حضرت عمر کی فدمت میں بھی رہے ہیں علقہ بھی ان کے مطابی ترک رفع کو برقر ادر کھا اور زندگی جرترک رفع پر عامل رہے، اس کا مطلب بیہوا کہ انھوں نے حضرت عرق کو برقر ادر کھا اور زندگی جرترک رفع پر عامل رہے، اس کا مطلب بیہوا کہ انھوں نے حضرت عرق کو برقر ادر کھا اور زندگی جرترک رفع پر عامل رہے، اس کا مطلب بیہوا کہ انھوں نے حضرت عرق کو برقر ادر کھا اور زندگی جرترک رفع پر عامل رہے، اس کا مطلب بیہوا کہ انھوں منے حضرت عرق کو برقر کے رفع بر بی عمل کرتے ہوئے دیکھا جس کو وہ فعل کرد ہے ہیں، امام طحاوی نے حضرت عرق ہے۔ نے دیکھا جس کو وہ فعل کرد ہے ہیں، امام ما لک حضرت عرق ہے۔ نے حضرت عرق ہے۔ نے حضرت عرق ہے۔ نے دیکھا جس کو وہ فعل کرد ہے ہیں، امام ما لک حضرت عرق ہے۔ نے دیکھا جس کے خوت اور مدینہ طیبہ میں امام ما لک

حضرت عمرٌ ہے رفع اور ترک رفع دونوں مل کے تبوت اور مدینہ طیب میں امام مالک کے عبد تک ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرٌ ترک رفع پر کثرت ہے عمل بیرار ہے ہوں گے ،اور شاذ و نا درر فع پر بھی عمل فر مالیا ہوگا ،ورنہ یہ کیے حمکن ہے کہ حضرت عمرٌ بارہ سال کے عبد خلافت میں جس عمل کو اختیار کرتے رہیں اس کو مدینہ طیبہ میں استقر ارحاصل نہ ہو۔

(۳) تیسر کے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں ، ان کا شار رافعین کی فہرست میں کہیں نظر سے نہیں گذرا ، قرین قیاس یبی ہے کہ وہ بھی اپنے ہیش روخلفا ، کی المرح ترک رفع پر عامل رہے، کیونکہ رفع ایک وجودی فعل ہے، اگر رفع ہوتا تو اس کامنقول ہونا ضروری تھا، ترک رفع غیر وجودی فعل ہےاوراس کانقل ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۳) چوتھے خلیفہ حعزت علی رضی اللہ عنہ ہیں ،ان ہے بھی دونوں عمل منقول ہیں ،کین رفع کے ناقل بہت کم ہیں بعنی ایک یا دوا فراد ہیں اور ترک رفع کے ناقل تمام اہل کوفہ ہیں ،اور حضرت علی کے خطرت علی کے حضرت علی کے حضرت علی کے حضرت علی کے دعفرت علی کے ذریع کا عمل را جحاور بکٹریت تھا۔
زدیک ترک رفع کا عمل را جحاور بکٹریت تھا۔

حفرت على كاترك رفع كااثر بسند صحيح طحادى، مصنف بن ابى شيبه اور بيبتى بين موجود إن عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلواة ثم لا يعود.

خلافت ِ راشدہ میں رفع اور ترک ِ رفع کی مختمر کیفیٹ کے بعد مشہور اسلامی علمی مراکز کی صورت ِ حال پر بھی اجمالی نظر ڈال لینی جا ہے۔

# مدینه طیبه میں ترک ورفع

مدینه طبیبه عهد رسالت سے، حضرت علیٰ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ تک ہرا نتبار سے عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور اس کے بعد بھی مدینه طبیبہ کے فقہا وسبعہ پھر صفار تا بعین ، پھرامام مالک کے عہد تک اس کی مرکزیت بڑی حد تک برقر ارد ہی۔

خلفاء راشدین کامل کرت کے ساتھ ترک رفع کا رہا، اس لیے امام ما لک کے زمانے تک رفع پرین پر بھی شاذ و نادر ممل ہوتا رہا، اور بچھ کو نے یہ بن پر بھی شاذ و نادر ممل ہوتا رہا، اور بچھ لوگوں نے رفع پرین پر نصرف پر کہ کرت کے ساتھ ممل کیا بلکداس کی بقا کی بھی کوشش کی ،اس لیے کس نہ کی درجہ میں رفع پرین پر بھی ممل کیا گیا، تا ہم امام ما لک کے دور تک ترک رفع پر ممل کی گرت رہی، این رشد نے (بدایت الجم دس ۱۳۳۱) میں لکھا ہے من ترک رفع پر ممل کی گرت رہی، این رشد نے (بدایت الجم دس ۱۳۳۵) میں لکھا ہے من اقتصر به علی الاحوام فقط تو جیسے الحدیث عبدالله بن مسعود و حدیث البواء بن عازب، و هو مذهب مالک لموافقة العمل به ۔ پھر نقباء نے رفع پرین کو حضرت عبداللہ بن مسعود کر نے دیے دیے دیے میں کو کے میں کو کے میں کو کے میں کو کے میں کی روایت کو تر ہے کہ کے کہ کو کے کا کر کی کر ایک کی ذہب ہے اس لیے کہ بوئے سرف بھی ترخ یمد کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام ما لک کا خرب ہے اس لیے کہ بوئے سرف بھی ترخ یمد کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام ما لک کا خرب ہے اس لیے کہ بوئے سرف بھی ترخ یمد کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام ما لگ کا خرب ہے اس لیے کہ بوئے سرف بھی ترخ یمد کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام ما لگ کا خرب ہے اس لیے کہ بوئے سرف بھی ترخ یمد کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام ما لگ کا خرب ہے اس لیے کہ بوئے سرف بھی ساتھ خاص کیا ہے، اور یہی امام ما لگ کا خرب ہے اس لیے کہ بوئے سے اس کی خواص کیا ہے، اور یہی امام ما لگ کا خرب ہے اس کے کہ بوئے سے اس کی کھیل کی کھی ہے اس کی کھی کے کہ کو سے کو سے کر سے کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کر کی کھی کر سے کر سے کر کے کہ کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کا کھی کو کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کر کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کھی کی کو کھی کے کہ کر کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کر کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ ک

ای کی موافقت میں عمل جاری تھا۔

امام ما لک کے بہاں تعال اہل مدینہ کوخاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے لسم و افقة السعمل بد کے بہی معنی ہیں کہ امام ما لک کے زمانہ تک اہلِ مدینہ کا تمل ترک رفع کا تھا، اس لیے ابن عمر کی روایت کے خلاف مسلک اختیار کرنے کی بنیا د تعامل اہل مدینہ ہے۔

### مكة كمرمه ميں ترك ورفع

وورابراعلى مركز كد مرمه ب، اگر چهدر رالت اور صحاب كابتدائى زبانه يس يهال علم كازيا وه چيا بيس تفاليكن صحاب كة خرى زبانه يس اور تا بعين كودر يس يهال علم يهيل چلا گيا، رقع يدين كمسكد يس و بال كيا حال تفاء اس كا يجوانداز ه ابوداؤ واور مستد احمد كاس روايت به وسكا بعن ميسمون المكى انه رأى عبدالله بن الزبير صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم و حين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت الى ابن عباس فقلت انى رأيت ابن الزبير صلى صلوة لم ار احداً ليصليها فوصفت له هذه الاشارة فقال ان احببت ان تنظر الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلوة عبدالله بن الزبير (بوداؤ وجداد المداري ما الله عليه وسلم فاقتد بصلوة

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ڈبیر نے مختلف مقامات پر رفع یدین کر کے نماز پڑھائی تو میمون مکی کو بہت جیرت ہوئی ،انھوں نے نور آابن عباس کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ ابن زبیر ہے تو ایسی نماز پڑھائی ہے کہ میں نے بھی کسی کوالیسی نماز پڑھتے نہیں ویکھا، تو حضرت ابن عباس نے اُن کی جیرت کوختم کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ بھی سنت

بہاللہ بن زبیر کے ہاتھ پر برید کے انقال کے بعد ۲۳ ھیں بیعت ہوئی ہے،اوروہ ۱۳ ھ تک مکہ مکرمہ میں حکمراں رہے ہیں، بیوا تعدای زمانہ کا ہے،اس کا مطلب بیہوا کہ ۲۳ ھ تک مکہ مکرمہ میں رفع یدین پرغمل اتنائم تھا کہ عام مسلمان اس ہے واقف بھی نہیں عبداللہ بن زبیر آنے چونکہ نماز حضرت ابو بکرصدیق رسی اللہ عنہ سے بیکھی تھی ، حضرت ابو بکر آکے انتقال کے وقت ابن زبیر گی عمر صرف بارہ سال تھی ، اس عمر میں جونماز انھوں نے سیکھی اس میں رفع یدین رہا ہوگا ، اس لیے دہ اس کے مطابق نماز پڑھتے رہے ، جب مکہ مکرمہ میں افتد اراعلی حاصل ہوگیا اور انھوں نے رفع یدین کے ساتھ امامت شروع کی تو مکہ مکرمہ میں اس ممل کوفروغ حاصل ہوگیا ، امام شافع کے رفع یدین کوتر جیح دینے میں ، مکہ مکرمہ میں اس کمل کوفروغ حاصل ہوگیا ، امام شافع کے رفع یدین کوتر جیح دینے میں ، مکہ مکرمہ کے تعامل کا بھی دفل ہے۔

#### كوفيه ميں ترك ور فع

کوفہ تیسر ابراعلمی مرکز ہے، مورضین نے لکھا ہے کہ پیشر حضرت عمر کے دور سے چوتھی صدی کے اوائل تک علم کا گہوارہ رہا ہے، ایک بزار سے زیادہ صحابہ کرام یہاں آ کر آباد ہوئے جن میں چوبیں بدری صحابی ہیں، اور تین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر یہ کہ اہل کوفہ نے صرف کوفہ میں آباد ہموجانے والے صحابہ کے علوم پر قناعت نہیں گی، باکہ عبدہ تابعین ہی سے ان کامہ پنظیہ جانا، اور وہاں کے اکا برصحابہ سے علی استفادہ کرنے کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، امام بخاری کے زمانہ تک کوفہ کی علمی مرکز بہت کی شان پوری طرح برقرار میں معلوم ہوتی ہے کہ بخاری میں سب سے زیادہ روایتیں کوفہ کے محد ثین کی ہیں، بخاری نے ہمی نہیں کرساتی ہوتی اس کوشار میں کرساتی ہوتی ہے کہ بخاری میں سب سے ذیادہ روایتیں کوفہ کے محد ثین کی ہیں، بخاری نے ہمی نہیں کرساتی۔

اس ملمی مرکز میں رفع یدین کی صورت حال محمد بن نفر مروزی کے بیان میں آپکی بہ براروں سحا باوران کے لاکھوں اہل علم مستسبب کے اس شہر میں سب بی اجماعی طور پرترک رفع پر تمل پیرار ہے ہیں، آگر چہ کوفہ میں اقامت افتیار کرنے والے سحابۂ کرام میں بعض رفع یدین کی روایت کرنے والے بھی تصاوران کے حلقۂ اثر میں رفع یدین پر میں بونا جا ہے قالیکن حضرت عبداللہ بن مسعودٌ پھر حضرت علی رہنی اللہ عنہما کے ترک رفع کو ترجیح دینے کی وجہ ہے۔ رفع یدین کا عمل اس شہر میں روائ نہ پاسکا اور بالکل ہی متروک تر بھرے والے کی وجہ ہے۔ رفع یدین کا عمل اس شہر میں روائ نہ پاسکا اور بالکل ہی متروک

# ائمه کے یہاں ترک ورفع

خلافت ِ راشدہ اور ان مشہور علمی مرکز وں کے تعامل کا اثر ، ائمہُ متبوعین کے مسلک میں نمایاں ہے، امام اعظم کا مسلک ترک رفع ہے اور بیسلسلہ کوف میں قیام کرنے والے صحابہ خصوصاً حضرت عبداللّٰہ بن مسعودٌ اور ان کے تلانہ ہ پھر ضلیفہ کرابع حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ ہے جلا ہے،اگران حضرات کے یہاں رفع کی کثر ت ہوتی تو کوفہ میں اس کا ج جا ہونا جا ہے تھا، کین بیمعلوم ہو چکا ہے کہ تما ماہل کوفہ اجماعی طور برتر ک رفع برعمل ہیرا <u>تھے۔</u> دوسرےامام،حضرت امام مالک ہیں جومہ پنہ طبیبہ میں مقیم رہے،امام مالک کا طریق یہ ہے کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کو، دوسرے تمام مقامات کے عمل پرتر جیح دیتے ہیں، انھوں نے رفع یدین کی روایات کونقل کرنے کے باوجود اس برعمل نہیں کیا، بلکہ اہل مدینہ کے تعال کی بنیاد برترک رفع کواختیار کیااور مالکیہ کے بہاں ای برعمل ہے۔

البتة امام شافعی اورامام احمد کا مسلک رفع يدين کا ہے، امام شافعی، امام محمد اور امام ما لک کے شاگرد ہیں، اور امام احمر، امام شاقعی کے تلاندہ میں ہیں تو بہی کہا جائے گا کہ اساتذہ کے درجہ کے دو بڑے ائمہ نے ترک رفع کوتر جے دی ہے اور تلاندہ کے درجے کے دوامام رفع یدین کی ترجی کے قائل ہوئے ہیں ،اس طرح غور کیا جائے تو ائمہ کے مسلک کی روے بھی ترک رفع بی کوقوت اور فوتیت حاصل رہی کہ ہرموقع پر اساتذہ کی رائے ، تلانہ ہ کے مقابلہ پر پختہ اور مضبوط تسلیم کی جاتی رہی ہے۔

# تلاندہ کی رائے میں تبدیلی کی وجہ

يبال فطرى طور برايك سوال بيدا موتاب كه عهدر سالت عدامام ما لك كرورتك مدین طبیب میں ترک رفع کی کثرت ہے، اور کوفد میں اس کے بعد بھی صرف ترک رفع کا رواج ہے، اور امام شافعی امام مالک کے ہراہ راست اور امام اعظم کے بیک واسطہ شاگرد ہیں،ای طرح امام احربھی سلسلة تلمذ میں داخل ہیں تو ان کے بہاں اسنے اساتذہ کے خلاف رائے قائم کرنے کی کیا وجہ ہوئی ، تجزیہ کے بعد جوا سباب بیان کئے جاسکتے ہیں

ان کا حاصل تمن باتم میں۔

(۱) کیلی بات توبہ ہے کہ ان حضرات کے دور تک الی صورت بیدا ہوگئی کہ اس مسئلہ میں دوسری رائے قائم کرنے کی مخبائش پیدا ہوگئی۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ ترجے کے معیار میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئی، پہلے بینی دوسری ممدی کے نصف تک تعامل محابہ و تابعین اصل معیار تھا، نن جرح و تعدیل کے بعد سند کو ادلیت دی جائے گئی۔

(۳) تیسری بات بیکه امام شافعی کے بیش نظر اہل مکہ کا تعبال رہا، جہاں ان کی پرورش ہوئی اور عرصد دراز تک و ہیں ان کا تیام رہا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں بنیا دوں کی وضاحت کی جائے۔

## (۱)صورت ِ حال میں تبدیلی

خلافت ِ راشدہ اور صحابہ کرام کے ابتدائی زمانہ میں اس مسئلہ کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی ،جس نے بینیبر علیہ السلام کو جس طرح نماز پڑھتے ویکھا وہ ای طرح ہے ممل کرتا تھا اور ای لیے ان حضرات کے زمانہ میں اس مسئلہ پر بحث و گفتگو کی خبر منقول نہیں ، البتہ صحابہ کرام کے آخری زمانہ میں اس مسئلہ کو اہمیت دی جانے گئی۔ مدینہ طیب میں حضرت ابن ممرّ نے رفع بدین کی بقاء کی کوشش کی اور حضرت ابن زبیر گی وجہ سے مکہ مکر مدمی آو اس مملکہ کو قوت حاصل ہوگئی ، ان دونوں صحابہ کرام کا انتقال سوے ھیں ہوا ہے۔

پھر یہ مسئلہ فقہاء و محدثین کے یہاں زیر بحث آنے لگا، جیسے ابرائیم شخص (متونی موسی سے مسئلہ فقہاء و محدثین کے بارے میں موسی سے حضرت وائل کی روایت پیش کر کے رفع یہ بن کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت وائل اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے دیکھنے میں ایک اور پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت وائل اور حضرت عبداللہ بن مسئلہ میں نوک جھو تک شروع ہوجاتی ہے تو ارباب تحقیق کے یہاں اس میں اختیا ندرائے ہونے لگتا ہے۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ ملاء کی گفتگو مناظر اندرنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے قرمیں یہی صورت حال مناظر اندرنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں یہی صورت حال مداہو گئی تھی۔

# امام اعظم کی امام اوز اعلی سے گفتگو

یے گفتگو بھی دوسری صدی کے نصف ہے پہلے کی ہے اور بیاتی انداز کی حال ہے، مخلف قابلِ اعتاد کتابوں میں اس کونقل کیا حمیا ہے کہ امام اعظم ہے امام اوزاعیؓ نے دارالخیاطین میں یہ یو چھا کہ آ ب کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرنے کی کیاوجہ ہے؟ اما م اعظم نے جواب دیا ،اس لیے کہ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ،امام اوزاعی نے کہار کیے؟ جبکہ مجھ سے زہری نے بہ سند سالم عن ابیہ عن رسول النمسلي الله عليه وسلم سے بيان كيا كه آب افتتاح صلوة ميں اور ركوع ميں جاتے اوررکوع سے اٹھتے ہوئے رقع یدین فرماتے تھے،امام اعظم نے جواب دیا کہ مجھ سے حماد نے بیسندا براہیم عن علقمہ والا سودعن عبدالله بن مسعودٌ بیہ بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم افتتاح مبلوۃ کےعلاوہ کہیں رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔امام اوزاعی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے زہری عن سالم عن ابن عمر کی سند سے حدیث پیش کرر با ہوں اور آپ حماد عن ابراہیم کی سند ہے حدیث بیش کررہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا، حمادز ہری ہے زیادہ فقیہ تھے،ادرابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ تھے اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کمتر نہیں تھے،اگر جہ حضرت ابن عمر موصحابیت کے سبب فضیلت حاصل ہے اور اسود بھی بڑے صاحب علم وفضل تنے، اور عبدالله لوعبدالله بي بي، چنانچه امام اوز اي خاموش ہو گئے۔

اس واقعہ سے علاء احتاف نے یہ مجھا ہے کہ جس طرح امام اوزائی دوروایتوں سے
ایک کوملوسند کی بنا پرترجے و بنا چاہتے تھے، امام اعظم نے راویوں کی فقاہت کی بنیا د پرترجے
دی ہاں اس اصول کو ند ہب منصور قرار دیا گیا ہے لیکن دوسری بات بہ ہے
کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مقابلہ پر حضرت ابن عرائے کے بیان کو قبول نہیں کررہ میں کہونکہ ابن محراہ بن تم مام فضائل کے باو جود حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی ہے
جہو نے جیں، ابن مسعود اور حضرت علی السابقون الاولون میں ہیں، اور حضرت ابن عرائے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ بجرت نے وقت صرف تیرہ سال کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ

چوہیں سال کے تھے،ایک نوجوان صحابی پران دونوں بزرگ محابہ کو جونو قیت حاصل ہو سکتی ہےاس کا ادراک مشکل نہیں ہے۔

امام محمر کی وضاحت

اس کی تفصیل امام محد نے کتاب انج میں اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے حضرت ابن عمر ا کی روایت کوقائلین رقع کے استدلال میں ذکر کیا، پھر تبعرہ کرتے ہوئے آپ نے فر مایا۔ '' حضرت علی بن الی طالب اور حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے بسند توی پیر بات ثابت ہے کہ وہ تجمیرا فتتاح کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تصاوریہ بات طاہر ہے کہ علی ا بن ابی طالب اورعبداللہ بن مسعود رسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن ا عمر سے بہت زیادہ علم رکھتے تھے،اس لیے کہ ہمیں بدروایت بینجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کو قائم کیا جائے تو عقل اور کمال عقل رکھنے والے محابہ مجھ ہے قریب رہا کریں،اور پھران کے بعداس وصف میں دوسرے درجے والے، پھران کے بعد تیسرے درجہ والے رہا کریں۔اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ جب رسول الڈمسلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں تو اہلِ بدر کے علاوہ کوئی محانی انگی صف میں رہ سکیں تھے، ہم یہ بیجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی اور دوسری صف میں تو اہل بدراوراُن جیسے اربابِ فضیلت ہی رہی گے اورحضرت عبدالله بن عرم، جوانون کی صف میں ان سے پیچھے رہیں گے، اس لیے ہمارایفین ہے کہ حضرت علیؓ ،حضرت ابن مسعودؓ اوران جیسے اہلِ بدرؓ ،رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نماز کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے کیونکہ بیدحضرات رسول النّدسلی اللّہ علیہ وسلم ہے زیادہ قریب تھےاور یہ ک*ے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نما ز*یمن کیاعمل کرتے ہیں اور کیاعمل تر ک فرماتے ہیں اس کوسب سے زیادہ میں لوگ جائے ہیں اس کے ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ امام ما لک نے نعیم بن عبداللہ انجمر اور ابوجعفر انصاری ہے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہربر ڈان کونماز پڑھاتے تھے تو تکبیر تو ہر خفض اور رفع کے موقع پر کہتے تھے اور رفع یدین صرف افتتاح صلوٰۃ کے وقت کرتے تھے،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کروہ حدیث بھی حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے موافق ہے، لیکن ہمیں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رمنی الله عنهم کی روایت کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں، محرآب ہی کی حدیث ہے آپ کے خلاف استدلال کے لیے ہم نے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔'(سمّاب نج ۱۱ محرص۳۳)

امام محری عبارت ہے ہیہ بات واضح ہے کہ رفع یدین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علیٰ کی روایت کوتر جیج دینے کی بنیا دان حضرات کا نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، اور آپ کے احوال سے زیادہ واقفیت ہے اور دوسرے یہ کہ تعامل مجمی ای برہے۔

ہمارا منشابہ ہے کہ امام شافعی کے دور سے پہلے ہی اس مسئلہ میں مناظراندا نداز پر بحث و مفتکو کا سلسلہ شروع ہو کیا تھا،اورالبی صورت میں دورائے قائم کرنے کی منجائش نکل آئی۔

# (r) ترجیح کے معیار میں تبدیلی

دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی کے دور سے پہلے ایک اور تبدیلی پیدا ہوئی کرن جرح وتعدیل ایجا دہوا، اور سند کو پہلے ہے زیادہ اجمیت دی گئی اور تعامل سحابہ تا بعین سے سند کے مقابلہ پرچشم پوٹی کرنا درست سمجھا جانے لگا اور جس طرح امام مالک نے اختلافی مسائل میں تعامل اہل مدینہ کو وجہ ترجیح قرار دیا تھا امام شافعی نے محدثین کے مقرد کردہ اصول اور صحت سند کو وجہ ترجیح قرار دیا ، ان کا اصول مشہور ہے کہ وہ اختلافی مسائل میں اس روایت کو ترجیح دیے ہیں جو سند کے امتہار سے سب سے زیادہ سے جمہو۔

اس اجمال كي تفعيل يه به كه بهلى صدى كاواخرتك صدق وديانت كا دورووره تعا اس اجمال كي تعربال سندكى جهان بين اوران كاحوال كي يورى يورى تخفيق وتنقيد كارواج نهيس تعاءامام سلم في مقدمه بين ابن سيرين (التوفى • ااه ) كى بات نقل كى به لهم يسكونوا يست المون عن الاسناد فلما و قعت الفتنة قالو اسمو الناد جالكم فينظر الى اهل السنة فيو خذ حديثهم و ينظر الى اهل البدع فلا يو خذ حديثه بهلي لوگول شين رجال استاد كي بارے مي تحقيق كارواج نهيں تعا، نيم جب فتر بيش آ كيا تو انحول في

کہا کہ رجال سند کے نام بتا ؤید و یکھا جائے گا کہ رجال اہلِ سنت ہیں تو حدیث لی جائے گی اور اہلِ بدعت ہیں تونہیں لی جائے گی۔''

حافظ خاوی نے بھی اپنی کتابوں میں اس طرح کی بات کھی ہے کہ تحقیق اورا حتیا ہا اور رجال کے سلسلے میں کلام گوع ہد صحابہ ہے بایا جاتا ہے لیکن قرن اول سے بعد یعنی محابہ اور کبارتا بعین کے دور میں ضعیف راویوں کی تعداد بہت بی کم تھی ، قرن اول کے بعد یعنی اوساط تا بعین کے زمانہ میں تحل اور صبط کے اعتبار سے ضعیف راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوگیا ، پھر جب تا بعین کا آخری دور آیا جے ، ۱۵ اور کے قریب سمجھتا جا ہے تو تو یق و تجر کے کے سلسلے میں ائم میں کا آخری دور آیا جے ، ۱۵ اور کے قریب سمجھتا جا ہے تو تو یق و تجر کے کے سلسلے میں ائم میں کی جانب سے گفتگو کی جانے گئی ، جسے امام ابوضیفہ نے جا برجھی کے بارے میں فرمایا میار ایت ایک دب من جابو المجھفی ، پھر خاوی نے پھھاور ائمہ جرح و تعدیل کے نام میار ایت ایک دب من جابو المجھفی ، پھر خاوی نے پھھاور ائمہ جرح و تعدیل کے نام ذکر کئے اور ان کے طبقات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ (خاصة الاعلان یا تو بخ ص ۱۹۲۳)

مقصدیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام مالک کے دور سے پچھے پہلے ہی وین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں کا درواز و کھل گیا تھا اور ان سے حفاظت کے لیے فن جرح و تعدیل کی ضرورت محسوس کر کے اس کی ابتداء کر دی گئی اور امام شافعی کے دور ہیں بڑی حد تک یہ فن نکھر کرسا ہے آگیا تھا ، اس طرح الحمد للله اسلاف کرام کی جدوجہد ہے وین کا حریم محفوظ ہوگیا اور فرق باطلہ کی جانب ہے واضل کے جانے والے غلط افکار ونظریات ہے دین کی حفاظ ہوگیا۔ حفاظ ہے کہ بہتر اور محکم انتظام کرلیا گیا۔

لیکن اس کے ساتھ حضرت علامہ تشمیری رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق سنداور فن جرح و
تعدیل کی ایجاد کا خشاتو یہ تفاکہ دین میں ان چیزوں کو داخل ہونے ہے رو کا جائے جودین
میں نے نبیں جیں کیکن یہ صورت بھی پیش آئی کہ یجھ لوگوں نے سیح اور سقیم کے درمیان امتیاز کے
لیے تعامل سلف سے اغماض اختیار کرتے ہوئے صرف سندیدِ انحصار کرلیا اور نوبت یہاں
تک پہنچ گنی کہ کہیں کہیں دین میں ثابت شدہ چیزوں کو بھی سندگی تر ازو پر تو لا جائے لگا۔

ا مطرت علام کشمیری رحمة الله ماید کی به بات مختف انداز مین کی جگدموجود ب، و یکھتے معارف السنن فی مراس می می مراف السنن فی مراس می مرا

مئلدرفع يدين ميں بھی يہی ہوا كەر كرفع تعامل سے توار كی حد تك تابت ہے،
ليمن جب اس مئله ميں سند پر انحمار كرليا اور سندكى قوت كى بنياد پر ترجيح كے ممل كا زماند آيا
تو حضرت عبدالله بن معود كى تركير فع والى روايت اما ماعظم كا صح الاسانيدوالياس
طريق سے تو تلقى بالقبول حاصل نه كرسكى جے انھوں نے اما م اوزائ كے مقابلہ پر ميش كيا
تھا، اور جس طريق سے يوحد ثين تك پېنجى اس پر كلام كى گنجائش تھى، توكى نے اس كو حسن اور
كى نے صحيح قرار دے ديا، جبد حضرت ابن عمر كى روايت مضبوط سند كے ساتھ نقل ہوتے
ہوئے محد ثين تك پېنجى تو وہ اپنے مقررہ اصول كے مطابق تعامل سلف سے اغماض برتے
ہوئے اس كى ترجيح كے قائل ہوگئے ۔ امام شافئ چونكہ مسائل ميں محد ثين كے طريقے كو
اختيار كرتے ہيں، اس ليے مئلدر فع يدين ميں انھوں نے بھى قوت سندكى بنيا د پر رفع يدين
كور جيح دے دی۔

### ابلِ مكه كانعامل

امام شافعی کے یہاں مسکدر فع یدین میں اپنے چش رواسا تذہ کرام اور مجہدین کے خلاف رائے قائم کرنے کی تیسری بنیاد اہلِ مکہ کا تعامل ہے۔ امام شافعی ، اپنی والدہ کے ساتھ بچپن ہی میں مکہ مکر مدآ گئے تھے یہیں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حصول علم کے لیے مدینہ طیبہ بھی جانا ہوا مگر پھر مکہ مکر مدہ کی لوٹ آئے ، پھر وفات سے چند سال پہلے مصر منتقل ہوگئے۔

نیزید بات آپ کومعلوم ہو چک ہے کہ ۱۳ ھ تک مکہ مرمہ میں بھی ترک رفع پڑمل تھا،
لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر آئے افتد ار میں آنے کے بعد وہاں رفع یدین کوفر وغ حاصل
ہوگیا تھا، اس لیے جس طرح تعامل اہل مدینہ، امام مالک کے مسلک کی بنیاد ہے، اس طرح
اس مسئلہ میں امام شافعی کے مسلک کی بنیا د تعامل اہل مکہ ہے۔ واللہ اعلم۔

# خلاصة مباحث اورترك كى وجوه ترجيح

مسكله بذات خودا بميت كا حامل نہيں، او لي وغيره او لي كا اختلاف ہے ليكن مناظرانه

انداز گفتگو نے اس کی ابھیت میں اضافہ کردیا، اس لیے پہلے فریقین کے واکل کا منصفانہ جائزہ لیا گیا پھر مسئلہ کی تنقیح کے لیے تاریخی شواہد پیش کئے گئے، خلاصہ بیہ کہ احادیث دونوں طرف ہیں، امام بخاری نے رفع یدین کور جج دی ہے اور اس کے لیے دوروا بیش پیش کی ہیں لیکن ان دونوں روایتوں سے کسی بھی طرح رفع یدین کا سنت مستمرہ ہونا یا آخری عمل ہونا خابت ہیں بھا ہوتا، اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ محد ثین یا ان کے اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے مندکی فلا ہری توت میں پائی جانے والی سندکی فلا ہری توت سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر مجا اور انھوں نے ترجیح پر استدال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر مجا اور انھوں نے ترجیح پر استدال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر مجانے والے طرح طرح کے اضطراب و پہلے مندرجہ بالاحقیقت اور روایت میں پائے جانے والے طرح طرح کے اضطراب و اختلاف کی طرح ان کا فیصلہ ترک رفع کا ہوتا۔

یہ تو ہواامام بخاری کے متدلات پر لیے محے جائزہ کا اختصار، جہاں تک اس سلسلہ میں پیش کردہ دیگر حقائق کا تعلق ہے تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ترک دفع راجے ہے جس کی دجوہ مندرجہ ذمل ہیں:

- (۱) رفع یدین کے رواۃ ،عہدر سالت میں یا توجوان سحابہ جیں یاوہ لوگ ہیں جنھوں نے بارگاہ رسالت میں چندی روز قیام کیا ہے ، بدلوگ نماز کے بارے میں نازل ہونے والے تدریجی احکام کے عینی شاہر نہیں جیں ، جبکہ ترک رفع کے راوی وہ سحابہ کرام جیں جوان تمام احکام کے تجربے اور مشاہرے سے گذرے ہیں اور انھیں اول سے آخر تک نماز کے بارے میں نازل ہونے والے قدریجی احکام کا پوری بصیرت کے ساتھ علم ہے ، اس لیے ترک رفع راجے ہے۔
- (۲) رفع یدین کے راوی صحابہ کرام کاعمل ہمیشہ رفع یدین کرنے کانہیں رہا،ان ہے ترک رفع یدین کرنے کانہیں رہا،ان ہے ترک رفع کی روایات بھی بہ سندھی منقول ہیں، جبکہ ترک رفع کے راوی صحابہ کرام شھوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود کاعمل ہمیشہ ترک رفع کا رہا،ان سے رفع یدین کا کہیں بھی شہوت نہیں ہے اس لیے ترک رفع راج ہے۔
- (٣) تركر رفع نماز كي الملي من قرآن كريم كي اصولي مايت فومو الله فانتين كي مطابق به اور فقيا واحناف روايات من اختلاف كو وقت قرآني مدايات س

زیاد و او افق رکھنے والی صورت کور جمج دیتے ہیں بیان کا مقررہ اصول ہے اور اس کی متعدد مثالیں فقہ خفی میں موجود ہیں ،اس لیے یہاں بھی ترک رفع راجے ہے۔

(۵) نمازایک ایم عبادت ہے جس میں ادکام کاتغیرتوسع سے تنگی اور حرکت سے سکون کی طرف ہوا ہے ، تمام فقہا ورفع یدین کے سلسلے میں ای انداز کوشلیم کرتے ہیں کیونکہ فلامریۂ کے علاوہ تمام فقہا ویحد ثمین، چندمقا بات کے رفع کوا جادیث صحیح میں ہونے کے باوجود ترک کررہے ہیں، گویا اس سلسلے میں چندمقا بات پر رفع کا ننخ سب کے باوجود ترک کررہے ہیں، گویا اس سلسلے میں چندمقا بات پر رفع کا ننخ سب کے نزدیک تنلیم شد وحقیقت ہے صرف دومقام پر رفع اور ترک رفع میں اختلاف ہے، احتیاط کا نقاضہ ہے کہ یہاں بھی انھی روایات کوتر جے دی جائے جن میں ترک کی بات نقل کی تھی۔

(۱) ترک رفع کے راوی زیادہ فقیہ ہیں، تفقہ رواق کی بنیاد پرتر جیجے وینا بہت سے فقباء و محدثین کے یہاں بسندیدہ طریقہ ہے،اس لیے ترک دفع راجے ہے۔

(2) عہد رسالت میں ترک رفع پر عمل کی گفترت رہی اور رفع یدین پر تم عمل ہوا جیسا کہ حضرت وائل بن جم کی روایت پر، ابرا بیم نحعی کے تبھرہ سے واضح ہے کہ دونوں عمل میں ایک اور پچاس کی نسبت رہی ،اس لیے ترک رفع راجج ہے۔

(٨) خلافت راشدہ میں ترک رفع کا تعامل رہا، اس کے ترک رفع راجے ہے۔

(9) مشہوراسلامی مراکز یعنی مدینه طیب میں امام مالک کے دور تک ترک رفع پر تعاکل رہا،

مَد مَرمه مِن عبدالله بن زبیر گی خلافت سے پہلے ترک رفع پر تعامل رہا اور کوفہ میں ابتداء سے کی صدی تک سرف ترک رفع ہی پرغمل رہا، اس لیے ترک رفع ہی راج ہے۔

(۱۰) اساتذہ کے درجہ کے دو ہر سے امام، ترک ِ رفع کے قائل ہیں، اور تلافدہ کے درجہ کے دو امام رفع یدین کے قائل ہیں۔اس لیے ترک رفع رائح ہے۔ (واللہ اعلم)



#### مقالهنمبرا



# افارات

فخرائحدثين حفرت مولاناسي فخرالدين احمد صاحب رحمة الله سسابسق صدر المدرسيين دار العلوم ديوبند



حفزت مولانا**د با** س**ت علی** یجؤری استساذ حسدیسٹ دارالعسلوم دیوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسولهِ محمد و على آلهِ و صحبهِ اجمعين. اما بعد!

اتباع سنت کے بلند ہا تگ دعویٰ کے ساتھ سنت سے انحراف کا جونمونداس ڈور کے غیرمقلدین پیش کررہے ہیں اس کا حتساب ضروری ہے۔

علاء امت کا فیصلہ ہے کہ جن اختلافی مسائل میں ایک سے زا کد صور تیں سنت سے ثابت ہیں ان میں ممل خواہ ایک صورت پر ہو گرتمام صورتوں کوشر عا درست سمجھتا ضروری ہے، آگر کوئی فردیا جماعت ان مسائل میں اپنے مسلک محتار پرا تنااصر ارکرے کہ دوسرے مسلک پرطنز وتعریض، دشنام طرازی اور دست درازی ہے بھی بازند آئے تو اس کو تا جائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ عبادات کی ظاہری کیفیت میں اختلاف سے بیدا ہونے والے نقصا نا ہے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(الرابع) التفرق و الاختلاف المخالف للاجتماع و الايتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضى الامر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم الى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم الى الاقتتال بالايدى والسلاح و ببعضهم الى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض، وهذا كله من اعظم الامور التى حرمها الله ورسوله. (قادى الن عرمها الله ورسوله. (قادى الن عرمها الله ورسوله. (قادى الن عرمها الله ورسوله)

چوتھی تئم: وہ فرقہ بندی اورا ختلاف ہے جومسلمانوں کی اجتماعیت اور باہمی محبت کے برخلاف ہو یہاں تک کہ بعض مسلمان ، بعض دوسرے مسلمانوں سے بغض دعداوت یا اللہ کی مرضی کے خلاف ان سے محبت اور دوتی کرنے لگیں اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ بعض ، بعض کومخش ای بنیاد برطعن ، لعنت اور طنز و تعریض سے یا دکرنے لگیں اور یہاں تک کہ بعض بعض کے ساتھ دست درازی اوراسلمہ کے ذریعے باہمی تمال تک پہنچ جا ئیں اور یہاں تک بعض بعض سے ترک تعلق ،ترک کلام اور بائیکاٹ تک کرڈ الیں یہاں تک کہ بدلوگ ایک دوسرے کے چیچے نماز پڑھنا تک چھوڑ دیں اور بیسب کام برائی میں اسٹے بڑے ہیں جن کو اللہ اوراس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

آمین بالجہر یابالسربھی اٹھیں مسائل میں ہے جن میں عہدِ صحابہ ہے دونوں باتوں پر عمل رہا ہے اوران دونوں پہلوؤں کو ثابت بالنة تسلیم کیا گیا ہے۔ فرق اولی اورغیراولی یا افغل اور مفضول کا ہے۔ ہرمسلمان کواپنے امام کے مسلک بختار کورائح قرار دے کراس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور دوسرے مسلک کو مرجوح سجھنے کے باوجود ثابت بالنة قرار وینا چاہیے اور دوسرے مسلک کو مرجوح سجھنے کے باوجود ثابت بالنة قرار وینا چاہیے اور کھن اس اختلاف کی وجہ سے طنز وتعریض ، زبانی ہے احتیاطی اور عملی منافرت کی مخوائش نہیں بھنی جائے۔

اس موضوع پرشائع کیاجانے والا بیدسالہ فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب قدس مر ، (سابق صدر المدرسین دار العلوم دیو بندوسابق صدر جمعیة علاء بند) کے دری افادات پرشمل ہے جس میں حضرت اقدس نے امام بخاری کے چیش کردہ دلائل کی روثنی میں موضوع کی تنقیح کی ہے۔ اور اس موضوع سے متعلق دوسر ے دلائل بھی زیر بحث آئے ہیں جن سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعاً دونوں پہلوکی مخواکش ہے اور دونوں باتمیں فابت بالسنة ہیں۔ حنفیہ کے یہاں آمین بالسر دائے ہے اس لیے حنفیہ کو اس کے مطابق عمل کرنا جا ہے، جن ائمہ نے آمین بالجر کور جے دی ہے اُن کا اتباع کرنے والے اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں ایکن کی فریق کو دوسر نے این کا اتباع کرنے والے اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں ایکن کی فریق کو دوسر نے این کے بارے میں بدگانی، برزبانی یا کسی مطرح کی جارحیت اختیار نہیں کرنی جا ہے۔

جمعیة علاء بهنداجلای تحفظ سنت (منعقده۲-۳۸رکی ۲۰۰۱ء) کے موقع پراس رسالہ کو شائع کررہی ہے۔ دعاء ہے کہ پروردگاراپنے فضل وکرم ہے ابل علم کے درمیان قبولِ عام اورا پی بارگاہ میں حسن قبول سے نوازے ادرتمام مسلمانوں کوعقا کدوا تمال میں صراط مستقیم پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین۔

والحمد للهاؤلاً و آخراً

ر ياست على غفرله '

#### باب جهر الامام بالتامين

#### المام کے آمن کو جرا کہنے کا بیان

وقـال عطاء: آمين دعاء، امّن ابنُ الزبير ومن وراءَ ه حتى انَّ للمسجد لـلـجُّة، وكـان ابـو هريرة ينادى الامام: لاتفتنى بآمين وقال نافع: كانَ ابن عمر لايدعه ويحضُّهُمُ وسمعتُ منه في ذلك خبراً.

حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: اخبرنا مالک، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وابي سلمة بن عبد الرجمن أنهما اخبراه عن ابي هويرة أن رسول الله مَنْ قال: اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملاتكة غفرله ماتقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: وكان رسول الله مَنْ قَدْل الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ ا

توجمه عطاء نے کہا کہ مین دعا ہے، ابن ذہیر نے آمین کی اوران کے پیچپادگوں نے آمین کی کہ سجد میں گونج پیدا ہوگئ اور حضرت ابو ہریر ڈامام کوآ واز دے کر یہ کہتے کہ یہ خیال رکھنا کہ میری آمین نہرہ جائے۔ نافع نے کہا کہ حضرت ابن عزا آمین نہیں چھوڑتے تھے اور اوگوں کو بھی آمین کہنے پر آمادہ کرتے تھے اور میں نے ان سے اس سلسلے میں ایک روایت بھی کئی ہے۔ حضرت ابو ہریر ڈسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق کر جب امام آمین کہتے تھے۔ ہو جائے گی ، اس کے تمام کذشتہ گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔ ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔

مقصد متوجعه ابھی قرائت کے تراجم کا انداز آپ دیکھتے آرہے ہیں کہ امام بخاری پہلے ترجمہ میں مسکلہ کا ثبوت پیش کرتے ہیں، پھر دوسرے ترجے میں اوصاف ذکر کرتے ہیں جسے پہااتر جمہ بساب البقسواء فافی المعنوب، پھر دوسراتر جمہ بساب السجھو بقواء ق السمن و فیره، اس لیے امام بخاری کواپنی عادت کے مطابق بہا ترجمہ امام کے لیے
قین کا عمل ثابت کرنے سے متعلق منعقد کرنا تھا، پھر دوسرے ترجمہ بیں امام کے لیے
وصف جہر کو ثابت کرنا تھا، مگر اس موضوع سے متعلق انھوں نے پہلے بی ترجمہ بیں دونوں
باتیں ذکر کر کے اپنا فیصلہ کھول کر بیان کر دیا کہ امام آ مین بالجبر کے گا اس سے اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ ان کواس مسئلے سے گئی دلچیں ہے، امام بخاری نے اپنے مسلک کو مدل طور پر
ثابت کرنے کے لیے چند آ ثاراورا یک روایت ذکر کی ہے مگر دلائل کی تشریح سے پہلے مسئلہ
کی نوعیت اوراس سلسلے میں ائمہ کے خدا ہم بمعلوم کر لیے جا کیں۔

### مسكله كى نوعيت اوربيانِ مذاجب

سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا تمام نقبا کے ببال سنت ہاور سنت ہونے ہیں کوئی اختلاف نہیں، البتہ اس سلسلے میں مشہورا ختلاف جبراور سرکا ہاور و واختلاف بھی صرف ولی وغیراوٹی کا ہے۔ آمین بالسر بھی ثابت ہاورای پراکٹر امت کا تعامل و تو ارث ہا در اُمین بالبر بھی ثابت ہا اورای پراکٹر امت کا تعامل و تو ارث ہا دا میں بالبر کے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اگر چاس پر مداومت ہابت کر ناممکن نہیں۔ فدا بہب اس سلسلے میں یہ جیں کہ حنفیداور مالکیہ کے نزویک آمین بالسر ہے، اور شوافع و حنابلہ کے نزویک بالجمر ہے لیکن یہ امام شافئی کا قولی قدیم ہے، قولی جدید میں امام شافئی مقتدی کے مقابق ہیں بالسر پر تھی امام شافئی کے قولی جدید کے مطابق مقتدی کے مشہور مسلک کے مطابق ہے، ورنہ امام مالک ، ابن القاسم کی مشتق ہیں اور یہ مالکیہ کے مشہور مسلک کے مطابق ہے، ورنہ امام مالک ، ابن القاسم کی روایت کے مطابق ہے تعلق ہا امام کا یہ دونوں کے لیے آمین بالجمر کے قائل ہیں کہ آمین کیا و واس مسئلے میں جنا بلہ کے ساتھ ہیں اور اس طلطے میں انھوں نے جود لاکل بیش کیے ہیں ، ان میں چند آن راور ایک روایت ہے۔ طلطے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے ہیں ، ان میں چند آن راور ایک روایت ہے۔ ساتھ ہیں اور ایک ساتھ ہیں اور ایت ہیں باخر کے ساتھ ہیں اور ایس سلے میں انھوں نے جود لاکل بیش کے ہیں ، ان میں چند آن راور ایک روایت ہے۔ ساتھ ہیں اور ایک روایت ہیں۔ کو ایک ہیں ، کو بی دوایت ہیں جند آن راور ایک روایت ہیں۔ کو ایک ہیں کے ہیں ، ان میں چند آن راور ایک روایت ہے۔

#### عطاء كااثر

پېلا اثر حضرت عطاء بن رباح کا بې جو<del>ه</del> بعین میں میں،فر مات بیں که آمین د ما، <sup>د</sup>

ہے، ہم کہہ کتے ہیں کہ اس اڑ ہے تو جبر کے بجائے سر ثابت ہوا کہ دعا میں اصل اخفاء ہے۔ قرآن کریم میں دعائے بارے میں اُڈعوا رہہ کسم تسضر عاً و خُلف فی فرمایا کیا ہے۔ امام رازی تغییر کبیر میں لکھتے ہیں انھا تعلیٰ اندہ تعالیٰ امر بالدعاء مقرونا بالا خفاء و ظاہر الامر الوجوب فان لم یحصل الوجوب فلا اقل من کوند ندبا، آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاء کا اخفاء کے ساتھ امر کیا ہے اور امر کا ظاہر وجوب ہے گا اللہ تعالیٰ ہے دعاء کا اختاء کے ساتھ امر کیا ہے اور امر کا ظاہر وجوب ہے بھراگرہ جوب نہ بایا جا ہے تو ہم بتو ضرور ثابت ہے۔

لیکن یہ بات تو ہماری موافقت میں گئی،امام بخاری تو ترجمہ جبر کار کھر ہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوسکنا، مشہور ہے کہ امام شافی ،امام ابو حفیقہ کے عزار پر مجے تو اس کے قریب کی مسئلہ میں امام صاحب کے فہ بہب پڑل کیا اور فر مایا کہ یہ صاحب قبر کا احترام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بخاری کا منتا یہ ہے کہ آ مین وعا ہے اور امام واقل ہے کہ وہ اہدن المضو اط (الآیہ) پڑھتا ہے تو وعامیں ہے کہ آمن میں دوروایا ہے وار مام واقل ہے کہ وہ اہدن المضو اط (الآیہ) پڑھتا ہے تو وعامیں امام اور مقتدی دونوں کو شریک ہونا چا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک سے اس ملیلے میں دوروایات ہیں، ایک روایت میں آمین صرف مقتدی کا حق ہے، امام سے اس کا تعلق نہیں اور دوسری روایت ہے ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سر آتا میں کہیں، تو امام بخاری کا آمین کہیں، تو امام بخاری کا آمین کو وعا کہنا مالکیہ کی روایت کے خلاف امام کو شریک دعا تا بت کرنے کے لیے ہے، کویا اس پہلے اثر سے امام بخاری نے امام اور مقتدی دونوں کا شریک آمین ہونا بتایا ہے، جبراور اس کے مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں، بھر جبر کو نا بت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔ سرکے مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں، بھر جبر کو نا بت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔ سرکے مسئلہ سے اس کا تعلق نہیں، بھر جبر کو نا بت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔

#### ابن زبيره كااثر

اس اٹر میں بیند کور ہے کہ حضرت ابن زبیر "نے مسجد میں آمین کی اوران کے پیچے جو مقتدی ہے انھوں نے بھی آمین کی ، بیبال تک کہ مسجد میں بھی گوئے بیدا ہوگئی ، بیاثر مصنف عبدالرزاق اور مسند امام شافعی میں موصولا ندکور ہاورامام بخاری کی چیش کردہ دلیلوں میں صرف اس اثر میں جبر کی صراحت ہے گویا اس اثر ہے آمین بالجبر کا جموت تو مل گیا مگر جموت کا کوئی مشکر بھی نہیں تھا ، بحث تو اور یت واستحباب کی ہے اور اولویت اس اثر ہے بھی ٹابت نہیں ہوتی اور اس کی وجو ومندر جد ذیل ہے ،

- (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ اثر میں ذکر کروہ آئین کا سور کو فاتحہ کے بعد والی آئین ہونا مضروری نہیں ، حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے ارشاد فر مایا کہ یہ اس زیانے کی بات بھی ہو سکتی ہے جب حضرت عبداللہ بن زیر تلکہ مکرمہ میں محصور تنصاور عبدالملک بن مروان کی فوجیں بڑھر ہی تھیں اور دونوں طرف قنوت پڑھا جارہا تھا۔عبدالملک بھی قنوت پڑھوارہا تھا۔عبدالملک بھی قنوت پڑھوارہا تھا اور حضرت این زیر بھی قنوت پڑھ رہے تنصاوراس پر آمین کہلوا دے تنصاوراس پر آمین کہلوا دے تنصاوراس پر آمین کہلوا دے تنصافرا کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور اس کی وجہ سے آواز میں جہرکا پیدا ہوجانا فطری بات ہے۔
- (r) دوسری بات یہ ہے کہ اگراس کو والاالسف آلین کے بعد والی آمین مان لیا جائے جیسا که مصنف عبدالرزاق وغیره میں ہے تو اس سے صرف یمی تو نابت ہوا کہ حضرت ابن زبیر "نے ایسا کیا، کو یا جبر کرنامعلوم ہو گیالیکن بخاری کا مقصدصرف جبر ہیں ، بلکہ جہر کی اولویت کا ثبوت چیش کرنا نے اور و ہ مندرجہ ذیل باتوں کی وجہ سے کل نظر ہے۔ (الف) ایک بات تو بہ ہے کہ حضرت ابن زبیر کا پیمل احیانا معلوم ہوتا ہے، بخاریؓ کے ذکر کر دہ اثر میں صرف اَمنٹ کے جس سے تکرار بھی ثابت نبیس ہوتا ہے کیکن اُگر ووسرے طرق کی بنیاد پر کدان میں کسان ابس الزبیر یؤمن آیا ہے سابھی تسلیم کرلیا جائے کہ انھوں نے بار باریمل کیا تو ظاہر ہے کہ اس سے دوام واستر ارتو ٹابت نہیں ہوگاءاس لیے بی کہاجائے گا کہ انھوں نے تعلیم کی مصلحت سے بار بارایا کر کے د کھلایا تا کہ بیسنت مرجوحہ می زندہ رہے بالکل ختم نہ ہوجائے ، جبیا کہ رفع یدین کے بارے میں حضرت ابن عمر کے طرزِ عمل کی وضاحت میں میہ بات گذر چکی ہے۔ (ب) دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر صغارِ صحابہ میں ہیں، ہجرت کے بعد اؤلُ مَولُودِ في المدينة كبلات بين، كوياحضورصلى الله عليه وسلم كي و فات كے وقت ان کی عمروی - گیارہ سال تھی ۔ انھوں نے آ مین بالجبر کاعمل کیا، اب اس کے ساتھ بيغور كرنا جاہيے كەعبىر رسالت من خلافت راشده ميں اور كبار صحابہ جيے اس کا صاف مطلب بی ہے کہ ان تمام حضرات کے ضااف عمل اختیار کرنے میں کوئی مصلحت ہےاورو وتعلیم ہوسکتی ہے،مثلاً حضرت عبداللہ بن زیر سے بسے السلسه

السوحسس السوحسيم كے جرآبر صنى كالتر منقول ب، حافظ زيلعى نے اس كم مسلحت يہ بتائى ہے قبال ابن الهادى اسساده صحيح لكنه يحمل على الاعلام بان قسراء تها سنة فان المخلفاء الراشدين كانوا يُسرون بها فيظن كثير من الناس ان قراء تها بدعة ابن البادى نے كہا كہ حضرت ابن فيظن كثير من الناس ان قواء تها بدعة ابن البادى نے كہا كہ حضرت ابن زير گاجر بهم الله كالتر محج ہے ليكن بياوگول كواس چيز سے باخر كرنے پر محمول ہے كہ بهم الله كا پڑھنا بھى سنت ہے كونكہ خلفاء راشدين اس كوسر أپڑھتے تھے تو كتے بى حضرات اس كے پڑھنا كو بدعت بجھنے لگے تھے بالكل يمى بات آ مين بالجركى بھى ہے كاس كارواج بي بيس تھا تو عبدالله بن زبير نے جرآبر ہو كراوگوں كو باخركيا كرا بيا كرنا بھى جائز ہے تعليم كے ليے بعض چيزوں كا جرآبر ها صحابہ كرام سے ثابت ہے كرنا بھى جائز ہے تعليم كے ليے بعض چيزوں كا جرآبر هنا صحابہ كرام سے ثابت ہے حسا كہ بجھلے باب ميں حضرت عرق كے ثناو غيره كاذكر آيا تھا۔

(ج) اور تنیسری قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے جس اڑ سے اہام بخاری اولویت ٹابت کرنا چاہتے ہیں، یہ اثر اہام شافعی کی مسند میں موجود ہے اور ان کے مذہب کی وضاحت یہ ہے کہ اہام شافعی قولِ قدیم میں آمین بالجبر کے قائل بھی ہیں، لیکن اس اثر کے باوجود انھوں نے قولِ جدید میں مقتدی کے حق میں آمین بالجبر ہے رجوع کیا، رجوع کرنا بتا رہا ہے کہ اہام شافعی کے نزد یک بھی اس سے اولویت ٹابت نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ امام بخاریؒ کے بیش کردہ دلائل میں صرف ابن زبیرؒ کے اثر ہے جہر ٹابت ہوتا ہے کیکن اوّلاَ تو اس کاو لا المضآلین کے بعد کی آمین ہے متعلق ہونا ضروری نہیں اورا گراس ہے متعلق مان لیس تب بھی اس ہے حض جہر کا ٹبوت ملا ،اولویت کا ٹبوت نہیں ملا جوا مام بخاریؒ کا مقصد تھا۔

#### حضرت ابو ہر بریوٌ کا اثر

اس کے بعد حضرت ابو ہر رہ کا اثر ہے، اس اثر کا بھی جبر اور سرے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اس سے صرف آ مین کی فضیلت نکتی ہے، بخار کی کے پیش کر دہ الفاظ میں تو صرف اتنا ہے کہ حضرت ابو ہر رہے ڈا مام وآ واز دے کریے فرماتے کہ دیکھواس کا خیال رکھنا کہ میری آمین ندرہ جائے ، دیگر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب مروان نے حضرت ابو ہریرہ کومؤڈن بنایا، مروان نماز شروع کرنے میں گلت کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کومؤڈن بنایا، مروان نماز شروع کرنے میں گلت کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ فی کہ ویکھئے ابیانہ ہو کہ میں اذان کہ کر اُتر نے بھی نہ پاؤں اور آب نماز شروع کردیں اور میری آمین رہ جائے ، ای الحرح کی شرط حضرت ابو ہریرہ ہے نے بحرین میں حضرت علاء بن الحضری بحرین میں حضرت علاء بن الحضری المام تھے۔

بیر حال حعرت ابو ہریرہ کی شرط سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مقتدی ہونے کی حالت میں آمین کا اہتمام کرتے تھے، لیکن سرا کرتے تھے کہ جرا کرتے تھے تو روایت میں اسلیلے میں کوئی صراحت نہیں، ہوسکتا ہے کہ امام کے والا الضائین پر چہنچنے ہے آمین کے وقت کا تعین ہواورای وقت امام بھی سرا آمین کے اور مقتدی بھی سرا آمین کہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ امام بھی جرا آمین کے اور مقتدی بھی جرا کے اور شایدای احتمال ٹائی کی بنیا و احتمال ہے کہ اس اگر کوذکر فرمایا۔

# حضرت نافع كااثر

حعرت نافعٌ فرماتے ہیں کہ حعرت این عمراً مین کا بڑا اہتمام فرماتے ہے، نہ خود جموڑتے تھے نہ دوسروں کوچھوڑنے کی مختجائش دیتے تھے ادر ہیں نے اُن ہے اس سلسلے میں ا کے حدیث نی ہے، ظاہر ہے کہ اس اثر میں ہمی نہ جبری صراحت ہے، نہ سرکی ، بلکہ اس اثر میں تو یہ ہمی صراحت ہے، فہری کہ اس کا تعلق نماز والی آمین سے ہے یا خارج صلوق میں وعاؤں میں کہی جانے والی آمین سے ہے، حافظ ابن ججر بھی اس کو جبریا سرے متعلق نہ کر سکے اوریہ فرمایا کہ اس اثر کی مناسبت یہ ہے کہ ابن عمر فاتحہ کے اختیام بر آمین کہا کرتے تھے اوریہ بات امام اور مقتدی دونوں کو عام ہے، گویا نھوں نے اس اثر سے امام مالک اور امام اعظم کی بات امام اور مقتدی دونوں کو عام ہے، گویا نھوں نے اس اثر سے امام مالک اور امام اعظم کی اس دوایت کے خلاف استدلال کیا جس میں آمین کا تعلق صرف مقتدی سے بتایا گیا ہے امام سے نہیں۔

زیادہ سے زیادہ امام بخاریؒ کے دعوے جہر پراستدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آمین کے سلطے میں حضرت ابن عمر کا اہتمام نافع کو جہر ہی کی وجہ سے معلوم ہوا ہوگا۔اگروہ جہر نہ فرماتے تو نافع کو کیسے معلوم ہوتا، گریہ بات صرف احتمال کے درجہ میں ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا کمزور بات ہے۔

#### تشريح حديث

امام بخاریؒ کے چین کردہ آٹار میں حضرت این زبیرؓ کے اثر کے علاوہ کسی میں جہر کی تصریح نہیں بالکل بہی حال امام بخاریؒ کی چین کردہ ردایت کا ہے کہ اس میں جبریا سرکی کوئی صراحت نہیں ،صرف بیفر مایا گیا ہے کہ جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہواس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے گی تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجا کیں آمین کے احمل مقصود تو آمین کی فضیلت کا بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی ترخیب دی جاری ہے اور مقتدی کو آمین کی فضیلت کا بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی ترخیب دی جاری ہے۔

نیکن امام بخاری کے ذوق کی رعابت ہے، اس روایت ہے آ مین بالجر پراستدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اذا امن الامام فامنو المس اُمّن کا ترجمہ اذا قال الامام آمن اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اذا امن الامام فامنو اللہ اُمّن کا ترجمہ اذا قال الامام آمین ہوتا ہے۔ اس لیے امام کی آمین پرمول کیا گیا ہے، اس لیے امام کی آمین کو بالجر بوتا جا ہے تا کہ مقتدیوں کو امام کی آمین کا علم ہوجائے، جرنہ ہونے کی صورت میں مقتدی کو امام کے آمین کہنے کا وقت کیے معلوم ہوگا ؟

### امام بخاریؓ کے استدلال کا جائز

### روایت پرغور کرنے کا ایک اور طریقه

ال مضمون كوواضح طور بر بجحنے كا ايك اور طريقہ بكر ال موضوع برحضرت ابو بريرة في وروايتين بين ايك روايت اذا احمن الامام الخ اور دوسرى روايت اذا قال الامام عيد السمن فيسو ب عليهم و لا الضآلين الخ جو بخاري من آرى ب، و بكمنايه به كمان روايات من مقصود بالذات كے طور برك مضمون كو بيان كيا كيا بود ثانوى ورجه ميں ان سے كيا سمجما جا سكتا ہے۔

پہلی روایت ایک منتقل روایت ہے اوراس میں جو بات مقصود بالذات ہے وہ آمین کی اس نعنیلت کا بیان ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوجائے گی اس کے مناہوں کی مغفرت کردی جائے گی ، دوسرے درجے میں مقتدیوں کو آمین کے اہتمام کی تاکید ہے کہ برمیند امرائی کو خاطب کیا گیا ہے، امام کی آجن کی بھی در ہے جی مقعود نہیں ، اس کا ذکر تو تحض تمبید کے طور پر آگیا ہے کہ مقتدیوں کو اس عمل جی امام کی موافقت کرنی جا ہے، بھی وجہ ہے کہ بیدوایت ان فقہا وکا متدل ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ آجن مرف مقتدی کا دظیفہ ہے امام کا نہیں ، اور و وافدا احسن الاحسام کا ترجمہ بیرکرتے ہیں کہ امام جب آجن کی جگہ پر بہنچ ، یعنی و لا الصاق الین کے تو مقتدیوں کو آجن کہنا جا ہے۔

اور دومری روایت کوئی مستقل روایت نیس، بلکہ عدیث استمام کا جزیہ جس مقدی کوامام کی متابعت کی تغییات بتا نامقصود بالذات ہاوران جس ایک جزیہ ہے کہ جب امام و لاالسنستالیات بتا نامقصود بالذات ہاوران جس ایک جزیہ کہ جب امام و لاالسنستالیات کے بور اس لیے مسئلہ جن کے بارے جس بہلی روایت کے بجائے بھی دومری روایت اصل ہاوراس روایت جس امام کہ آجن کے کا در بی نیس اس جس صرف یفر مایا گیا ہے کہ جب امام و لاالسنستالین کے تو مقتدی آجن کے بہال این القاسم کی روایت کے، چنا نجاس روایت جس امام اور مقتدی آجن کے بہال این القاسم کی روایت کے مطابق امام کے لیے آجن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت جس امام اور مقتدی کے وظیفہ کی تقسیم کی گئی ہے کہ امام یعمل کرے اور مقتدی یے مل کرے۔ مؤطا امام مالک جس یہ دونوں روایات موجود ہیں اور ان پر عنوان دیا گیا ہے التسامیس خلف الا مسام اس عنوان میں شامام کا ذکر ہے، نہ جرکا۔

اس طریقے ہے روایات پر غور کرنے کے بعد بدواضح ہوجاتا ہے کدامام بخاری جس روایت سے امام کے لیے آمین بالجر پراستدلال کر رہے ہیں، اس روایت میں امام کے لیے جہزا آمین کہنا تو کیا ٹابت ہوتا، امام کے لیے آمین کا ثبوت بی کل نظر ہے، لیکن بات میمیں ختم نہیں ہوجاتی ، امام بخاری کے موقف پرای روایت سے ایک اور طریقہ پراستدلال کیا گیا ہے، اس کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہے۔

# امام بخاریؓ کے موقف پر دوسرااستدلال

استدلال کادوسراطریقدیے کردوایت شدافا احن الاصام فاحنو افرمایا کمیاہے جو حقیقت پر محمول ہے اور اس کا ترجمہ افا قبال الاحام آمین فقولوا آمین ہے اور متعتدی کے لیے قبولوا آمین بخاری بی کی دوسری روایت میں موجود ہے اور ضابط رہے کہ جب

کسی مخاطب ہے مطلق قول طلب کیا جاتا ہے تو اس کو جہر پرمحمول کیا جاتا ہے، جہر مراد نہ ہو بلکہ قول کوسر یا حدیث نفس پرمحمول کرنا ہوتو قول کومطلق نہیں رکھا جاتا بلکہ ایسی قید لگائی جاتی ہے جس سے جہر کا شبہ نہ ہواور سریا حدیث نفس کے معنی رائح ہوجا کیں اور یہاں چونکہ مقتدی کوف و لو اکہ کرمخاطب کیا جارہا ہے اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مقتدی بالجبر آ مین کے

اور جب مقتدی کی آجن بالجر ہے تو امام کی آجن بھی بالجر ہوئی چاہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ضابط پیش کیا گیا ہے کہ خطاب کے موقع پر مطلق تول کے معنی جبر کے ہوتے ہیں، یہ برائے گفتن ہی معلوم ہوتا ہے، اس پر نہ تو امام بخاری عمل پیرا معنی جبر کے ہوتے ہیں، یہ برائے گفتن ہی معلوم ہوتا ہے، اس پر نہ تو امام بخاری عمل پیرا فقو لو ا اللہ مور بنا لک الحمد (مشکلوة، م ۸۲) جب امام مسمع الله لمن حمده کہو تم اللہ مور بنا لک الحمد کہو، یہاں "قو لو ا" کہ کر خطاب کیا گیا ہے، مطلق قول ہے، موقع خطاب کا ہے، اور اخفاء کے لیے کوئی قید نہیں، ضابطہ کے مطابق مقتدی کو اللہ مور بنا النے جبرا کہنا چاہے حالا نکہ جبر کی کا مسلک نہیں، ای طرح تشہد کے بعد درود شریف کے سلطے میں روایات میں آتا ہے، محابث نے پوچھا کیف نصلے علی محمد النے یہاں درود وروثریف کیے پڑھیں تو آپ نے فرمایا قول و اللہم صلی علی محمد النے یہاں محمد النے یہاں محمد النے یہاں محمد النے کہاں خاری ہیں اور نہ شوافع۔

# استدلال كى مزيد تنقيح

باب کے تحت دی گئی روایت ہے آمین بالجبر پراستدلال مشکل نظر آتا ہے، تاہم امام بخاری کے ذوق کے مطابق استدلال کے جود وطریقے ہو سکتے ہیں ان کو بیان کر دیا گیا، آپ نے دیکھا کہ ان دونوں طریقوں میں اَمّین کا ترجمہ، حقیقت پرمحمول کر کے "قیال آمین" کیا گیا ہے، کیکن حقیقت پرمحمول کرنا متعدد وجوہ سے کل نظر ہے:

الف: امن کایر جمہ جمراور سر دونوں صورتوں پریکساں طور پر منطبق ہے،اس لیے کسی ایک جانب کی ترجیح کے لیے استدلال کرنائحکم ہے۔

ب: نيزيدكاكم وضوع كى دوسرى روايت اذا قال الأمام غير المغضوب عليهم

المنع ہے اُمَّن کے معنی حقیق مراد لینے کی تائید نہیں ہوتی ، کیونکہ اس دوسری روایت میں المام ہے آمین کہنے کا ذکر بی نہیں ہے اوراس لیے مالکید نے آمین کے ممل کا امام سے متعلق ہونات کی بنا پر اس کو امام ہے متعلق مانا جائے تو اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ امام کے اس ممل کو جبر آکر نے کا ثبوت بہر حال روایت میں نہیں ہے۔

ج: حزيدكه اذا احسن الامسام فاحنو كوحقيقت يرجمول كرنے كى صورت ميں روايت كے مقصداصلی برردایت کی دلالت کمزور بوجاتی ہے،امل مقصودیہ ہے کے ملا تک کی آمین ے توافق مطلوب ہے اور اس کے لیے یہ ہدایت کی جاری ہے کدامام ومقتدی کی آمن من جمي وقت من توافق مونا جا ہے، اوراي ليے بير بتايا محيا ہے كدامام كى آمين كاوتت ولا السض آلسن كے بعد ب،اى وتت مى مقتد يوں كوآ من كا اجتمام كرنا طا براوراذا احمن الامهام فامنو اكوهيقت يرمحمول كرين تومفهوم بيهوكاكه يهلي امام آمین کے، اور''فائ کے تعقیب مع الوصل کے تقاضے میں امام کے فوراً بعد مقتدى آمن كبيس، ظاہر بكراس صورت من امام ومقتدى كاتوافق باقى نبيس ر ب محاوراصل مقصود بعنی امام ومقندی کی تامین ملائکہ ہے موافقت پر روایت کی ولالت كمزور بوجائ كى -اى بات كوعلام سيوطي في تنوير الحوا لك من الكما ب او لوا قوله "اذا امَّن" على انَّ المراد اذا اراد التامين ليقع تامين الامام والماموم معاً فانَه يستحب فيه المقارنة يعى حضور ملى الله عليد وسلم كارشاداذا امنك تاویل اذا او اد التامین بت که امام اور مقتدی کی آمین کے ساتھ ساتھ ہواس لیے کہ اس عمل میں مقارنت مستحب ہے اور ای لیے شارحین حدیث نے عام طور پر اذا امِّن كومعى معقق يرحمل نبيس كيا، اما م نووى شافعيُّ لكست بين و امسا رواية اذا أمِّنَ فسامَّسنوا فمعناها اذا اراد التامِين (نووىجاءص٢٦١)تسطلًا في نيجيامَن كا مطلب اذا اراد التامين لكمائي ـ

امام بخاری کے استدلال کی تنقیح میر بوئی کہ اگر اقس کو حقیقت پرجنی کیا جائے تو آپ نے ویکھا کہ استدلال متعدد وجوہ کی بنیا دیر کل نظر اور نا قابل قبول رہتا ہے اور اگر مجازی معنی برمحمول کیا جائے تب تو استدال اور زیادہ کمزور بوجاتا ہے کیونکہ اس صورت میں روایت میں امام کے آمین کہنے کامضمون باتی نہیں رہتا ہسرف امام کے آمین کا ارادہ کرنے کا ذکر باتی رہتا ہے، رہا ہے کہ وہ ارادہ کرنے کے بعد آمین جہزا کے گایا سراتو روایت اس سے بالکل ساکت ہے۔ اس گفتگو کا حاصل بیلکلا کہ اذا المن کوحقیقت پرمحمول کریں یا مجاز پر اس سے امام کے لیے آمین بالحجر پر استدلال ناتمام ہے۔ البتہ حقیقت پرمحمول کرنا امام بخاری کے استدلال ہے لیے بہتر ہے۔

#### ابن شهابٌ زهري كاقول

روایت کے بعدام م بخاری نے ابن شہاب زہری سے قل کیا ہے و کان دسول السله صلی الله علیه وسلم یقول آمین اس قول کوقل کر کام م بخاری نے بیٹا بت کیا ہے کہ احسن تقیق معنی پرمجمول ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے، اوراس سے جہر پراستدلال کا طریقہ وہی ہے جوگذرگیا کہ آب جبر نہ کرتے قو دوسروں کوعلم کیے ہوتا ؟ لیکن یہ بات بیان کی جا بچی ہے کہ یہ استدلال اس دفت قابل قبول ہوسکتا ہے کہ جب علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس طرح کی تعییر نماز میں پڑھی جانے والی مختلف جب علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس طرح کی تعییر نماز میں پڑھی جانے والی مختلف تسبیحات کے سلیط میں مجھے روایت میں موجود ہاوران سے جہر مراد نہیں لیا گیا، مثالاً کہ ان یہ قبول فی دکوعه مسبحان دبی الاعلی اور ان سے جہر مراد نہیں حالا نکہ یہاں بھی کان یہ قبول ہی فرمایا گیا ہے، اس لیے امام زہری کے قول سے بھی امام بخاری کے موقف پر استدلال کے لیے کوئی مضوط قرینہ ماتھ نہیں آیا۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرات خلف الامام کی بحث میں حضرت ابو ہریے ، کی روایت میں فائنتھی الناس عن القواء قامع دسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تھا تو وہاں یہ بحث شروع ہوگئ تھی کہ یہ جملہ امام زہری کا ہے، اس لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یبال امام زہری کی بات سے تقویت ال رہی ہے تو اس سے استدلال کیا جارہا ہے، ہم امام زہری کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکہلا نیں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکہلا نیں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکہلا نیں اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو سنت کے ملم بروار بن جائیں ، یہاں کا انصاف ہے؟

## آ مین کے بارے میں دیکرروایات

الم بخاریؒ کے ذکر کردہ آٹارہ روایات پر تفتگوتمام ہوئی اور بیدواضح ہوگیا کہ الم بخاریؒ کے پاس الم سے حق میں آئین بالجبر کو ٹابت کرنے کے لیے کوئی صرح روایت نبیں ہے، اگران کے پاس کوئی روایت ہوتی تو اس مسئلہ سے ان کی بے بناہ دلچین کا تقاضہ تھا کہ وہ اس کو ضرور ذکر کرتے۔ ان کے دلائل میں صرف عبداللہ این زیر ہے اثر میں جبر کا تذکرہ ہے گریہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے زیادہ جو از ٹابت ہوسکتا ہے اولویت نبیں، اور اس کے علاوہ ان کے ذکر کردہ آٹار وردایات میں سے کسی میں بھی جبر کی صراحت نبیں، اور جن اشارات سے ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقعمہ برآری مشکل جن اشارات سے ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقعمہ برآری مشکل جب سابق میں کی گئی تحقیم برتر کی مشکل ہے۔ سابق میں کی گئی تحقیم بحث ہے بخو بی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

نیزید که ذخیرهٔ احادیث می اس موضوع برنظر ذالتے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كامعمول آمين بالجبر كانبيس تعا، أكر آب كامعمول جبر كابوتا تو ر د زانہ جہری نمازوں میں بار بار کیے جانے والے اس و جودی مل کے قال کرنے والے کہیں زیادہ ہوتے اور اس سلسلے میں محابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، خلفاءراشدین اور کبار صحابہ کا عمل بھی آمین بالجبر عی ہوتا جا ہے تھا جبکہ صورت حال مد ہے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عمر اور حضرت علی ہے اور کبار صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اخفاء کاعمل صراحت کے ساتھ منقول ہے، اور جن کبار محابہ ہے اس سلیلے میں کوئی عمل منقول نہیں تو اس کی وجہ بظاہر یمی ہے کہ اخفا وا یک غیر وجودی عمل ہے جسے نقل کیا جا تا غیر ضروری ہے۔اورصحابہ کرام کی اکثریت کے اخفاءِ آمین پڑمل پیرا ہونے کی بات محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا فریق ٹانی کے اکا پرعلاء کو بھی اعتراف ہے، الجو ہرائتی میں ابن جربرطبری کا قول نقل کیا گیا ہے جس میں خفض صوت کے بارے میں کھلے لفظوں میں يفرايا كياب، اذ كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك (سنن البيمقي، ٢٠، ص ۸۵) اکثر صحابہ و تابعین اخفاءِ آمین برعمل پیرا تھے۔اس لیے اگر کسی روایت ہے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے آمین کو جہزا کہنے کا اشارہ یا ثبوت مل مجھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یا تو وہ صحابہ کرام کے عام طور برعلم میں نہیں آیا، یا انہوں نے اس عمل کو اتفاق، یا

تعلیم جیسی مسلحت پرمحول کیا، اوراس کواپتاعام معمول نیس بتلیا۔ اس موضوع کو حرید روشن میں لانے کے لیے مختف روایات کو ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن تطویل سے بچتے ہوئے مسرف دو رواغوں کا ذکر کردیتا مناسب ہے جن میں ایک روایت معرت سمر ڈین جندب کی ہےاور دوسری معرست واکل بن جڑی ۔

#### حضرت سمرة بن جندب كى روايت

الدواؤداور صدیث کی دومری کمایول می دهرت سمر قبن جدب کی روایت موجود به مین کمایول می ده ایت کا عاصل یه به محد شین کے اصول کے مطابق روایت کوجی قرار دیا گیا ہے، اس روایت کا عاصل یہ کہ سمر قبن جند ب اور عران بن صین کے درمیان قدا کر و بوا، حضرت سمر قدتے بیان کیا کہ جھے حضور صلی الله علیہ و کما سے دو سکتے یا و بیں ایک سکتہ جمیر تحر بر کے بعد تھا اور دوسر است افدا فرغ من قواء ق غیر المعضوب علیهم و لا الصالین یعن جب آ ب غیر المعضوب علیهم و لا الصالین یعن جب آ ب غیر المعضوب علیهم و لا الصالین یعن جب آ ب غیر المعضوب علیهم و لا الصالین یعن جب آ ب غیر المعضوب علیهم و لا الصالین بر حکر قارغ بوجات تو سکتہ فرمات سے حضرت مران بن حصین نے اس سے اختلاف کیا اور دوسرے سکتے کا انکار کیا تو ان حضرات افی میں اسمند میں حضرت افی بن کعب کی طور پر رجوع کیا تو حضرت افی تو جواب میں کھی او سے دوئی سکتے تھے۔

پہلا سکتہ تو بطا ہر تا ء کے لیے تھا اور طویل تھا اور اس پر دونوں کا اتفاق تھا ، دوہرا سکتہ اتفاق تھا ، دوہرا سکتہ اتفاق تھا ، دوہرا سکتہ اتفاق تھا کہ دھنرت عمران بن حصین اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس سکتہ کا مختمر ہونا بتا رہا ہے کہ یہ مختمر عمل کے لیے تھا اور ظاہر ہے کہ بمی دفت آ بین کا ہے۔ اور جب آ بین کے وقت سکتہ ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آ بین کا عمل جرا نہیں تھا سرا تھا اس سکتہ کے اختصار اور لطا فت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اتنائیں ہے جس بیں شوافع کے خیال کے مطابق مقتدی فاتحہ کی قرات کر سکتہ ہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ اتنائیں ہے جس بیں شوافع کے نہاں سکتہ ہاں یہ بات بھی محوظ رہے کہ یہ سکتہ کی کے نزد یک واجب نہیں ہے اور شوافع کے یہاں مقتدی پر فاتحہ کی قرات واجب نہ ہو۔ واجب ہواور اس کے لیے سکتہ واجب نہ ہو۔

نیزید که اگر مقتدی اس کے بین فاتحد کی قرائت کرتا ہے تو مقتدی کی امام کے ساتھ آمین کی موافقت کا کیا طریقہ ہوگا؟ امام تو سورہ فاتحد کی قرائت کے فورا بعد آمین کے گا، اور مقتدی ابھی فاتحہ کی قرائت میں مشغول ہے، ظاہر ہے کہ موافقت بوجائے گی اور اگرمقندی امام کے ساتھ آمین کہتا ہے، پھر فاتحہ کی قر اُت کرتا ہے تو مقندی کی آمین فاتحہ ے مقدم ہوگئ حالانکہ روایت میں یہ ہے کہ آمین طابع تعنی مبر ہے جو ظاہر ہے کہ درخواست کی تمامیت کے بعد ہوتی ہے، اور اگرامام مفتدیوں کے انتظار میں آمین کومؤخر کرتا ہے تو ایک بات تو یہ کہ امام کی فاتحہ اور آمین کے درمیان بہت قصل واقع ہوجا تا ہے جبكروايات مين و لا الصآلين كفور أبعد آمين كهنے كاتھم ب،اور دوسرى بات بيا يك امام کو بینکم کسے ہوگا کہ مقتدی فارغ ہو گئے ہیں،اس کی صورت یہی مکن ہے کہ پہلے مقتدی آمین کہیں پھرامام کیے، ظاہر ہے کہ بیصورت بھی غلط ہے کیونکہ مقتدی کوامام ہے آگے برصف سے صراحت کے ساتھ تھے کیا گیا ہے، اور لاتب ادر و الامام قرمایا گیا ہے، معلوم ہوا کہاں سکتے میں اگر مقتدی فاتحہ کی قرائت کرتا ہے توامام کے ساتھ آبین میں موافقت کی کوئی صورت ممکن نہیں ،اس لیے انصاف کی بات یہی ہے کہ مقتدی پر فاتح نہیں ہے اور بدسکتہ آبین ك لي ب، علامه طِيٌّ ن بِهِي كما ب والاظهر ان المسكنة الاولى ليلشناء و الثانية للنامين، ظاہرتر يبي ب كه يبال سكته ثناء كے ليے باور دوسرا آمين كے ليے۔ ای طرح اس سکتد کے بارے میں برکہنا بھی خلاف ہے کہ بیسکتہ لیتو اقد الیہ نفشہ سانس کوقائم اور درست کرنے کے لیے تھا کیونکہ اس صورت میں بیا شکال ہوگا کہ مقتدی کو توولا المهضة لمين كفور أبعدة مين كهنے كاتھم دے ديا اور امام ابھى سانس كوقائم كرنے كے کیے سکتہ میں ہے،اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سمر ہؓ اور حضرت عمران کا اختلا ف ظاہر ہے کہ ان سکتات کے بارے میں ہوا ہے جن میں کوئی دعا یا عمل مشروع ہے، سائس قائم کرنے والےسکتات تو طویل قرائت میں جگہ جگہ آئیں گے ،ان میں اختلاف کے کوئی معنی نہیں۔ بهرحال حضرت سمرةٌ بن جندب كي روايت ، اورحضرت ابن اني بن بعب كي تصديق سے بہ ثابت ہوا کہ و لاالسف آلین کے بعد سکتہ ہوتا تھااور سکتہ کے بارے میں بظاہر یہ طے ہے کہ بیآ مین کے لیے تھاتو معلوم ہو گیا کہ آمین کاعمل جبرانہیں سرا کیا جاتا تھا۔

#### حضرت وائلٌ بن حجر کی روایت

علامه عینیؓ نے لکھا ہے کہ بیروایت منداحمر،مندابودا ؤد طیالسی،مندابویعلے ،جم

طبرانی سنن دارقطنی اورمتدرک حاکم میں ہے:

شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمه بن وائل عن ابيـه انـه صـلـى مـع الـنبـى مَلْكِنَّ فـلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين قال آمين واخفى بها صوته.

رجمہ: شعبہ، سلمہ بن کہل سے روایت کرتے ہیں کہ تجربن العنبس نے حضرت علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے حضرت علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے نبی کریم وائل سے اور انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مماتھ نماز پڑھی۔ جب آپ غیسر السمن خصصوب علیہ مولا الضا لین پر پہنچ تو آپ نے آپین کی اور اس میں آواز کا اخفاء کیا۔

حاکم نے اس روایت میں آب القرائت میں و حفض بھا صوت (آپ نے آواز کو بہت کیا) نقل کیا ہے اور فرمایا ہے حدیث صحیح الاسناد و لم بخرجاہ ۔ اس حدیث کی سندھیجے ہے لیکن بخاری وسلم نے اس کوروایت بیس کیا ( بینی ج ۵، ص ۵) بخاری اور سلم کے نقل نہ کرنے کی وجداس روایت میں سفیان ٹوری اور شعبہ کا اختلاف ہے، ورندروایت کی سندمتصل ہے اور تمام راوی ثقد ہیں۔

#### امام ترندیؓ کے اعتراضات

آمین کے اخفاء پر اس روایت کی ولالت بالکل صریح ہے، لیکن امام ترفدی نے سنن ترفدی میں اس روایت کوفقل کرنے کے بعد، امام بخاری کے حوالے سے تمن اعتراضات نقل کیے ہیں اور چوتھا اعتراض امام ترفدی نے اپنی دوسری کتاب المعلل الکیو میں امام بخاری کے حوالہ بی نقل کیا ہے کہ علقہ بن واکل کا اپنے والد سے سام ٹابت نہیں، بلکدوہ اپنے والد کی وفات کے چومہنے بعد بیدا ہوئے ہیں، لیکن اس اعتراض کوخود امام ترفدی نے علاقہ اردیا ہے اور ترفدی بی میں اس کی تردید کردی ہے، تکھتے ہیں:

وعلقمة بن وائل سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل و عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه ـ (تَمَرُنَ ١٠٥٥)

علقمہ بن واکل بن حجر کا اپنے والد داکل سے ساع ٹابت ہے، و وعبدالجبار بن واکل سے بڑے جیں اورعبدالجبار بن واکل کا پنے دالد سے سائ ٹابت نبیس ۔ امام بخاری سے علقہ کے سائ کا اکار کونفل کرنے کے باو جودام ہر ندی نے سائ حسلیم کیا ہے، نیز یہ کے مسلم بنسائی اورام م بخاری کے جسز ، دفع البسلین جس الی سندی ہیں جس جس علقہ کے اپنے والد حضرت واکل سے سائ کے صریح مسینے استعال ہوئے ہیں مثلاً مسلم (ج۲، مس الا ) ہاب صحة الاقو او بالقتل جس عید واللہ بن معاد عزری کی سند سے جوروایت فد کور ہاں جس عن علقمہ عن واقل حدثه ان اباہ حدثه النہ کے الفاظ ہیں ،ان الفاظ میں ان ابساہ حدث معاقبہ کیا پنے والد سے سائ کی تقریح کا صیفہ ہے، ای طرح کے مسینے دیگر کم آبوں کی سندوں میں موجود ہیں، جن سے اس اعتراض کی تردید ہوجاتی ہے، والد کی وفات سے جہاہ بعد پیدائش کی بات تو یوں بھی غلا ہے کہ عبد البیار چھوٹے بھائی ہیں اور علقمہ بن سے بود والد کی والدہ کا تام ام کی ہا وردونوں تو اق

یا عبر اض تو العلل الکبیر می نقل کیا کمیا تھا، اور یہ قطعاً غلط تھا، سنن تر ندی میں جو تمن اعتراضات نقل کیے محے ہیں، ان کی تغمیل ہیہ ہے کہ امام تر ندی نے پہلے شعبہ کی روایت نقل کی پیمر فرمایا کہ میں نے امام بخاری ہے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شعبہ نے اس روایت میں کی غلطیاں کی ہیں، پھر تمن غلطیاں بتا کیں جن میں دو کا تعلق سند ہے ہے اور ایک کا متن ہے، اور و ویہ ہیں:

(۱) میل غلطی بیہ ہے کہ شعبہ نے جمر ابوالعنبس کہا ہے جبکہ درست نام جمر بن العنیس ہے جن کی کنیت ابوالسکن ہے۔

(۲) دوسری غلطی یہ ہے کہ انھول نے علقمہ بن واکل کا نام روایت میں بڑھادیا ہے، حالا تکہ تجراین العنبس نے حضرت واکل ہے بلاداسطہ روایت کی ہے۔

(۳) اورتیسری غلطی متن سے متعلق ہے کہ شعبہ نے خصف بھیا صوتہ نقل کیا ہے جبکہ اصل اور درست مذبھا صونہ ہے۔

#### يهلياعتراض كأجواب

بظاہر بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک بڑا امام، دوسرے بہت بڑے امام سے اعتماد کے ساتھ علمیاں نقل کررہا ہے، لیکن تحقیق کرنے سے حقیقت بیسعلوم ہوئی ہے کہ سب باتھی ہوزن ہیں۔ علامہ بیتی اور دیگر محدثین نے ان کی اطمینان بخش جواب دہی فرمائی ہے جس سے تمام غلطیوں کا پوری طرح از الہ ہوجا تا ہے۔

پہلے اعتراض کی خلعی اس طرح واضح ہے کہ تجرین العنس کی کنیت ابوالعنیس ہے۔
علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ایمن حیان نے برمیخ برح مفرمایا ہے کنیت کامسم ابید بیان
لوگوں میں ہیں جن کی کنیت ان کے باپ کے نام کی طرح ہے۔ ایمن حیان نے کتاب
المقات میں یفرمایا ہے حجو بن العنبس ابو السکن الکوفی و هو الذی یقال له
اب والسعنب ، تجرین العنبس جن کی کنیت ابوالسکن ہے کوفہ کے دہنے والے ہیں اور کی وہ
راوی ہیں جن کوابوالعنبس بھی کہا جاتا ہے۔

شبر کیا جاسکا ہے کہ شاید بیا بات این حبان نے شعبہ کے اعماد پر فرمائی ہولین ایسا میں ہے کونکہ کتب احادیث جس الی متعدد سند یں موجود بیں جن جس سفیان توری نے میں جم جرکوا ہوائتیس کہا ہے۔ مثلا ابوداؤد جس باب الآجن کی پہلی روایت جوسفیان کے طریق ہے آری ہاں جس عن حجو ابی العنبس بی ویا کیا ہے، ای طرح والطفی نے باب الآجن جی ایک مرح کے منا و کیع والمحادبی قالا حدثنا مسفیان عن مسلمة بن کھیل عن حجو ابی عنبس و هو ابن عنبس النح کویا سفیان عن مسلمة بن کھیل عن حجو ابی عنبس و هو ابن عنبس النح کویا منیان کے طریق جی مراحت کے ساتھ شعبہ کے ذکر کردونام کی تعمد بی ہوئی۔ رہایہ کدان کی کئیت ابوالسکن ہوئی اہم بات نہیں، ایک شخص کی دویا دو سے زاکہ کنیمیں ہوئی ہیں، ایک شخص کی دویا دو سے زاکہ کنیمیں ہوئی ہیں، ایک کئیت ابوالسکن ہی ہے اور ابوالسکن بھی ہے دوانوا این تجرف تی تی می کیا ہے، لامانع ان یکون له کنیتان تجرکی دوکتیت ہونے سے کوئی چیز مانو نہیں ہے۔

### دوسرےاعتراض کاجواب

دومرااعتراض يهب كه شعبد في سند من علقمه كالضافه كرديا جبكه جر بلاواسط حضرت

واک سے روایت کرتے ہیں، یاعتراض پہلے اعتراض ہے بھی کمزور ہے اور العلمی پہنی ہے کیونکہ اصول حدیث ہیں یہ بات تسلیم کی تھے کہ تقدی زیادتی مقبول ہے اور شعبہ سے زیادہ تقدیون ہوگا؟ نیزیہ کہ منداحمہ ومندابودا و وطیالی ہیں جرنے اس کی تقریح کی ہے کہ میں نے یہ روایت حفرت وائل سے بلا واسط بھی تی ہے اور علقہ کے واسط سے بھی تی ہے۔ سلمہ بن کہیل نقل کرتے ہیں عن حبور ابنی العنبس قال سمعت علقمہ بن وائل یعددت عن وائل او سمعه حجو من وائل (منداحرن میں میں اسمالی جرابوالی میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت علقمہ بن وائل سے تی ہے کہ وہ حضرت وائل سے حدیث میں ان کرتے تھے اور حضرت وائل سے بھی تی ہے کہ وہ حضرت وائل سے حدیث میں ان کرتے تھے اور حضرت وائل سے بھی تی ہے کہ وہ حضرت وائل سے حدیث میں ان میزید فی منصل الاسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں انسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں انسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں انسانید کی قبیل سے ہاورکوئی قابل میں اعتراض بات نہیں ہے۔

#### تيئر ےاعتراض كاجواب

تیرااعتراض شعبادرسفیان کاختلاف الفاظ پرکیا گیا ہے کہ شعبے فیصد تبھا صوته کی جگہ اختفیٰ بھا صوته قال کردیا، جبکہ سفیان کومتعدد وجوہ ہے ججے حاصل ہے، مثلاً یہ کہ شعبے فوداعتراف کیا ہے سفیان احفظ منی سفیان دفظ میں مجھ ہے ہوئے ہیں، ای طرح کی بن سعید نے فرمایا ہے لیس احد احب الی من شعبة و اذا خالفه مسفیان اخذت بقول سفیان شعبہ سے زیادہ میر ہے زو کیکو کی مجوب نہیں ہے الفه مسفیان اخذت بقول سفیان شعبہ سے زیادہ میر سنزد کیکو کی مجوب نہیں ہے لیکن اگر وہ سفیان کی کالفت کریں تو میں سفیان کے تول کو افتیار کروں گا۔ امام تر ندی نے نقل کیا ہے کہ حافظ ابوز رعد رازی نے بھی حدیث صفیان فی ھذا اصبح کہ کرسفیان کی روایت کو تر جو دی ہے۔ سفیان توری کی ترجیح کے سلسلے میں مزید اقوال بھی پیش کے جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ و

کین سفیان توری کے ہرطرح کے فضل و کمال اور شعبہ کے شاذ و نادر خطا کر جائے کے اعتراف کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ محدثین کے یہاں شعبہ اور سفیان کی ایک دوسرے پرتر جیج کے سلسلے میں دونوں رائیں ملتی ہیں، تر ندی نے کتاب العلل میں نقل کیا ہے کہ خود سفیان توری نے شعبۂ کوامیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، ای کتاب العلل میں کی بن سعید

ے جہاں مندرجہ بالامقولہ اخدت بقول سفیان منقول ہو جی یہ بھی منقول ہے کہ بوچھنے والنے نے بوچھاایھ ما کان احفظ للحدیث الطوال سفیان او شعبة کہ طویل احادیث کا سفیان اور شعبہ بھی ہے کون زیادہ حافظ تھا تو یکی بن سعیر نے جواب دیا گان شعبة امر فیھا شعبہ اس بھی زیادہ تو ہے ہی کھا ہے کہ کان شعبة اعلم بالر جال و کان سفیان صاحب الابواب شعبہ رجال حدیث کے زیادہ جانے والے مقاور سفیان فعبی ابواب کے ، بلکہ یکی بن سعید کے دونوں اقوال کا ظاہری مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احدت بقول سفیان کا تعلق سفیان کی فقبی رائے ہے ہی بان الواب کے موقع پر سفیان کا تعلق سفیان کی فقبی رائے ہے ہی بی ابواب کے مرد میدان ہیں ، جبکہ حفظ احادیث ہیں وہ شعبہ کور جی حاصل ہے کہ وہ فقبی ابواب کے مرد میدان ہیں ، جبکہ حفظ احادیث ہیں وہ شعبہ کوسفیان کے مقابلہ پرقو کی تر قرار دے دے ہیں اوراس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوایت کے سلیل ہیں وہ شعبہ کور جی دے دے ہیں۔

تہذیب الجندیب میں شعبہ کی ترجے ہے متعلق متعدد اکمہ کے اتوال دیے گئے ہیں جن میں کان شعبة اثبت منه بھی ہے، لیس فی الدنیا احسن حدیثا من شعبة وسالک عملی قلته بھی ہاوران میں امام دار قطنی کار فیصلہ بھی ہے کان شعبة یہ سخطی فی اسماء الرجال کئیر النشاغله بحفظ المتون کر شعبہ ہے جواساء رجال میں متعدد قلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متن حدیث کے حفظ میں زیادہ مشنول بہتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

اورزیر بحث روایت میں شعبہ کی طرف سند کی جن لغزشوں کا اختساب کیا گیا تھا ان کا غلط ہونا تو واضح ہوگیا، اب مسئلہ متن کا ہے تو دار قطنی کے فیصلہ کے مطابق شعبہ کی روایت کو ترجی ہونی چا ہے کہ وہ حفظ متون کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، نیز یجی بن سعید کے ابحیات بقول مسفیان کی رو ہے بھی ترک جبر کوتر جیج ہونی چا ہے کیونکہ حضرت مفیان تو تری اگر چہ روایت مسقد بھا صوته کی لارہے ہیں مگران کا عمل ترک جبر کا ہے، اور یہ مسئلہ نقبی ابواب کا ہے، جس میں کی بن سعید کے فیصلہ کے مطابق انہیں ترجیح حاصل ہے۔

## ترجیح کی بحث خلا ف۔اصول ہے

دونوں ائمہ کے درمیان رجے کی بی گفتگوا مام زندی کے تبرے کی بجہ ہے آئی،ورند

هیقت یہ بے کہ اصول حدیث کی رو ہے ترج کا عمل اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب
تعین کی کوئی صورت نہ ہو، یہاں صورت حال یہ ہے کہ ترج ہے ، پہلے تعلیق اورجع بین
الروایتین کے عمل کو اختیار کرنے کے خصوصی دوائی بھی ہیں، مثلاً علام یعنی نے دویا تی
ار شادفر مائی ہیں۔ایک بات تویہ کہ تسخیطیت مشل شعبہ خطا و کیف و هو امیر
السمو منین فی المحلیث شعبہ جسے اکر کو خطاوار قرار دینا غلا ہے۔ یہ بات کیے درست
عومین نی المحلیث شعبہ جسے اکر کو خطاوار قرار دینا غلا ہے۔ یہ بات کیے درست
عومین نے بیال مسلم ہے، چریہ کے اور کی شعبہ کا ایر المونین فی الحدیث ہونا تو
کر جائی ہے بیال مسلم ہے، چریہ کیے ہوسکی ہے کہ وہ مختری ردایت میں اتی غلطیاں
کر جائی ہا یوں کیے کہ جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ مجموثی می ردایت میں اتی غلطیاں کر
قرال اس کو کون ایم المونین فی الحدیث کیے گا۔

ودمرى بات علام يحق في هذه المشان فلانسقط رواية احدهما برواية الآخو،
كلامنهما امام عظيم في هذه المشان فلانسقط رواية احدهما برواية الآخو،
مغيان اور شعبه كا اختلاف روايت كي ليمعزيش كو كدونول ك جلالت شان مسلم ب،
الل ليمان عمل ي كل يك كودايت كودهم مك وجهت ما قط يمل كيا جاسكا.
الل ليمان عمل ي كل يك كودايت كودهم مك وجهت ما قط يمل كيا جاسكا.
الل ليمامولي حديث كي دعايت ، معزت شعبه كي المرف غللي كا تشاب ي يحت الودونول ائد حديث كي جلالت شمان كيا حرام كا تقاضه بيرتها كرزي كي بجائ تعليق الودونول ائد حديث كي جلالت شمان كي احرام كا تقاضه بيرتها كرزي كي بجائ تعليق عن الروايات كالمل احتياد كيا جاسا كي متعدد مورتم مكن تعمل كي اورزي كا التوكيا ورقي من الورق في من ورقي كي المراب التي كالتوكيا ورقي كل التي المرويات كي التي كل متعدد مورتم مكن تعمل -

# جمع بين الروايات كي صورتيس

(۱) مثلاً یہ کدوونوں رواقع کو تعددواقعہ پر محول کرایا جاتا کہ اقل تو حضرت واکل بن تجر کی بارگاہ رسمالت میں حاضری ایک ہے قائد بار بوئی ہے اور آ مین کا عمل تو برنماز میں کیا جاتا ہے ایک بی سفر میں جبر اور سروونوں طرح کی باتو س کا علم میں آ ناممکن ہے ، اس لیے اس میں کوئی استبعاد نیس ہے کہ حضرت واکل نے دونوں یا تمیں بیان کی ہوں ، ایک بات سفیان ٹوری کی روایت میں آ محی اور دوسری بات شعبہ کی روایت میں۔ این جربر طبری شعبہ اور سفیان کی روایت کوالگ الگ تسلیم کردہے ہیں ، کہتے ہیں والے سے سواب این

الخبرين بالجهر والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختاراً خفض الصوت بها اذكان اكثر الصحابة و التساب عيسن على ذالك (الجو برائقي على اليبتي، ج٢،٩٥٨) بن جرير نے اس عبارت ميس جہراورا خفاء کی دونوں روایتوں کو پیچے تشکیم کیا ہے اور بیفر مایا ہے کہان دونوں روایتوں پرعلماء کی جماعت کا الگ الگ عمل ہے،اگر چہوہ خوداخفاء کے عمل کواختیار کرتے ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر صحابہ اور اکثر تا بعین کاعمل ای کےمطابق رہا ہے۔ (۲) تطبیق کی دوسری صورت میہ ہے کہ حضرت شعبہ کی روایت میں جواخفاء ہےاس کوعام معمول قرار دیا جائے کہ جمہور صحابہ و تابعین کے تعامل اور توارث سے ای کی تائید ہوتی ہے اور حضرت سفیان کی روایت میں جو مرصوت یا رقع صوت سے جہر کا انداز معلوم ہور ہا ہے اس کوا تفاق پرمحمول کیا جائے جس کا مقصد تعلیم دینا تھا ،اس سے جبر کا جواز ثابت ہوجائے گا اور اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ حافظ ابوالبشر دولانی نے کتاب الاساء والکنی میں روایت ذکرفر مائی ہےاس میں صراحت ہے کہ مرصوت کا مقصد جمیں تعلیم ویناتھا۔الفاظ میہ بين فقال آمين يمذبها صوته مااراه الاليعلمنا، آب ني آمين كهااوراس مين آ واز کو کھینچا، میں یہ مجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد صرف ہمیں تعلیم وینا تھا۔ تعلیم کا مقصد یوں بھی واضح ہے کہ حضرت واکل حضرموت کے شاہی خاندان کے فرزند ہیں، خدمت ِ اقدیں میں دین سکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جملی طور پر اٹھیں دین سکھایا جارہا ہے تو ان باتو ں ہے بیمعلوم کرنا آ سان ہے کہ مقصد تعلیم ہی رہا ہوگا۔

# علامه تشميري اورعلامه شوق نيموني كاارشاد

(۳) تطبیق کاسب سے معتبر اور عدہ طریقہ وہ ہے جے حضرت علامہ تشمیری اور علامہ شوق نیموی نے اختیار فر مایا ہے کہ بیا لگ الگ دوروا بیتی نہیں ہیں، ایک ہی روایت ہے اور الحصلی صوته، نیز ملڈ بھا صوته میں جو ضمون بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس میں حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ مین اس طرح کہا جس میں جبری قر اُت یا تجمیرات انقال کی طرح جبر نہیں تھا، نسائی کی عبد الجبار بن وائل کی مرسل روایت سے یہ بات اچھی طرح تجھی جاسکتی ہے جس میں حضرت وائل نے

فر مایاقال آمین فسمعته و انا حلفه حضور سلی الله علیه دسلم نے آمین کہااور میں نے اس لیے سن لیا کہ میں آپ کے پیچھے تھا، حضرت ابو ہریر ہ کی ابودا دُواور مسند حمیدی کی روایت سے بھی ای مضمون کی تائید ہوئی ہے جس میں فر مایا گیا ہے قبال آمیس بسمع من بلیه من السصف الاول کیآ پاس طرح آمین کہتے تھے کہ پہلی صف میں جولوگ آپ کے قریب ہوتے وہ آواز س لیتے تھے، ان روایات کا مطلب صاف ہے کہ آمین کہنے میں جر متعارف نہیں تھا بلکہ بسااوقات آپ نے سمائس کھینچ کراس طرح ادا کیا کے قریب کے چند لوگوں تک آواز بینی تھا بلکہ بسااوقات آپ نے سمائس کھینچ کراس طرح ادا کیا کے قریب کے چند لوگوں تک آواز بینی مف میں یمینا دشالاً جو لوگ دوسری صف میں آواز بیس بینچی اور پہلی صف میں یمینا دشالاً جو لوگ دوسری صف کی بھتر وہ بھی آواز بیس سے۔

ای طرح روایت می احفی بھا صوته باحفض بھا صوته آرہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز پست تھی، لینی جہری قرات یا بجیرات انقال میں جہری برنبت، آمین کی آواز بالکل کی بیں جاسکی تھی۔ اس تطبیق کا مامل یہ ہوا کہ یہ صوت، رفع صوت، اخفا وصوت اور خفض صوت کی جتنی تعبیرات ہیں مامل یہ ہوا کہ یہ صوت، رفع صوت، اخفا وصوت اور خفض صوت کی جتنی تعبیرات ہیں سب کا حاصل یہ ہے کہ آواز میں نہ تو آئی پستی تھی کہ انسان خود بھی نہ سکے اور قریب کے مقدی بھی نہ دوایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سفیات، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سفیات، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں دران کا عمل آئی بالسر کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انموں نے صد بھا صوت کی مطلب جہر متعارف نہیں لیا۔

فلامہ یہ کے دھرت واکل کی دواہت جی پائی جانے والی مختف تجیرات پر فورو مذہر کے بعد یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ دھرت واکل یہ بہتا چاہتے ہیں کہ جی نے دھنور ملی الله علیہ وکلے ہے ایک معلوم ہوتا ہے کہ دھرت واکل یہ بہتا چاہتے ہیں کہ جی نے مقدی الله علیہ وکلے ہے ایک طرح جربھی ایسا نہیں تھا کہ مجد نبوی کے تمام مقد یوں تک آ واز پہنی جی نہیں نہا ہے آ مین کہا جے قریب جائے بلکہ آ ب نے اخفاء کے باوجود خاص اعداز ہے سانس کو بھنے کر آ مین کہا جے قریب کے مقد یوں نے سااور میں بالکل بیچے بی تھا، اس لیے دھزت علامہ شمیری اور علامہ شوق نہوی کے ایک اور حضرت شعبہ کی مدد سے یہ بھی رہے ہیں کہ دھزت سفیان اور دھزت شعبہ کی روایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر کی دور ایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر کی دور ایات میں جو متعدد تعبیرات ہیں ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر کیا

کیا ہے فسمعتہ و انا حلفہ باتی مرز نع ،اخفی اور خفض وغیرہ دوایت بالمنی کی قبیل سے
ہیں اور محیح بیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الیمی کیفیت ہے جے ایک گوندا خفا عصوت اور
ایک گوند مرصوت کہا جا سکتا ہے ، لیکن اصطلاح میں اس کو سربی کہا جائے گا کیونکہ قریب
کے ایک دوآ دمیوں کا سن لیمنا سر کے منافی نہیں ہے ، فقد کی کتابوں میں اس کی صراحت کی
ہے ، حضرت واکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سربی مجھ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے
سام کو دلل طور پر ثابت کرنے کے لیے فسسمعت و انا حلفہ فرمار ہے ہیں گویادہ یہ کہنا
جا جے ہیں کہ تمام مقتد یوں تک آ واز نہ چینجنے کے باوجود میں نے اس لیے سن لیا کہ میں
بالکل قریب تھا، نیز یہ کہ اگر آ مین میں بالکل آ واز نہ ہوتی تو وہ سمعتہ کیے فرماد ہے ، معلوم
ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موسوت میں معمولی آ واز نہدا ہوگئی تھی جس میں حقیقت سر
کے تحفظ کے باوجود مسموع ہونے کی صفت یائی جاتی تھی ۔

191

تظیق کی مختف صورتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اصول حدیث میں یہ مسلم ہے کہ اگر روایات میں مضمون کا اختلاف ہوجے حضرات محد ثین المنوع المستی مسلم ہے کہ اگر روایات میں مضمون کا اختلاف ہوجے حضرات محدیث کہتے ہیں تو سب سے پہلے تظین اور جمع بین الروایات کا طریقہ اختیار کیاجا تا ہے اور ایک بی روایت میں الفاظ کے اختلاف سے مضمون مختف ہوجائے تو بدرج اولی تطبق کا طریقہ اختیار کرنے کی اہمیت بڑھ جائے گی اور جمع بین الروایات ممکن نہ ہوتو فانوی درجہ میں ترجیح کی صورت اختیار کی جاتی ہے، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں فانوی درجہ میں ترجیح کی صورت اختیار کی جاتی ہے، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں آ سانی کے ساتھ تھیے تی میں القدرائم کی شان کا نقاضہ ہے کہ ان کی طرف خلطی کے اختیاب سے تا بمقد ور بچتا جا ہے، مگر ان تمام نقاضوں کے باوجود بھی میں نہیں آ تا کہ ترجیح کا طریقہ کوں اختیار کیا گیا۔ والندا علم۔

#### باب فضل التامين آين كننيلت كابيان

حقثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابى الزنادِ ، عن الاعرج عن ابى هريرة انّ رصولَ الله عَلَيْكُ قسال: اذا قالَ احدُكمِ آمين وقالت الملائمكة في السمآء آمين فوافقتُ احداهما الاخرى غفرله ماتقدَم من ذنبه.

توجمه : حضرت ابو ہریر " سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین روسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے واس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔
مقصد قوجمه اور تشویح حدیث : آمین کی نضیلت بیان کرناچا ہے ہیں کہ ایک آسان لفظ ہے۔ تلفظ میں کوئی وُشواری نہیں اور نضیلت کی بیشان کہ پچھلے گناہوں کی مغفرت کا انظام ہوجائے ، روایت میں "احد کم" کالفظ آیا ہے جومطلق ہام ہویا مقتدی یا خارج صلوٰ قمیں ، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی قر اُت کے بعد آمین کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر فرشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگئ تو پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی، ہو، اگر فرشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگئ تو پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی، یہن اسی روایت میں سلم میں اذا قبال احد کم فی صلو تہ وار دہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نظرت میں ہے، عام نہیں ہے۔

قالت السملائكة في السماء النع ظاہرالفاظ كاتقافد بكرتمام فرشتة آمين كہتے ہيں، گربعض حفرات نے كہا كر حفاظت كفرشتة مراد ہيں، كى نے كہا ہے كدن اور رات ميں كے بعدد گرے آنے والے فرشتة مراد ہيں۔ كى نے كہا كہ نماز ميں شركت كرنے والے فرشتة مراد ہيں۔ مندعبدالرزاق ميں حفرت عكرمہ سے منقول ب صفوف أهل الارض على صفوفِ أهل السماء فاذا وافق آمين فى الارض أمين فى الارض أمين فى الارض أمين فى الارض أمين فى الارض المعددالى كامطلب بيهواكة سان پر بھى صف بندى ہوتى ہوتى اور وہال فرشتة آمين كتے ہيں۔

فوافقت احداهما الاحرى المع بعض حفرات نے كہا كرفرشتوں كے ماتھ اخلاص ميں موافقت مراد ہے، گريہ مشكل كام ہے فرشتوں كا اخلاص اعلى درجه كا ہے، اگر مغفرت ذنوب كا مداراخلاص ميں موافقت پر ركھا جائے تو عام اہل ايمان كواس نسيلت كا حاصل كرنا دُشوار ہوجائے گا كی طرح موافقت كا ایک طريقہ جبراور سرميں موافقت ہيں ہو اور ظاہر ہے كہ فرشتوں كى آمين ميں اخفاء ہے اس طريقہ ميں موافقت آسان ہے گرسيات كلام ہے اس كى تا ئيز بيں ہوتى ،اس ليے سب سے قريب معنى يہ جي كہ وقت ميں موافقت ميں موافقت ميں موافقت

مراد لی جائے کہ جس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، ای وقت میں انسان بھی آمین کہے تو ممنا ہوں کی مغفرت کی فضیلت حاصل ہوجائے گی۔

بابِسابق میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس روایت کا اصل مقصد ، آمین کی نعنیلت کا بیان ہے ، جبراورسر کا مسئلہ مقصدِ اصلی سے بالکل الگ ہے۔ امام بخاری نے بھی عنوان کے ذریعے اس حقیقت کو تسلیم فرمایا ہے ، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے اپنے موقف پر استدلال بھی کررہے ہیں۔واللہ اعلم۔

#### باب جهر الماموم بالتامين مقتدى كآمن كوجرا كنجابيان

حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمَى مولى ابى بكر، عن ابى صالح السمان، عن ابى هريرة أنّ رسولَ الله عَنْ قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا آمين فانّه من وافق قوله قولَ المملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه، تابعه محمّدُ بن عمرو، عن ابى سلمة، عن ابى هريرة عن النبى مُنْ الله عَنْ الله عَنْ

ترجمه بحضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیدوسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المعضوب علیهم و لا الضآلین کے تو تم آ مین کہواس لیے کہ جس کے آمن کہنے کی فرشتوں کے آمین کہنے سے موافقت ہوجائے گی تو اس کے تمام بچھلے گناہ بخش دسیے جا کیں گے۔ اس روایت میں تمی مولی ابی بحرکی ، محمد بن عمرو نے بسند ابوسلم عن ابی بریرہ عن البی سلم متابعت کی ہے، اور قیم انجر نے بسند ابو ہریرہ عن البی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے، اور قیم انجر نے بسند ابو ہریرہ عن البی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے، اور قیم انجر نے بسند ابو ہریرہ عن البی صلی الله علیہ وسلم متابعت کی ہے۔

معصد توجعه مقعدالغاظ سے داخے ہے کہ مقتدی کے لیے بھی آمین میں جر کرنامستحب ہے۔ دلیل بیہے کہ حضور ملی اللہ علیدوسلم نے ارشاد قر مایا کہ جب امام غیسر السمعضوب علیه و لا الصآلین کبوتم آین کبو، ظاہر ہے کہ قولوا آمین میں جہری سراحت نہیں ہے، اس لیے امام بخاری کے موقف پراستدلال کے لیے اشارات سے کام لین ہوگا۔
شار صین نے مختلف طریقے افتیار کیے ہیں، جس میں حافظا بن ججر کا پہندید وطریقہ توب اب جھر الامام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مقام خطاب تول مطلق سے جبر مرادلیا جاتا ہے، مگریہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ ضابط ورست نہیں ہے۔ مثالوں کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے کہ متعددا حادیث میں خطاب کے موقع پر مطلق تول کا استعال ہوا ہے اور و بال جبر مرادنیں لیا متعددا حادیث میں خطاب کے موقع پر مطلق تول کا استعال ہوا ہے اور و بال جبر مرادنیں لیا گیا، علامہ مینی نے اصولی رنگ میں اس کا جواب دیا ہے کہ قول مطلق، جبر اور اخفاء کی دونوں صورتوں پر برابری کے ساتھ مشمل ہے اس لیے جبر کی تخصیص تحکم یعنی زبر دی کی بات ہے۔

استدلال کا دوسراطریقه به بوسکتا ہے کہ امام کی جانب جس قول کی نسبت کی گئی ہے اس ميں جرمعتبر بيعني امام غيسر السمسغضوب عليهم ولا الضآلين كوجرا كهتا ہے تو مقتدی کی جانب جس تول کی نسبت کی گئی ہے یعنی مقتدی کو جو آمین کہنے کا حکم ویا گیا ہے اس میں بھی جبرمعتبر ہونا جا ہے تا کہ امام اور مقتدی کا تقابل سیحے ہوجائے اور تو افق برقر ار ر ہے کیکن کوئی قاعدہ اس کا متقاضی نہیں ہے اور اس استدلال کی حیثیت ایک لطیفہ ہے زیادہ نہیں ہے،انصاف کی بابت یہ ہے کہ موضوع بحث ،امام اور مقتدی کی آمین ، بہ صغت جہرے، روایت باب میں امام کی آمین ہی کا پہتہیں ہے۔ صفت جہرتو بعد کی بات ہے، البته مقتدی کی آمین روایت میں مذکور ہے اوراس کے لیے لفظ قبولو ۱ آمین ارشاد فرمایا گیا ہے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لفظ تول کا اطلاق جبراور اخفاء پریکسانیت کے ساتھ ے۔ربایہ کہنا کہ امام غیر السف صوب علیہ ولا الضالین جرأ کہنا ہے، اس لیے مقتدی کو آمین جبرا کہنا جا ہے تو یہ مجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جبری نماز وں میں سور و فاتحہ کی قرائت میں جہرکرے گا،اورمقتدی یا تو قرائت نہیں کرے گا جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے یا اگر قر اُت کرے گاتو سری کرے گا جیسا کہ شوافع کا مسلک ہے،سوال یہ بیدا ہوتا ہے كُه جب امام كي فرائت كا جبر، مقتدي كي قرائت ميں جبر كالمقتضى نبيس تو آمين ميں جبر كا تقاضہ کیسے پیدا ہوجائے گا؟ اس لیے ہم تو یہ مجھ رہے ہیں کہ امام بخاری کے موقف براس روایت سے استدلال کرنامشکل ہے اور بات بنانے کی ہر کوشش ہے سود ہے۔

تابعہ النح روایت ہے اگر چد عارات لال تام بیس، گرامام بخاری جونکہ استدلال کررہے ہیں اس لیے روایت کی تقویت کے لیے دومتابعت بھی پیش کی ہیں، پہلی متابعت محمد بن عمر و بن علقہ لیٹی کی ہے جومند احمد اور داری میں ہے اور اس کے الفاظ ہیں اذا قبال الامام غیر المغضوب علیهم و لا الضآلین فقال من خلفہ آمین النح اور دوسری روایت نعیم انجم کی ہے جونسائی اور محمح ابن فریدہ غیرہ میں ہے اس کے الفاظ ہیں حتسبی روایت نعیم انجم کی ہے جونسائی اور محمح ابن فریدہ غیرہ میں ہے اس کے الفاظ ہیں حتسبی بلغ و لا السفالین فقال آمین و قال الناس آمین ان متابعات میں بھی مقتدی کے بین میں جبر کرنے کی تصریح نہیں صرف قال آمین ہے جس پر بحث ہو چی ہے۔

### موضوع براجمالى نظراور فيصله

آ مین کے موضوع پرامام بخاریؓ کے پیش کردہ دلائل پر مُفتَکُوختم ہوئی اوران سے میہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری کے پاس امام یا مقتدی کے حق میں جبر کی اولویت ٹابت کرنے کے لیے کوئی صریح روایت نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ سیحے بخاری میں پیش کرنے کے لائق كوئى روايت نبيس بي جس مس ان كى شراكط بهت يخت بي بلكه جنز ، القراء ة خلف الامسام میں بھی انھوں نے اس موضوع بر گفتگو کی ہے،اس رسالہ میں ہرطرح کی روایات ہیں۔حدیہ ہے کہ ضعیف روایتیں بھی ہیں مگروہاں بھی وہ حضرت واکلؓ کی روایت کے علاوہ کوئی حدیث پیش نہ کر سکے اور اس مجبوری میں انھیں اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اشارات ہے کام لیمایڑا ہے۔ حدیث پاک کی دیمر کتابوں میں بھی جبر کی اولویت ثابت كرنے كے ليے كوئى سيح اور صريح روايت نہيں ہے بلكه روايات پر نظر كرنے ہے بيمعلوم ہوتا ہے کہ آمین میں جبرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول نبیں ہے اور اس لیے صحابہ و تابعین کا تعامل بھی جبر کانہیں رہا ہے، اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہی نہ ہونا جا ہے تھا، تمرا ختلا ف کی بنیاد ہے ہوئی کہ اگر چہ آ پ کامعمول آمین بالسر کار ہالیکن اتفا قاب<sub>یہ</sub> کلمہ زبان ہے اس طرح بھی ادا کیا گیا ہے جے قریب کے چندلوگوں نے من لیا اس کو جہر سمجھنا صحیح نہیں تھالیکن بعض حضرات نے اس کو جبر مجھ لیا اورا ختلا ف بیدا ہو گیا اور فقبہا ء و محدثین نے اینے اینے اصول اور ذوق کے مطابق نمہب اختیار کیے۔اس طرح کے اختلاف میں تعامل سلف کو بنیاد بنایا جائے تو فیصلہ تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اوراصول کے

مطابق بد کہاجا سکتا ہے۔

(۱) خلفاءراشدین اورجمہور صحابہ و تابعین کاعمل آمین بالسر کا رہا ہے اس لیے بتیجہ ظاہر ہے کہ سراوراخفاءافضل ہے۔

(۲) اوراً کرکسی روایت سے کسی موقع پر جبر کا قرینه معلوم ہوتا ہے تو وہ تعلیم وغیرہ کی مصلحت پر محمول ہے کہ آپ نے قدرے آ واز اُٹھا کر آ مین کا موقع بتا دیایا آمین کہنے کا طریقہ بتادیا کہ بیلفظ اس طرح ادا کیا جائے ، بیلفظ مشد داور مقصور نہیں ، پہلے الف ممرودہ ہے، بھریم غیر مشد دے بھریا ہے اور آخر میں نون ہے وغیرہ۔

(۳) نیزید که کمی تیجی روایت سے تو جہر کی اولویت کا نبوت ممکن نبیس ہے لیکن اس موقف کو این میں کے لیکن اس موقف کو این کا بیات کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کا سہار الیا جائے تو ان کو بھی تعلیم کی مصلحت یا بیان جواز پرمحمول کیا جا سکتا ہے۔واللہ اعلم۔



#### مقالنمبر٢٢



مولا ناعبدالحمیدنعمانی ناهم شعبهٔ نشرواشاعت، جمیهٔ علام ہند

# تمهيد

اعتدال ببندی امت مسلمہ کی نمایاں پہپان ہے۔ کتاب و سنت میں میانہ روی، اعتدال ببندی اورافراط وتفریط سے بہٹ کرنچ کی راہ پر چلنے کی تحسین کی گئے ہے، تاریخ گواہ ہے کہ امت میں دین ،فکری یا عملی انحراف اور خرابیاں افراط یا تفریط کی راہ اپنانے ہی سے بیدا ہوئیں۔اور یہ ہوتا ہے کچھ ذہنوں کی تفر دیبندی کی وجہ ہے۔ بھی یہ تفر دیبندی ، نیک بیدا ہوئی ہے اور بھی خواہ مخواہ مجھ نہ ہے کہ کہتے ،کرتے رہنے کی جذبے ہے۔

ایسے ہی مسائل میں ہے، فرض نمازوں کے بعد دُعااوراس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ بھی ہے کچھ حضرات کی شدت بسندی نے اسے ضرورت سے زیاد و متناز عد بنادیا ہے۔ ایک طرف جہاں فرض نماز کے بعد دُعا اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کو لا زم اور ترک ِ دُعا کو قابل ندمت تعل قرار دیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف، باتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کو بدعت اور نہ کرنے ہی کوعمل رسول اور اصل سنت قرار دیا جار ہا ہے ، اور بیفریق اپنے نظریے وعمل میں انتہا پبنداور بڑا جارح ہے، جب کہ راوصواب افراط وتفریط کے درمیان ہے۔ لیعنی فرض نماز کے بعد دعا اور ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا اصول شرعیہ کے تحت پسندیدہ ،مسنون اور امت کے ملی توارث کے پیش نظرا کیک تحسن فعل ہے۔اسے بدعت یا خلاف سنت قرار دینا، بلا شبہ تفرداورانتها پیندی اورغیرمخاط رونیہ ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے دیگرمختلف مواقع یر، ہاتھ اُٹھا کر وعا کرناصحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی روایتوں ہے۔ ٹابت ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی دُعا کرنا ثابت ہے۔ اور ہاتھ اُٹھا کر ذُعا کرنا قبولیت کی زیادہ اُمید ہونے کے پیش نظر ہے،اس کا شدت ہے انکار کرنا خودا یک طرح کی بدعت ہے۔ جب فرض نماز کے بعد دُعایا ہاتھ أثفا كر دُعاكر نے كى كوئى ممانعت نبيس بور دوسرى طرف آ ب سلى الله عليه وسلم كاعموى عمل بهي ربائة ا نكار وتغليط كوايك مخصوص موقع بحل ت متعلق كروينا ، ايك

غیرضرور ک هذہ ت پسندی ہے۔ امام این تیمیے ، علامہ این قیم ، اوران کی تقلید میں علامہ ناصر الدین البانی ، مفتی علیم ن اور شیخ این باز اور بچھ غیر مقلد علاء جس شدت بسندی اور بلا وجہ کی جارحیت کا مظاہرہ کرر ہے ہیں اسے کسی معنی میں بھی وین کی خدمت اور اتباع سنت کا نام نہیں ویا جا سکتا۔ ساتھ ہی ہم ہی کہتے ہیں کہ جو حضرات فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُعا کر نے کو وجوب ولزوم کا درجہ و سے رہے ہیں ، اس کا بھی خدمت وین اور اتباع سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جائز اور مسنون امر کو ضروری قرار دینا اور اس کے نہ کرنے والوں کو طعن تشنیج کا نشانہ بنانا ، ایک غیر مستحسن اور نا پسندید و نعل ہے۔ البتہ ترک وُعاکم معمول اور ابنا شعار اور بیجان بنالینا بھی کوئی امر محمود نہیں ہوسکتا ہے ، نہ و واصول شرعیہ کے تحت آتا ہے

د میر مختلف مواقع اور نماز کے بعد دُ عاکے تعلق سے کتب احادیث میں جوروایات یا کی جاتی ہیں،ان پراورد گیرمتعلقات پرنظر ڈالنے ہے فرض نماز کے بعد دُ عااور ہاتھ اُٹھا کر دُ عا كرنے كے جواز من كوئى شبہ تبيل رہ جاتا ہے اور اسے بدعت كہنا بذات خود بدعت ہے۔ عرب مما لک کے بچھ حصے میں امام ابن تیمیہ کے فکری غلیے اور عرب میں تیل کی برآ مدگی ے پہلے پہلے تک خود غیر مقلد علاء دعوام دونوں کا وہی معمول تھا جوامت کے دیگر محدثین، فقبها، ائمه، اورعلها ، وعوام كا قعا، مولا تا سيدنذ برحسين ، نواب صديق حسن غال بعويالي مولا تا ثناء الله امرتسري، مولاتا حافظ عبدالله رويزي، مولاتا عبدالرحن مبار كبوري، مولاتا يونس د بلوی اور مولانا عبید الله مبار کیوری رحمة الله علیم میں ہے کسی نے بھی قرض تماز کے بعد ذعا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کو بدعت قرار نہیں دیا ہے۔ عام اصولِ شرعیہ، است کاعمل ادر محدثین وفقہاءاورعلاء کی تشریحات کے ہوتے ہوئے چندافراد کے تفردات کے پیش نظر ا کی جائز امر کو بدعت قرار دینا ایک نا قابل نہم بات ہے۔اور جن غیر واضح روایات کے پٹی نظر بدعت کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کا اصل مسئلے سے برادِ راست کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا سرے سے کوئی ذکر بی نہیں۔ اور نہ بی کسی طرح کی کوئی نمی وممانعت ہی ہے۔اب ظاہر ہے کے عدم ذکر سے عدم وجود برختی استدلال كرنا تيج نبيں ہے، جب كه دوسرى طرف بہت ي سيح احاديث ميں اعمال معالح كرنے كے

بعد خدا ہے وُ عاکر نے اوراس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے۔لہٰدا جواز دعا کا پہلو، ہہر حال قابلِ ترجیح ہوگا۔ دوسری ہات ہیہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کے عدم جواز کی ہات شریعت کے کسی اصول کے تحت نہیں آتی ہے، لا ہی کہ مہاح دمسنون امر کوفرض یا واجب کا درجہ دے دیا جائے۔اس سلسلے میں فقہا ء ائمہ، خصوصاً خفی فقہا ء و محد ثین ہے شدید کیر منقول ہے۔اس لیے ہر شرع مسئلے کواس کے اصل در ہے میں رکھ کر ہی بحث و گفتگوا ور فیصلہ ہونا چاہے۔
لیے ہر شرع مسئلے کواس کے اصل در ہے میں رکھ کر ہی بحث و گفتگوا ور فیصلہ ہونا چاہے۔
کتب احاد بہت میں وُ عاکے تعلق سے جوروایات پائی جاتی ہیں اور محد ثین وفقہا ء اور

کتب احادیث میں وُ عاکے تعلق سے جوروایات پائی جاتی ہیں اور محد ثین وقتہا ءاور علاء نے وُ عااوراس کے آ داب واحکام پر جو کتا ہیں تصنیف کی ہیں سب کے مجموعی مطالعے سے ۲۲-۲۲ مواقع پر وُ عاکرنا ثابت ہے۔ تبولیت وُ عالے بچے مقامات واوقات کے تعین کا مجمی جو تبولیت وُ عالے بچے مقامات واوقات کے تعین کا مجمی جو تبول کے باندی کولازی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ جب چاہے آ دمی خدا سے وُ عاو ذکر کرسکتا ہے۔ اہل علم علمی اطمینان کے لیے مونے کے طور پر محدث این می کی خدا سے وُ عاو ذکر کرسکتا ہے۔ اہل علم علمی اطمینان کے لیے مونے کے طور پر محدث این می کی خل الیوم والملیلة ،امام نو دی کی کتاب الاذکار،علام ابن جرری کی حصن حصین ، اور فقادی این تیمیہ جلد ۲۲ کتاب الدعوات ، ابن قیم کی زادالمعاداور حضرت تھا نوی کی استیجاب الدعوات ، اور کتب احاد ہث کی کتاب الدعوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھا نوی کی استیجاب الدعوات ، اور کتب احاد ہث کی کتاب الدعوات کا مطالعہ کر سکتے ہوں۔

کتب احادیت بین ندکورجن مواقع پر دعا کرنا ثابت ہے، بیشتر کے سلسلے میں اتفاق ہے، صرف فرض نماز کے بعد کی دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں کچھ حضرات اختلاف کرتے ہیں بلکدا ختلاف ہے آ گے بڑھ کر بدعت، غیر شرعی اور قابل ترک عمل قرار دیتے ہیں۔ اس آ خرالذکر، امر کے سلسلے میں کچھ طالب تلما ندمعروضات ومطالعات پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ روایتیں چیش کریں گے۔ جن سے ہاتھ اُٹھا کرؤ عا کرنا ثابت ہوتا ہے، پھران روایات کا ذکر ہوگا جو نماز کے بعد کی دعا وَں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد وہ روایات اور متعلقہ مسائل زیر بحث آ کیں گے جن سے ہاتھ اُٹھا کرؤ عا کرنے کا اثبات ہوتا ہے۔

#### وُعامين ہاتھواُٹھانا

(۱) عن مسلمان رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله مَلْنِيَةُ ان ربَكم حيى كريم يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه ان ير دهما صفراً. (بلوغ الرام بالذكر والدعاء ١ ٢٣٨ مطوعا وارة الجوث الاسلامي والدعوة والانزاء بالجامعة السلفية ، بنارى ١٩٨١م)

اس روایت کوفل کرنے کے بعد حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

"اخوجه الاربعة الاالنسائى و صححه الحاكم" يعنى الدوايت كاتر ندى، ابوداؤد، ابن ماجه وغيره في تخريج كى باورامام حاكم كى الوداؤد، ابن ماجه وغيره في تخريج كى باورامام حاكم كى روايت مي مفرأكى بجائبين" بدونول كامعنى ايك بى ب

روایت کا مطلب بیہ ہے کہ تمھارا پروردگار، انتہائی حیاداراور کریم ہے (اس لیے) جب بندہ اس کے آگے دست سوال بھیلا تا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی اور تا کام لوٹا دے۔

یدروایت ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے کے سلسلے میں عام ہے۔اسے کی عاص نمازیا حالت سے مخصوص کرنا بلا دلیل ہے، ساتھ ہی اجابت وُ عا، حصولِ مراد اور خدائے قدیر کی توجہ و عنایت میذول کرانے کے لیے ہاتھ پھیلا کر مائٹنے پرصراحثا دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ امام حاکم تھیجے و تعدیل میں متسائل مانے جاتے ہیں۔اس لیے ہوسکتا ہے کہ پچھ غیر مقلد حضرات، جواز دعا میں تشکیک پیدا کرنے کی سعی کریں۔اس لیے روایت کی صحت واستناد کو راتم الحروف مزید واضح کردینا جا ہتا ہے۔

یہ روایت متدرک حاکم جلداؤل، ص۵۳۵مطبوعہ حیدرآ باد دکن میں ہے جس کے ساتھ امام ذہبی گی تلخیص و تنقید بھی شائع ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی نے امام حاکم کی تھی روایت کی تو ٹی و تا تید کی تو ٹی ہے۔ البندااس روایت کونا قابل استدلال واحتجاج قرار نہیں دیا جا سکتا اور ساتھ ہی امام حاکم کی تھی ہے حافظ ابن جمر عسقلائی نے بھی انفاق کیا ہے۔ کی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔

بوسكنا بكر يجعاال علم دوستول كوتهذيب المتهذيب اورتقريب التهذيب من حافظ

ابن جر ے جواتوال تجریح وتو ٹیل تقل کیے ہیں،ان سے پچھ مغالطہ موجائے، تاہم دونوں طرح کے تبعرے کودیکھتے ہوئے روابت کی صحت کا پلز ابھاری نظر آتا ہے۔

امل بات یہ ہے کہ روایت میں ایک راوی جعفر بن میمون ابوعلی بیاع الانماط ہے، جے امام احمد بن منبل نے لیس بقوی فی الحدیث کہا ہے، لیکن بیکوئی زیادہ سخت جرح نہیں ہے، بھی بھارروایت میں خطا کرجانے ہے نقابت ساقط نہیں ہوجاتی ہے۔مزیدیہ کے جعفرین میمون کوامام یکیٰ بن معین اور ابوحاتم رازی نے صالح قرار دیا ہے اور ابوعلی نے لابساس بسه قراردیاسپ۔(دیکھےعون السعیسودشرح ابوداؤد ازمولانائشالی عقیماً بادگ، م٠٠٣٦رج١)اور حافظ ابن حجرٌ نے صدوق تخطی من الساد سهیں شار کیا ہے۔

( تقريب المتهذيب بخت جعفر بن ميمون )

بلوغ الرام ك تصيح اورتقريب كى تقىديق كوملانے سے روايت بالكل بغبار ہوجاتى ے۔ عالبًا روایت کی صحت کے پیش نظر ہی بلوغ الرام کے غیرمقلد تعلیق نگار جناب مولانا صغی الرحمٰن مبار کیوری نے سرے سے پچھ ٌنفتگو ہی نہیں کی ہے۔

امام ترندی رحمة الله علیه بنے زیر بحث روایت کوحسن غریب قرار و یا ہے۔امام ابووا ؤو نے اس روایت کو کتاب الصلوٰۃ باب الدعا میں نقل کر کے کسی طرح کی کوئی جرح نہیں کی ہے۔ مولا ناخلیل احمد سہانپوری نے حافظ ابن ججر کا قول صدوق یخطی نقل کیا ہے۔ (بسلدل السميجهو د ص٣٦٨، ج٧-مطبوء مكة المكريد )محدث امام ابن حمان نے بيروايت نُقَل کی ہے۔امام ابن ماہیّہ نے بھی ابن ماجہ کتاب الدعاء باب رفع الیدین میں حضرت سلمان فارئّ والی روایت نُقل کی ہے۔محدث شہاب الدین بوصیریٌ اورعلاً مه تاصر الدین الیانی کی اس روایت کے بارے میں جورائے ہے ووقا بل خور ہے۔

محدث شہاب الدین بوصیریؓ نے مصباح الزجادیہ فی زوائد ابن ماجہ کے نام سے جار جلدوں میں ایک کتابتحریر کی ہے،جس میں انھوں نے ابن ماجد کی رواتیوں پر بہت امچھا كام كيات اورضعف وسحت كي نشاندى كي ب-انهول في زير مُفتَكُوروايت سلمان مر يجه نہیں کبان اور نہ بی کسی طرح کا کاام کرنے کے لیے اس کوایٹی کتاب میں نقل کیا ہے۔

( و يَصِيُ معساح الزجاجة ، مبلد جبارم ، دارالعربيه ، بيروت ١

علا مه ناصرالدین البائی نے میں ابنہ اورضیف ابن باجہ کے نام سے ایک کتاب تمن جلدوں میں ترتیب وی ہے، دوجلدوں میں صبح روایتوں کو جمع کیا ہے اورا یک جلد میں ضعیف روایتوں کو جمع کیا ہے اورا یک جلد میں ضعیف روایتوں کو ۔ زیر بحث روایت کو جمع ابن باجہ کی دوسری جلد میں جگہ دی ہے اور لکھا ہے ''صبح '' التحقیق الثانی (می اسم اور اسم السلامی بیروت، تیراا فی بینی دوسری بار کی شخیق میں روایت کو نفو تک بجاکر دیکھا اور صبح قرار دیا ہے۔ بیروایت مشکو قشر بیف کی کتاب الدعوات میں بھی موجود ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولا نا عبید الله مبار کپورٹ نے مرعاق شرح مشکوق، جلد سوم (مطبوعہ اوارق البحوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بناری) میں روایت کو می قرار دیا ہے۔

اس لیے بعد کے کسی آ دی کی کمزور تاویل و تشکیک سے روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا ہے۔ نیز یہ کہنا کہ حضرت سلمان والی روایت ہاتھ اٹھا کر دُعا کر نے پر صرح ولالت نہیں کرتی ہے، ایک بے معنی بات ہے۔ آ خراس روایت میں کون سا ایسالفظ ہے جس سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ یہ روایت فرض نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے سے بالکل غیر متعلق ہے، مطلق و عام کی تقیید و تخصیص کی آ خرکون کی ولیل پائی جاتی ہے۔ جب اور مواقع اور مقامات پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کو تسلیم کیا جاتا ہے تو آخر فرض نماز کے بعد دُعا اور اس میں رفع یہ بن سے کس بنیا و پر بر ہیز کرنا جا ہے ؟

(۲) ہاتھا تھا کر دعا کرنے کی دوسری صدیث تر ندی شریف جلد دوم ابواب الدعوات کے باب مساجد اور عاکر نے کی دوسری عندالدعاء میں آئی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم جب دعا ، کے لیے دست مبارک اُٹھاتے ہے تو اس وقت تک نیخ بیس کرتے تھے دوایت کے نیخ بیس کرتے تھے دوایت کے ایفاظ یہ بیس کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیس :

"عن عسر بن الخطاب قال كان رسول الله الشيئة اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه."

آ گام رزن فرماتے ہیں:

"قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه

هذا الحديث غريب لانعرف الامن حديث حماد بن عيسى و تفرد به. وهو قليل الحديث و قد حدث عنه الناس و حنظلة بن ابوسفيان الحمى ثقة و ثقه يحيى بن القطان."

المام حاكم نے متدرك ميں ان الفاظ ميں روايت كى ہے:

كان اذا مدّيديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه \_

(مستدرک للحاکم مع التلحیص للذهبی، جلد اوّل، ص ۲ ۵۳، مطبوعه حیدر آباد دکن)

اگرغورے ویکھے تو دونوں روایتوں میں معنوی طور پرکوئی بنیادی فرق نبیں ۔ مذاور رفع اور لم یحطهما اور لم یو دهما بالکل ہم معنی ہیں۔ اس روایت کو جتنا بھی کم ہے کم درجہ ویا جائے، ہاتھا گھا کروعا کرنے کے جواز واستحباب کا اثبات تو ہوتا ہی ہے۔ رواق بھی لقتہ ہیں۔ گرچہ حماد بن عیسی لفظی انتبارے روایت کرنے میں منفرو ہے لیکن بذات خوو روایت معنوی طور پر بالکل سیح ہے اور کشرت روایات وطرق کے پیش نظر روایت ورجہ سن سکے پہنچ جاتی ہے۔

یہ ہماری رائے نہیں ہے بلکہ اُن حافظ ابن حجر عسقلائی کی تحقیق اور فیصلہ ہے جن کا حوالہ غیر مقلد حضرات اپنے موقف کے اثبات کے لیے بہت سے مسائل میں دیتے رہتے ہیں۔

حافظ ابن حجرٌ، حضرت عمرٌ والى روايت نقل كرنے كے بعد فيصله ديتے ہيں۔

اخرجه الترمـذي و لـه شو اهد منها حديث ابن عباس عند ابي داؤ د وغيره و مجموعها يقتضي انه حديث حسن، بلوغ المرامـ

(باب الذكروالدعاء م ٣٣٦ مطبوعه بنارس)

اس روایت پرتعلی نگارمولا ناصفی الرحمٰن صاحب نے پیچینیں لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انھیں حافظ صاحب کی تحقیق و فیصلے ہے اتفاق ہے۔

ل ترقدی کے نشخ میں پھوا ختلاف ہو گیاہے۔ یہاں حسن سمج کے الفاظ روم مجئے ہیں۔اسل میں 'خسد حسد بسٹ حسسن صبحب عند بسب '' ہے۔ کمانی الفقو حاست الربائیہ میں ۲۵۸ ، ن کے ،حاش العلا المتنا ہیم ۳۵۷ ، ج ۴ ، شخ عبدالحق نے کہاہے کہ بیصد بٹ سمج ہے۔ کمانی الاذ کار۔ ( m ) حافظ ابن حجر عسقلا ٹی نے ابو داؤ دہیں موجود حضرت عبداللہ ابن عبائ کی جس روایت کی طرف اشار ہ کیا ہے وہ ہے۔

سلوا الله بيطون اكفكم والاتسألوه بظهورهما فاذا فرغتم فامسحوا بهماوجوهكم \_ (كتباب المصلولة باب الدعاء، ص٥٥٣. الدعوات الكبير للبيهقي، ص٢٩، ابس حبان في المجروحين، ص٣٦٣، ج١، العلل الابن ابي حاتم، ص ١٥٥، ج٢، قيام الليل للمروزي، ص٢٣١)

ابن ملبه میں الفاظ کے بچھاختلاف کے ساتھ یہی روایت اس طرح ہے:

اذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولاتدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك\_ (كتاب الدعاء)

متدرک جلداؤل، م ۲۳۵ کی روایت میں ابوداؤد کی روایت (سلو ۱) اورائن ماجه کی روایت (سلو ۱) اورائن ماجه کی روایت دعوت کی جگه مسالنتم ہے۔ رفاہر ہے کہ بید کوئی قابل لحاظ فرق نہیں ہے۔ روایت بالمعنی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اصل و یکھنے کی چیز یہ ہے کہ روایت میں کوئی بنیا دی تنبد کی وفرق تونبیں ہوگیا ہے اور یہاں پھی بی ہوا ہے۔ البتہ سند کے اعتبار سے پھی ضعف ضرور ہے۔ ابوداؤد اور ائن ماجہ کے او پر کے پچھ رواق میں بھی اختلاف ہے، ابوداؤد کی سندیوں ہے۔

حدثنا عبدالله بن مسلمه حدثنا عبدالملک بن محمد بن ايمن عن عبدالله بن يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي. اورائن مادِكَ منديه ب:

حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظى.

مشہور غیر مقلد عالم مولا ناتش الحق عظیم آبادی رحمۃ الله علیہ ابوداؤد کی شرح عون المعبود کتاب الصلوٰ قباب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبدالله بن لیعقوب کا طریق تمام طرق المعبود کتاب السلوٰ قباب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبدالله بن لیعقوب کا طریق تمام طرق ہے۔ لیکن ہے۔ بہتر ہے۔ گریہ محبول ہے۔ لیکن اسلام البوداؤد نے مجبول راوی کا نام بیں لیا ہے۔ تاہم این ماجداور اصل حقیقت یہ ہے کہ گرچہ امام ابوداؤد نے مجبول راوی کا نام بیں لیا ہے۔ تاہم این ماجداور

حافظ بن جحرعسقلانی کی تقریب المتهذیب کے مطالعہ سے راوی کے نام کا تعین بوجاتا ہے۔ ابن ملجہ کی روایت کے رواۃ میں تیسر سے راوی جس پر راقم الحروف نے خط تیجیجے ویا ہے بعضا لح بن حسان کی وہ راوی ہے جس کا نام ابوداؤ دمین نہیں لیا گیا ہے۔ یبال تحقیق طور پر مولانا عظیم آبادی کی بہ نسبت علامہ ناصر الدین البانی کی وہ رائے شیح ہے جو انھوں نے اپنی کتاب 'سلسلة الاحادیث الصحیحة "جلد دوم بھی ہم ہم المطبوع المکتب الاسلامی بیروت میں درج کی ہے۔ انھوں نے ارواء الغلیل میں بھی یہی تحریر کیا ہے کہ ابوداؤ دمیں جو بیروت میں درج کی ہے۔ انھوں نے ارواء الغلیل میں بھی یہی تحریر کیا ہے کہ ابوداؤ دمیں جو راوی مجبول ہوں ابن ماجہ کا راوی صالح بن حسان المنصری ابو المحادث المعدنی مزیل وضاحت کی ہے کہ ''صالع بین حسان المنصری ابو المحادث المعدنی مزیل المبصرة "اس صراحت کے بعد جہالت راوی کی بات ختم ہوجاتی ہا البتہ حافظ بن ججر نے اس کے سلطے میں ''متروک'' کا قول بھی نقل کیا ہے لبذ السنادی کیا ظرہ نے کھی نہ کچھ نے کھی نہ کے کہ نین معنوی طور پر روایت میں ہوئی کیا ہے لبذ السنادی کیا ظرہ کے کھی نہ کچھ نے کھی دوجہ سن کی روایت کے ہے۔ تعدوطرت کے پیش نظر سندا بھی درجہ دسن کی روایت ہوئی المرام' میں تحریر کیا ہے۔

روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود، معنوی طور پر کس طرح سی جو ہوسکتی ہے۔ اس کی مثال، میں اپنے غیر مقلد دوستوں کے گھر ہے ہی ویتا چاہوں گا۔ فقادی علاء حدیث جلد اقل کتاب الطبارت ص ۲۳ میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ گھڑے ہوکر پیٹا ب کرنے کی ممانعت میں حدیث پیش کریں۔ اس کے جواب میں مولا نا حافظ محمد صاحب نے ترزی کی بیروایت ترفدی میں ۲۸ ، اور ائن ترفی کی یہ دوایت بیش کی کہ "با عمر لا تبل قائما" (بیروایت ترفدی میں ۲۸ ، اور ائن ملہ کہ کا بیروایت ضعیف ہے " پھر ملہ مولا نا میں مولا نا می محمد سعیدی خانیوال بھی انحول نے اسے قابل استدلال سمجھا۔ اس کی تشریح میں مولا نا می محمد سعیدی خانیوال یا کستان فرماتے ہیں :

'' حدیث حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندا گر چیضعیف ہے،لیکن فعلی حدیث تو بی حدیث

ا متدرک للحاکم میں صالح بن حسان کے بجائے صالح بن حبان ہے۔ یہ تعجف ہے۔ ای طرح علام بدرالدین بینی رحمتہ اللہ علیہ کی شرح بخاری عمدۃ القاری جلد۲۲ میں صالح بن کیسان ہے، یہ سہو ہے۔ صالح بن کیسان متنق علیہ ثقدراوی ہیں جبکہ صالح تن حسان شکام فیہ اورضعیف راوی ہے۔

کی مؤید ہے، لہٰذا حدیث حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه سندا ضعیف ہے اور معنا صحیح ہے۔ فاقعم و تد ہر (۲۲-۱-۲)

ای فاوی ملاء حدیث میں مولانا حافظ عبدالله روپڑی رحمة الله علیه ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضعف حدیثیں جواز اور فضیلت ثابت کر سکتی ہے کے رہیں)عدم جواز نہیں کر سکتے۔ (سکتیں)

کیر چندسطور کے بعد لکھتے ہیں' جس طرح ضعیف حدیثوں سے وُ عاباتھ اُٹھا کر مانگنی ٹابت ہے ای طرح او ان وضو کے ساتھ کہنا بھی مان لیس تومستحب ہی ثابت ہوگی۔''

( فآوی ملاه حدیث، نا ص ۲۶ مطبوعه مکتبه مواد نا ثناه الله امرتسری اکیڈی ، و بلی ۱۹۸۵ء )

ہم بھی اس سے زیادہ کچھ بیں جا ہے ہیں۔اگر ہمارے غیر مقلد دوست نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُ عاکر نے کے استحباب و جواز بی کوتسلیم کرلیس تو خواہ مخواہ کا تناز عداور انتشار ختم ہوجائے گا۔اگر و و قدیم نجیر مقلد علماء بی کے موقف پر قائم رہتے تو برصغیر کی حد تک تو کم از کم کوئی نیا تناز عدو فقند نہ کھڑ اہوتا۔ لیکن ان کی نظر اب نظر بیدواصول سے زیادہ شخے ابن باز اور شخطیمن کی نظر عنایت پر ہے۔

اس مليلے ميں شخ ابن باز كافتو كى سے:

"میری اپنی معلومات کی حد تک فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تکنے کا جُوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہن محابہ کرام ہے فرض نماز کے بعد جولوگ ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تکتے ہیں، ان کا یعلی برعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ "من عدم ل عملا کیس علیہ امونا فہو رد." (رواہ مسلم) ہمارے معمول کے ظافی جس نے مل کیااس کا ممل مردوداور نا قابل قبول ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا" من احدث فی امرنا ہذا مالیس منه فہو رد" "منفق علیہ جس نے دین میں کوئی نی بات بیدا کی جودین میں ہے تو وہ مردود ہے۔" (الد مح قرم ۱۳۵)

شیخ عیتمین کےفتوے کےالفاظ میہ ہیں: ''نماز کے بعد کی اجتماعی وُعا ایسی بدعت ہے کہ اس کا ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ع يكابت كالملك تكت بكانين اورا اسكين اكاجكاني اورا اسكين

ے ہے اور نہ محلبہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔مصلیان کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں ،اور ہر آ دی انفرادی طور پر ذکر کرے اور ذکر وہ ہو، جو تی سلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کا ذکر کریں ،اور ہر آ دمی اللہ علیہ وسلم ہے وارد ہے۔'( نآوی عمین ص ۱۲۰ اُوعائے آ داب دا حکام ص ۱۲۰۸)

لہٰذاغیرمقلدعلاء کے لیے حالات وزمانے پرنظرر کھتے ہوئے ضروری ہو گیا کہ وہ نماز کے بعداور ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکرنے کو بدعت اور قابل ترک قرار دیں۔

کیکن حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت جوابودا ؤر، ابن باجہ اور متدرک ہیں پائی جاتی ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کرتے ہوئے بہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے اور چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لینے کا استحباب ٹابت ہوجا تا ہے۔ مزیدیہ کہ شیخ نے روایت کومیح قرار دیا ہے۔

قال الشیخ حدیث صحیح۔ (کذافی العزیزی، ج۳، ۱۳ نیزاعلاء السنن ج۳، ۱۰۰۷)

علا مدناصرالدین البانی بھی چونکہ ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کے خلاف ہیں اس لیے اُٹھوں نے اورتو پیچنیں البتہ یہ تریکیا ہے کہ (ابوداؤو، ابن ماجداور متدرک کی)''روایت میں فیامسحوا بھما و جو ھکم کی زیادتی کا کوئی شاہر نہیں ہے۔'' (سلسلۃ الا حادیث الصحیہ ج ہیں فیامسحوا بھما و جو ھکم کی زیادتی کا کوئی شاہر نہیں ہے۔ اس ہمرے کا کوئی زیادہ وزن نہیں رہ جا تا ہے، جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کی حد تک روایت قابل تسلیم ہے، زیادہ وزن نہیں رہ جا تا ہے، جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کی حد تک روایت قابل تسلیم ہے، جو ہماری بحث کا اصل مقصد ہے تو چبرے پر ہاتھ بھیر لینے کا مزید کوئی شاہر نہ طنے ہے، ظاہر ہے کہ اصل مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر ڈ عاکر نا خابت ہے تو ان کا چبرے پر پھیر لیناو ہے بھی خابس ہو جا تا ہے، جبیا کہ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب آتھ اُٹھا کرؤ عائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب آتھ اُٹھا کرؤ عائی اللہ علیہ وسلی کی وسلیہ و تے وقت اور کھانے وغیرہ و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر وَ عائیں کی تھے۔

(بذل المجودة عص الهم كتاب الصلوة بإب الدعام)

(س) اس وضاحت کے ساتھ ابوداؤد کی وہ روایت بھی قابل ملاحظہ ہے جو سائب ان یزید عن ابیہ کے واسطے سے مروی ہے۔روایت سے ہے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعه عن حفص بن هاشم ابن عتبه بر ابى وقاص عن السائب بن يزيد عن ابيه ان النبى مُلْكِلُهُ كان اذادعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه - (ابوداؤد كتاب الصلوة باب الدعاء)

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دستورتھا کہ جب آپ ہاتھاُ ٹھا کر دُ عاما تکتے تو ( آخر میں )اینے ہاتھ چہر دُ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

اس روایت کوامام بہتی نے دعوات کبیر میں بھی نقل کیا ہے۔

اس روایت پرامام ابوداؤد نے کوئی تبھرہ یا تجرتے نہیں کی ہے بلکہ سکوت فرمایا ہے اور علم حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جس حدیث پر وہ سکوت فرماتے ہیں، وہ ان کے بزد کیا تا استدلال ہوتی ہے۔ بھی بھاران روایات پر بھی سکوت فرمالیتے ہیں اور گوارہ کر لیتے ہیں جن کی سند میں معمولی ضعف ہوتا ہے۔

حافظ ذہبی کی تشریح کے مطابق ابوداؤد میں نصف احادیث تو دہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو شیخین ( بخاری و مسلم ) نے بھی کی ہے اور بعض احادیث وہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو نہیں کی ہے لیکن ان دونوں کی شرط کے مطابق ہیں۔ یا دونوں میں سے ایک کے مطابق ، اور بعض احادیث وہ ہیں جن کے کسی راوی میں حافظہ کی کمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح کے مرتبہ سے اُئر کر حسن میں داخل ہوگئ ہیں۔ ان مینوں اقسام پر امام ابوداؤد محموماً سکوت فرماتے ہیں۔ تفصیلات شذرات ، تذکرۃ الحفاظ للذہبی اور وفیات الاعیان لابن خلکان میں دیکھیں۔

حفرت سائب بن یزیدوالی روایت کو چاہے ، جس فتم میں رکھا جائے گااس ہے بہر حال جواز واسخباب ثابت ہو ہی جاتا ہے۔امام ابوداؤد نے بذات خود فرمایا''میں نے یہ ستاب پانچ لا کھ حدیثوں سے چھانٹ کر کھی ہے اس کی تمام روایت سیحے یا سیحے کے قریب ہیں۔''لہٰذاسائب بن یزیدوالی زیر بحث روایت کو کم از کم امام ابوداؤد کے نزد یک سیحے کے قریب قریب شلیم کرنا ہوگا۔ کو سلے کر کلام کرتے ہیں۔ مثلاً مولا ناشم الحق عظیم آبادی کا کہنا ہے کہ اس روایہ حفص بن ہاشم کو سلے کرکلام کرتے ہیں۔ مثلاً مولا ناشم الحق عظیم آبادی کا کہنا ہے کہ اس روایت کی نہ میں عبداللہ بن لہید ضعیف ہیں۔ (مون المعبود جا ہم، ۳۲) حفص بن ہاشم کے بارے میں صافظ نورالدین بین جمول ہے۔ (مجمع الزوائدی، مافظ نورالدین بین مجبول ہے۔ (مجمع الزوائدی، مافظ نورالدین بین مجبول ہے۔ (مجمع الزوائدی، ممروان الماعتدال جلددوم ذکر حفص بن ہاشم)

اس کے باوجود ناقدین رجال اور قواعداصول حدیث کے پیش نظر استحباب وفضیلت کے اثبات میں کوئی چیز مانع و مزاحم نہیں ہے۔ اصل مسئلے کے اثبات و جواز پر کوئی اثر نہیں یز تا ہے۔ حافظ بیمی ، حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی سمیت ، مولا ناعظیم آبادی سب کے سب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما تکنے کے جواز کے قائل ہیں۔ گرچہ عبداللہ بن لہید مصری کے ضعیف ہونے کے باوجود جمارا مدعا ٹابت ہوجاتا ہے مثلاً مولاتا عبدالرحمٰن مبار کپوری ابن لہیدہ کوضعیف مانتے ہیں (و کیمے ابکار المنن فی تقید آ نار السنن م ۲۵۵۷) لیکن نماز کے بعد وُعااوراس کے لیے باتھ اُٹھانے کو جائز و ٹابت مانتے ہیں۔ (دیکھے تحذہ الاحوذی جابس ۲۳۳،ج ۲،م ۲۱۲) تاہم صرف قول تجریح پراکتفا کرنا سیح نہیں ہے، بلکہ ائمہ د ناقدین رجال نے ان کی تو ثق بھی کی، ہے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب اور تقریب میں ابن لہیعہ کے بارے میں خاصی تفصیل دی ہے۔ بیان رواۃ میں ہے ہیں جن کے بارے میں مفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ دونوں طرح کے موافق ومخالف اقوال کی روشنی میں عبدالله بن لهیعه مصری کی مرویات کوفضائل و آواب میں قابل قبول مانا جاسكتا ہے۔اس سلسلے میں ہمیں مولانا پوسف كاندهلوى اور مولانا ظفر عثاني رحمة الله عليها كي رائع عماط معلوم ہوتی ہے كه ابن لہيعه ضعيف الحديث نبيس بلكه حسن الحديث میں <sup>یا۔</sup> اوران کی بیرائے اصول حدیث کے اس قاعدے کے مطابق ہے کہ جب کسی راوی کے بارے میں ناقدین رجال کی آرا مختلف ہوجائیں تو اسے درجہ حسن کا (جاہب و وحسن · لغير ه مو ) ما نا جائے گا۔ علاوه جور قانی کی کماب کما ب الا باطیل والمنا کیروالصحاح میں تین مقامات پر این لہیعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوجگہ جلد اول میں اور ایک جگہ جلد ٹانی میں ۔ صاحب كماب الا باطميل تجريح رواة من متشدد بين -اس كے باوجود انھوں نے ابن لہيعه كو

في أعلام السنن، جسم م ١٦٢، ون ١١٥م ١٦٥، حياة الصحابه، جلدسوم، باب الدعاء)

ضعف بی قراردیا ہے۔ موجودہ دور جی موضوعات پر بہت ی کن بیں شائع ہوکر منظر عام پر
آگی ہیں۔ ان کی مدد سے غیر مقلد علاء معانی حدیث پر فور کیے بغیر تقیدی و تجر کی اتوال
کے ڈیڈ سے بے تکان محمادیے ہیں اور ان ناقدین کے تجر کی اقوال کوزیا دہ بستہ کم کوشش کی جاتی ہو جو تجر کے دونوں کو بیک وقت مدنظر رکھتے ہوئے معانی حدیث اور امسول شرعیہ کے توثیق و تجر کے دونوں کو بیک وقت مدنظر رکھتے ہوئے معانی حدیث اور امسول شرعیہ کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ روایات کا تعلق کس نوعیت کے مسائل وامور سے ہے۔ عقائد، یا طال وحرام کے امور و معاملات کی بات ہوتب تو بقیدیا بالک سے روایات بی قائل قبول ہوں گی ۔ لیکن نضائل و آ داب کے باب میں سے حروایات کی طاہر ہے عدم موجودگی میں ضعیف روایات تا بل قبول ہیں۔ اور عبداللہ بن لہیعہ کی رویت کا ظاہر ہے کہ آ داب و فضائل سے بی تعلق ہا اور وہ کی تھے رویت کے ظلاف بھی نہیں ہے۔ نیز یہ کہ وہ اصول شرعیہ کے تحت آتی ہے۔

عبداللہ بناہید کے ضعف کا سب یہ ہے کہ انھوں نے جس کتاب میں اپنی مردیات جمع کی تھیں، وہ جل گئی، جس کی وجہ سے زبانی روایات میں خلط ملط ہوجا تا۔ اس سے قبلی ان کی روایات قابل اعتاد بھی جاتی ہے۔ اس کے قبلی ان کی روایات قابل اعتاد بھی جاتی تھیں، جیسا کہ قبید کے حوالے سے حافظ ابن تجرعسقلانی نے تہذیب احبد یہ می تحریر کیا ہے۔ حرید حافظ صاحب نے جود گر تفسیلات وی جی ان کے چی نظر ابن لہید کی وہ حیثیت نہیں رہتی ہے جو، کھ دھرات بتاتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے تقریب میں کھا ہے۔

عبدالله بن لهيعه بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمى ابوعبدالرحمن المصرى القاضى صدوق من السابعه خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك و ابن عنه اعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شئى مقرون. (تقريب ١٩٠٣)

تهذيب من مزيدو ضاحتى بيان لما ي:

"وروى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وروى البخارى في الفتن من صبحيحيه عن المقرى عن حيوة وغيره عن ابي الاسود قال قطع عُلَى المدينة بث الحديث عن عكرمة عن ابن عباس وروى فى الاعتصام وفى تفسير به النساء فى آخر الطلاق وفى عدة مواضع هذا مقرونا ولايسميه وهو ابن لهيعه لاشك فيه، وروى النسائى احاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث روى له الباقون و قلت قال الحاكم استشهد به مسلم فى موضعين وحكى الساجى عن احمد بن صالح كان ابن لهيعه من الثقات." (تهذيب ٢٥٩٥ ٢٥٩٥)

اس کے ساتھ ساتھ این شاہین نے اپنی کتاب تاریخ اساء الثقات میں میں ابن لہیعہ کا ان مرحم کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے تہذیب الآ ٹار میں لکھا ہے کہ ابن لہیعہ کا آخر عمر میں جا فظہ کمزوراور خلط ملط ہوگیا تھا۔ اس کے پیش نظر جب تک بیٹا بت نہیں ہوجا تا ہے کہ متعلقہ روایت ابن لہیعہ کے جا فظہ کے خلط ملط ہوجانے یا کتب کے جل جانے کے بعد کی ہے، تب تک روایت کو نا قابل اعتماد واستدلال نہیں کہا جا سکتا ہے، نیز یہ بھی و کھنا ہوگا کہ ابن حبان نے اعتراف تدلیس کے ساتھ ابن لہیعہ کوصالے قرار دیا ہے۔ (المسجر و حین حبان نے اعتراف تدلیس کے ساتھ ابن لہیعہ کوصالے قرار دیا ہے۔ (المسجر و حین حبان نے اعتراف تدلیس کے ساتھ ابن لہیعہ کوصالے قرار دیا ہے۔ (المسجر و حین حبان المار المدن ص میں مطبوعہ اوار قالجو ثالا سلامیہ بناری 199 میں۔

ان فدکورہ تمام تغییلات کود کیھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان ہے مروی روایات ہے۔
کسی واقعے کی تعین اور کی امر کے استحباب و جواز کے اثبات میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔
اساء الرجال کی تمام کتابوں میں ابن لہیعہ کا سبب تضعیف ان کی کتابوں کا جل جانا
ہے۔ زبانی بیانِ روایت میں کچھ اِدھر اُدھر ہوجانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ گرچہ کچھ
حضرات مثنا اُمحدین کچی بن حسان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کہتے ہوئے سنا کہ میں

<sup>(</sup>۲) عبدالله بمن البيعة كم المنطيع من تفسيلات كم ليه و كليخ البوزعة الوازى وجهوده فى السنة النبوية جلد دوم، ص ٣٦/٢ الجرح و التعديل لابن ابى حاتم جلد دوم ال ٣٦/٢ ا. التاريخ الصغير للبخارى. تهذيب التهذيب، جلد دوم، ص ٣٧٦. شرح العلل لابن رجب، ص ١٣٧٠. كتاب المعرفة والتاريخ وجب، ص ١٣٧٠. كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان، ج٢، ص ٨٠٠. التعليق الحسن على آثار السنن للشوق نيموى. حصه اوّل، ص ٩٠)

نے بھیم کے بعدا بن لہیعہ سے زیادہ تو ک الحافظ نہیں ویکھا (مساد أیست احفظ من ابن لهبعة بعد هشیم)

اب ظاہر ہے کہ کتابیں جل جانے ہے کوئی آ دمی اتنا تو ضعیف نہیں ہوجائے گا کہ انسائل واستحباب اور آ داب کے تعلق ہے بھی روایات نا قابل قبول ہوجا کیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لگے ہاتھوں ہاتھ اُٹھاکر دُعا مانگنے اور ان کو چہرے پر پھیر لینے کے تعلق سے اس غلط بھی کو دُورکر دیا جائے ، جوعلامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تجر سے بیدا ہوگئی ہے۔ انھوں نے العمل المستناهیة فی الاحادیث الواهیة کتاب الدعاء میں صالح بن حیان عن محمد بن کعب عن ابن عباس وابن عمر کی روایت کے بارے میں کھا ہے کہ جے نہیں ہے۔ اور آ گے لکھا ہے 'وقال احمد بن حنبل لا یعوف بارے میں کھا ہے کہ جھے نہیں ہے۔ اور آ گے لکھا ہے 'وقال احمد بن حنبل لا یعوف بارے میں الحسن ."

سابقه بحث وتفصيل كوذبن مين ركھتے ہوئے مزيد ريھي ملاحظہ يجيے:

"وفى الباب حديث يزيد بن سعيد الكندى اخرجه الطبرانى فى الكبير، قال الحافظ فى الامالى وفيه ابن لهيعة وشخصه مجهول لكن لهذا الحديث شاهد الموصولين والمرسل ومجموع ذلك يدل على ان للحديث اصلاً ويؤيده أيضا عن الحسن البصرى باسناد حسن وفيه رد على من زعم أن العمل بدعة، واخرج البخارى فى الادب المفرد (ص • ٩) عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن عمرو ابن الزبير يدعو ان في ديران الراحتين على الوجهين وهذا موقوف صحيح قوى به الردعلى من كره ذلك. " رتعليق على العلل المتناهية، ج٢، ص٢٥٧، مطوعه ادارة العلوم الاثويه فيصل آباد، پاكستان، سنه اشاعت ندارد)

یافقد و جواب میرانہیں بلکہ مشہور غیر مقلد عالم مولا ناار شادالحق اثری کا ہے، جنھوں نے علق مدائن الجوزی کی العلل المتناهیة و فسی الاحادیث الواهیة برعلمی تحقیق و تعلیق تحریر کر کے اسے مکتبہ اثر میہ سے شائع کیا ہے۔ مولا نااثری نے کس زور دارانداز میں لکھا ہے کہ '' ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے سے متعلق روایت کی اصل ضرور ہے، جس کی تائید و تقویت

حسن بھری باسناد حسن اور وہب بن کیسان کی سیح موقوف روایات سے ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں پر رد ہے جو ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر نے کو بدھت اور ناپندید و تعل سیجھتے ہیں۔ حضرت ابن عمراور ابن زبیر کی موقوف میجے روایت ہے رد میں حرید تقویت آ جاتی ہے۔''

اس و صاحت کے بعد حفص بن ہاشم کی مجھولیت حدیث کے متن دمعنی پراثر انداز نہیں ہوسکتی ہے، کیوں کہ دیگرروایات اور شواہدو قرائن ،صحت معنی کے مؤید ہیں۔

(۵) پانچوی روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ این زیر کے حوالے سے مختلف کتب مدیث میں آئی ہے۔ روایت اطلاع وی ہے کہ محمد بن الی یکی اسلمی نے کہا۔ '' میں نے حضرت عبداللہ ابن زیر کو دیکھا کہ انھوں نے ایک مخص کونماز سے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ اُٹھا کر والے ہوئے ویکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جمیا تو انھوں نے اس مخص سے کہا کہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دُعا کے لیے ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہوجاتے تھے۔'' روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں:

عن محمد بن ابی پیحیسی الاسلمی قال رأیت عبد الله بن الزبیر رأی رجلا رافعاً یسدیه پدعو قبل ان یفرغ من صلاته قلما فرغ منها قال له ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته۔

(مجمع الزوائد للهيشمي، ج١٩٩/١)

بروایت حافظ بینی رحمة الله علیه نے طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے اوراس کے رجال کے بارے میں فیملہ کیا ہے 'ور جالہ ثقات ''(اس کے تمام راوی ثقه بیس) جال لا الدین سیوطی کی ''فیض الو عاء فی احادیث رفع البدین بالدعاء ''محمد بن عبدالرحمٰن زبیدی یمانی کی ''دفع البدیس فی الدعاء '' اور مولا ناظفر احمد عثمانی کی اعلاء السنن جلد سوم میں بھی بیروایت موجود ہے۔

اس روایت کے سلسلے میں عدم جواز کے قائلین نے کوئی زیادہ قابل توجہ بحث وکلام م نہیں کیا ہے۔ صرف پہ کہا جاتا ہے کہ حافظ بیٹی تعدیل رجال میں متسابل تھے، ظاہر ہے روایت پرکوئی علمی کلام کے بجائے چلتے چلاتے انداز میں کچھ کہددینا کوئی زیادہ قابل توجہ

ا اعلاء السنن من 'ابي' كالفظ حيوث كياب-

نہیں ہوسکتا ہے۔ تسامل کی بات زیادہ سے زیادہ ای حد تک قابل سلیم ہوسکتی ہے جس حد تک امام ترندی کے بارے میں ۔ جا ہے جس قدر کلام کیا جائے بیروایت دُعا کے استحباب و جواز کے اثبات کے لیے کافی ہے۔

(۱) چھٹی حدیث فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما تکنے کے سلسلے میں بالکل صرح ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے ہے آئی ہے۔ روایت رہے:

"اسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله مَلَيْتُ الفجر فلما سلم انحرف و رفع يديه و دعا."

لینی اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہیجھے مُنو ہےاور دونوں ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکی۔

اس روایت کوراقم الحروف ایک متقل نمبر کے تحت متدل بنانے میں منذبذب ہے۔ تذبذب کی وجہ بیہ ہے کہ جن اہل علم حضرات نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عا کرنے کے سلسلے میں اس روایت کومتدل بتایا ہے۔انھوں نے اس روایت کومصنف ابن الی شیب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لیکن ہمارے یاس مصنف ابن ابی شیبہ کا جونسخہ ہے وہ الدار السلفية بميئ سے جناب مولانا مخاراحمد ندوى كے زير تحراني شائع ہوا ہے۔ تمل ١٥ جلدي ہیں۔ان میں ہے کسی جلد میں متعلقہ روایت ہمیں نہیں ملی ، جب کے مصنف ابن الی شیبہ کمل ے۔ آخرید کیامتمہ ہے۔اس روایت کا حوالہ جلال الدین سیوطی اور علامہ محمد بن عبدالرحمٰن رْبَيدِي بِمَا لَيُّ فَيُحِي بِالتَرْتَيبِ 'فض الوعاء في احاديث رفع اليدين بالدعاء ''اور "رفع اليدين في الدعاء" من ديات مولاناظفراحم عمّائي في علاء اسنن كتاب الصلؤة (بساب الانسحسراف بسعيد السسلام وكيفيته وسنية الدعاء والذكر بعد المصلواة) من بدروايت نقل كى باورصاف طور يرتكعاب: "ويقويسه مااخوجه الحافظ ابوبكر ابن ابي شيبة في المصنف عن الاسود العامري عن ابيه." (اعلاء السنن، ج٣، ص١٦١)اى كحوالے ايك وسيع النظر حقى عالم مولا ناصوفى عبدالحمید سواتی گوجرا نوالہ نے اپنی کتاب نما زمسنون ص امہم پرنقل کیا ہے۔

غیرمقلدعلا میں، مولا ناسیدند رحسین رحمۃ اللہ علیہ نے قاوی ندیریم ۲۹۵٬۲۳۵ و ۱۹۳۳ پرمشہور غیرمقلد عالم مولا نامحرصا دق سیالکوئی نے صلوٰ ۃ الرسول اور شخ کی الدین نے البلاغ المبین میں بیروایت نقل کی ہے۔ اور سموں نے مصنف ابن ابی شیبہ بی کا حوالہ دیا ہے۔ آخریہ کیا چکر ہے؟ بیالل علم و تحقیق کے لیے توجہ کا متقاضی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الدار السلفیہ والے نئے میں کوئی گریز ہوئی ہے۔ صاحب صلاۃ الرسول اور شخ کی الدین کے بارے میں تو اعتا دو توق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تحقیق معیار کوئی زیادہ او نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے شخ الکل نی الکل مولان سیدند پر حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت نیادہ احترام کرتا ہوں، اور ان کے وسیح اللہ علیہ کہ بہت ہے۔ وہ کوئی نہیں ہوئی شربہیں ہے۔ وہ کوئی نہیں مولی شربہیں ہے۔ وہ کوئی بہت ہے۔ وہ کوئی بہت سے مسائل میں اختلاف کے باوجود بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور ان کوئی نہیں ہوئے میں کوئی شربہیں ہے۔ وہ کوئی بہت ہے۔ اس پر کوئی بہت ہے النہ علیہ کے وسیح النظری اور مایہ نازمختل ہونے میں بھی کوئی دورائے نہیں ہوگئی ہے۔ اس پر تجمعلی، وسیح النظری اور مایہ نازمختل ہونے میں بھی کوئی دورائے نہیں ہوگئی ہے۔ اس پر احکام القرآن ، اعلاء السنن ، ایدادالا حکام وغیرہ کتابیں شاہدعدل ہیں۔

پھران کی سے قبل مذکورہ دونوں متقدین میں سے علامہ سیوطی و علامہ بمانی محدث و عالم ، غالب گمان ہے کہ ان اہل علم ہزرگوں کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ کا کوئی اور نسخد رہا ہو، جس میں متعلقہ روایت موجودتی ، یا یہ ہوسکتا ہے کہ حافظ الو بکر ابن ابی شیبہ کی دوسری کتاب میں متعلقہ روایت موجودتی ، یا یہ ہوسکتا ہے کہ حافظ الو بکر ابن ابی شیبہ کا دوسری کتاب میں مثلاً المسند بالا حکام میں یہ روایت زیر بحث و گفتگورہی ہو۔ بہر حال جو بھی واقعی صورت حال رہی ہو۔ اہل علم و تحقیق کے لیے تاش و تحقیق کا موضوع ہے۔ فی الحال تو معاملہ کچھ یقینی سانہیں ، بلکہ بڑی حد تک مشکوک ہے۔ اگر بات ضعیف روایت تک محد دو بوتی تو بھی مسئلہ صاف ہوجاتا۔ فی الحال تو مسئلہ ثبوت کا ہے۔ اگر بات ضعیف روایت تک محد دو ایک تو بھی مسئلہ صاف ہوجاتا۔ فی الحال تو مسئلہ ثبوت کا ہے۔ اگر ہارے ساخ وائر قالمعارف حیدر آباد و کن کا ایڈ بیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولا تا ابوالو فا افغانی رحمۃ المعارف حیدر آباد و کن کا ایڈ بیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولا تا ابوالو فا افغانی رحمۃ المعارف حیدر آباد و کن کا ایڈ بیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولا تا ابوالو فا افغانی رحمۃ المعارف حیدر آباد و کن کا ایڈ بیشن ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولا تا ابوالو فا افغانی رحمۃ جلدوں کا کیا ہوا ، تا یہ علم میں نبیں ہے۔

دوسری مختلف کتب حدیث میں اسودالعامری کے حوالے سے جو مختلف طرق ہے روایت بائی جاتی ہے، اس میں''رفع یدید و دعا'' کا اضافہ نہیں ماتا ہے''کلمہ انحرف' پر

روایت ختم ہوجاتی ہے۔مثلاً ابوداؤ دیاب الامام پخر ف بعد انتسلیم ،سنن بیہ فی باب الامام پخر ف بعدالسلام نیزسنن نسائی باب الانحراف بعدالتسلیم میں بیروایت اس طرح ہے:

مصنف ابن البی شیبہ "باب من کان یستحب اذا سلم ان یقوم و ینحوف"

کتت اسودالعام کی گی اپ والد ماجد ہے روایت قل کی گئی ہے جس میں آنخضرت سلی
الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، وہ کون کی نمازتھی۔ روایت میں کوئی تفصیل
نہیں ہے۔ بیر وایت بھی " فلما سلم انحوف" پرختم ہوجاتی ہے۔ کہیں ایساتو نہیں ہے
کہ دیگر روایتوں کے پیش نظر کی صاحب نے اس روایت میں حذف سے کام لیا ہو۔ جس
میں رسول پاک کے فجر کی نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاتھ اُٹھا کر دُعا کی تھی۔ یہ "شوت تھیج" ہے کوئی بعیداز امکان نہیں ہے۔

(2) ساتویں حدیث حضرت نصل بن عباس کے حوالے سے مختلف کتب میں نقل کی گئی
ہے۔ اس سے بھی ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کا استخباب و جواز ثابت ہوتا ہے، پوری سند کے
ساتھ روایت ہیہ ہوتا ہے، پوری سند کے
ساتھ روایت ہیہ ہوتا ہے، پوری سند کے

"حدثنا على بن اسحاق اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا ليث بن سعد حدثنا عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعه بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله عليه الصلواة مثنى مثنى تشهد فى كل ركعتين و تضرع و تخشع و تسكن ثم تقنع يدك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك. "(رواه الترذى والتمائى)

یدروایت گرچ فرض نماز سے متعلق نہیں ہے، تاہم اتنا تو ٹابت ہوتا ہے کہ آ دمی خشوع وخضوع سے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر اس سے دونوں ہاتھ اُٹھا کر اس اعداز میں دُعاما کے کہ میلی کا اندرونی صنہ چبرے کے سامنے ہو۔

جولوگ فہم حدیث اور منظار سول پر توجہ ویے کے بجائے صرف روایت حدیث اور اس کے کہ روایت میں فرض نماز کاذکر نہیں کے الفاظ پر نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہ تجی ضرور کریں گے کہ روایت ہیں فرض نماز کاذکر نہیں ہے ، لیکن جولوگ فہم حدیث اور معانی حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہ سکتے ہیں کہ کی عمل صالح کے موقع پر ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ اجابت وقیولیت کی زیادہ اُمید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب غیر فرض نمازوں میں ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر کتے ہیں تو فرض نمازوں میں ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر سکتے ہیں تو فرض نمازوں کے بعد جو، ان سے افسل اور زیادہ اہم ہیں، ممانعت وعاکی کیا علت ہوگئی ہے؟ ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے سے تعلق باللہ بفتر وعاجزی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ممانعت و قباحت اسلامی شریعت کے کسی ضابطے، اصول کے تحت نہیں آتی ہے۔ عالی ممانعت و قباحت اسلامی شریعت کے کسی ضابطے، اصول کے تحت نہیں آتی ہے۔ عالی عدم جواز کے قائمین کو اس بات کا احساس وا ندازہ ہے کہ روایت ہاتھ اُٹھا کر وُ عاما تگنے پر ولائت کرتی ہے۔ اس لیے وہ اپنا پر انا ہتھیار استعال کرتے ہوئے روایت کو نا قابل استدلال واحق جور بنانا چاہے ہیں، یعنی استدلال واحق جات بنانا چاہے ہیں، یعنی کی کے میدروایت ضعیف ہوایت میں خط کشیدہ راوی عبداللہ بن نافع بن العمیا وکا ہونا ہے۔

عبدالله بن نافع بن العمياء كے بارے ميں حافظ ابن حجرعسقلانی نے تقریب (ج، م ص٥٦٣) ميں مجھول من الثالثة لكھا ہے۔ تہذیب میں مزیر تفصیل دی ہے۔

عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث و قيل عبدالله بن المحارث وقيل عبدالله بن وبيعه وعنه انس بن ابي انس وقيل عسمر ان بن ابي انس و ابن لهيعة. قال ابن المديني مجهول وقال البخاري لم يصح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب، ١٦٠٩، ٥٠٥٥) لم يصح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب، ١٢٠٥٠) ليكن بي بات اوحوري ب، بوري تفييا تكوما من ركف ك بعد فقل بن عباس والى روايت بحي آ واب وفقائل كي حد تك تو قابل اعتبار واستدلال به وجاتى باور واتعي صورت حال وه نيس بي جوعدم جواذ ك قائمين باور كران كي على كرت بيس بيات تو تهذيب حال وه نيس بي جوعدم جواذ ك قائمين باور كران كي عن كرت بيس بيات تو تهذيب حال وه نيس الم يوجاتى على صاف بوجاتى بياكل مجبول على كرده حوال ي العمياء بالكل مجبول

نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک راوی اگر ایک محدث کے فزد کیک یا اس کے علم کی حد تک مجبول ہے تو بیضر وری نہیں ہے کہ دوسر ہے محدثین و ناقدین رجال کے فزد کیک اوران کے علم کے اختبار سے بھی مجبول ہی ہو۔ مثلاً ابن المدین کے فزد کیک عبداللہ بن نافع بن العمیاء مجبول ہے کہ دان کا شار ثقات میں ہے۔ اسلام ابن حبان کے فزد کیک ان کا شار ثقات میں ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ راوی کی مجہولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے جسن ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے حسن ہوجائے گی۔

کی فیر مقلد علاء این مدین رحمة الله علیه کی تجری پاکر بہت خوش ہیں کہ ہم نے بہت برا قلعہ فتح کرلیا۔ اور روایت کو نا قابل اعتبار و استدلال ثابت کردیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی منفی سوچ کا بتیجہ ہے۔ اگر سوچ متوازن ہوتی تو اختلاف آ راء کی صورت میں مسئلے کے اس پہلوکور نیج دیتے جواصول شرعیہ کے تحت ، خدا ہے دُعا، اظہار تواضع واحتیاج کے زیادہ قریب ہے۔

ا مام شانعی نے عبداللہ بن نافع کی تغریف و تحسین کے ساتھ دو تمن حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ امام ابوحاتم نے ان کی کتاب کو اضح قرار دیا ہے۔ (الجرح و التعدیل جلد دو/ق۱/۸۸/ق)امام نسائی جیسے بخت ناقد نے ایک بارلیسس بید ہائس اورا یک بار ثقة قرار دیا ہے۔ (تہذیب اجذیب ۲۶ مراہ-میزان الاعتدال ج۲ مراہ)

ری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات السم یہ صح حدیثه بتویان کے اعلیٰ معیار کے اعتبار سے ہے۔ راوی کی مجبولیت کی وجہ سے نہیں بلکہ حافظہ میں کچھ کروری کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ تہذیب میں نقل کردوان کے قول ''فی حفظہ شک'' سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان سے روایت کرنے والے عمران ثقہ ہیں۔ یہ ان سے روایت کرنے میں متفرد نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن لہیعہ نے بھی روایت کی ہے۔ (وکھئے تہذیب احبذیب ن۲ بی ۵۰) جب دوراوی کی سے روایت حدیث کریں تو محدثین کے نزویک اس کی مجبولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت سے روایت حدیث کریں تو محدثین کے نزویک اس کی مجبولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت سے احتجانی واستدلال میچے ہوجاتا ہے۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر بی ابوداؤ د، تر ندی ، ابن ماجہ، نسائی ، ابن خزیمہ نیز امام منذ ری نے الترغیب والتر ہیب میں متعلقہ روایت کوفقل کیا ہے۔ اس نقطۂ نظر ہے بھی اس روایت پرسوچا جاسکتا ہے کہ قرون ٹلانٹہ کی مجہولیت راوی خصوصاً آ داب دفعائل کے سلسلے میں مفزنبیں ہے۔ کیونکہ اس وقت مجموث وغیرہ کی اتنی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ خاص طور سے احناف کے یہاں قرونِ ثلانٹہ کی مجہولیت ِراوی مفزنہیں ہے۔

بجود مزات بیشوشاور به تکا تکتا تھا لیے ہیں کدوایت کا فرض نماز کے بعد کی دُعا
سے معنوی طور پر کو کی تعلق نہیں ہے۔ بیصلاۃ اللیل دغیرہ سے متعلق ہے۔ بیراہ فرار کے
سوا کچھاور نہیں ہے۔ جب کہ مدارا ستدانا لی نفس نماز ہے کہاس کے بعد ہاتھ اُٹھا کر بارگاہ اللی
میں دُعاکر نے کا اثبات ہوتا ہے۔ جبیا کہ علامہ ابوالطیب سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
شرح تر ندی میں وضاحت سے تحریر کیا ہے۔ وہ صدیث کامعنی اس طرح بتاتے ہیں۔

"اى تىرفىع يىلىك بىعد الصلواة الدعاء وهو معطوف على محلوف اى اذا فرغت فسلم وارفع يليك بعدها سائلاً حاجتك. "

(ج اجم 144 ماعلامالسنن، جسام 140)

حضرت تعانوی اقد س مرائی مشہور و معروف کتاب البنسسوف بسمعیوفة احسادیث التصوف ص ۲۲ پراس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے "حدیث نماز میں خشوع کی مطلوبیت اور نماز کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کی مشرد عیت پر دلائت کرتی ہے ، جیما کے صلحا ماور نمازیوں کامعمول رہا ہے نہ کہ نماز ہیں۔ " بھی ہات این العربی نے بھی کہی ہے۔

نماز ہیں خشوع وخضوع کے تعلق سے تمام دیگر روانتوں کے ساتھ زیر بحث و گفتگو روائی کے ساتھ زیر بحث و گفتگو روائیت پر نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع وخضوع ہر نماز میں مطلوب ہے۔ اور ای کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دُعا ما تکنے کی بات بھی آتی ہے۔ لہذا بغیر کی دلیل کے مطلق کی تقیید اور عام کی تخصیص سے نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد ، خاص طور سے سب ہے ہم نماز ، فرض کے بعد ، ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر تام سخب ومسنون ہوگا۔

(٨) آخوي روايت باتحداثما كردُ عاكر نے كے للے ميں وہ ہے المهائي كے شاگرو ابن تي نے معرت انس سے عمل اليوم واليلة مي نقل كيا ہے:

"حمد ثنسي احمد بن الحسن بن اديبويه حدثنا ابويعقوب اصحق بن

خالد بن يزيد الباسى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشى عن خصيف عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلواة ثم يقول اللهم الهى ابراهيم و اسخق و يعقوب الخسس الاكان حقاً على الله ان لاير د يديه خائبتين."

(عمل اليوم ولليلة ص ٨٨-٣٩، كنز العمال، ج٢، ص٨٨، مطبوعه حيدرآباد)

یعنی جو بندہ ہرنماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر بید کا کرتا ہے کہ ' خدایا جو میرااللہ ہے اور ابرجیم ،اسحاق اور یعقو بطیم السلام کا بھی اللہ ہا اور جبر ئیل و میکا ئیل واسرافیل کا بھی اللہ ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری دُعا قبول فرما کیونکہ میں مجبور پریشان ہوں اور میری حفاظت فرمامیر ہے دین میں کہ میں آ زمائش میں ڈالا جاؤں ،اور مجھے اپنی رحمت سے نواز کہ میں گنہگار ہوں ،اور مجھ سے فقر دور کرد ہے کہ میں مسکنت کا شکار ہوں 'تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔

متعلقہ روایت میں معنوی طور پر کوئی تم نہیں ہے۔ دوسری حسن اور معمولی ضعیف روایت ہیں معنوی استشہاد کے قابل ہو جاتی ہے۔ باعتبار سند کے بیدوایت ، کی اور دوایت یا راوی کے ظلاف نہیں ہے۔ کیوں کہ ممانعت دُ عااور عدم جواز کے سلسلے میں کوئی واضح مجمح اور مستندروایت ہے بی نہیں۔ لہٰذاعدم جواز کے قائلین کے بچم مغروضات اور بے بنیاد قیاس آ رائیوں کے مقابلے میں تو ، ہبر حال روایت قائل ترجیح ہی ہوگی اور ضعیف سے بنیاد قیاس آ رائیوں کے مقابلے میں تو ، ہبر حال روایت قائل ترجیح ہی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت بھی کسی کے ذاتی قیاس سے غیمت ہی ہوگی۔

اور پرامت اور سلحاد علاء کرام کاعملی تو اتر ہے۔ ہمیں تاریخ کے کسی مرسلے ہیں ہی ایدادو رہیں ملتا ہے کہ امت نے ہاتھ اٹھا کر ذھا کرنے کو بدعت اور غیر شرع عمل ہو کو قابل ترک سمجھا ہواور جب کسی ضعیف روایت کو امت کے مثل اور قبولیت کی تائید ال جائے تو وہ ضعیف نہیں رہ جاتی ہے اٹھ اٹھا کر دُھا کرنے کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ الی صورت میں کی روایت کی اسادی کمزوری ، عمل پر قطعا اثر انداز نہیں ہو عمق ہے۔ بہت سے اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق عمل کر اپنی جو یہ فریا دیتے ہیں کہ 'نہذا الحد ہے غریب ضعیف و امام کر نہ علم کا اس پرعمل ہے ) تو اس کا بہی مطلب ہے اور ہا تھا تھا کر دُھا کر دُھا کر نے پر خواص وعوام اور الحل علم سب کا بھیشہ سے عمل رہا ہے ، البذا اس کے جواز واستحباب میں کوئی شبہیں ہونا جا ہے۔

(۹) نوی روایت وہ ہے جے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں کتاب الدعوات، باب رفع الا یدی فی الدعاء میں حضرت ابوموی اشعریؒ کے حوالے سے قال کیا ہے۔

قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی الله علیه وسلم و رفع یلیه و رأیت بیساض ابسطیه سلی الله علیه و رأیت بیساض ابسطیه سلی الله علیه و مان الله علیه و رأیت ابساض ابسطیه سلی الله علیه و مان الله و مان الله و مان الله و مان و ما

ای باب میں امام بخاری نے حصرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس کی ایک ایک

إ هذا طرف من حديثه الطويل في قصه قتل عمله ابي عامر الاشعرى وقدم موصولا في المغازى في غزوة حنين.

روابت بھی نقل کی ہے۔ دونوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھا ٹھا کر دُعا کرنے کا صراحناً ذکر ہے۔ (دفع النبی صلی الله علیه وسلم یدیه وقال اللهم)

ان تینوں روایتوں کی روشی میں شارح بخاری حافظ ابن ججرعسقلانی کے فتح الباری جا امن العمی کور فرمایا ہے ''حدیث اوّل (حضرت موی اشعری والی) میں ان لوگوں کا رو ہے جو کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر صرف استسقاء میں دُعا کرنا چا ہے اور دوسری حدیث (یعنی حضرت عبداللہ بن عمر والی) میں ان حضرات کا رد ہے جو اس بات کے قائل میں کہ نماز استسقاء کے حوال بات کے قائل ہیں کہ نماز استسقاء کے سوادُ عامیں دونوں ہاتھ بالکل نہیں اٹھانا چا ہے۔''

اس تعلق سے حافظ ابن حجرؒ نے امام بخاری کی جزرفع البیدین اور الا دب المفرد نیز صحیحین ، تر مذکی ، نسائی اور حاکم کے حوالے سے چندروایتیں بھی تائید میں نقل کی ہیں۔ان تمام روایتوں میں ہاتھا تھا کر دُعا کرنے کا ذکر ہے۔

حافظ ابن جرعسقلا فی نے چوں کہ کتب حدیت کے نام بغیر صفحہ ، باب کے دیے ہیں۔
اس لیے راقم الحروف ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے سے متعلق روایات باب یا صفحہ کے حوالے کے ساتھ درج کررہا ہے تاکہ قارئین کوزیا دہ استفادے کا موقع اور اطمینان ملے۔
(۱۰) ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کے سلسلے میں ایک روایت امام بخاریؓ نے اپنی کتاب جزر فع الیدین اور امام سلم نے سجے مسلم میں حضرت ابو ہریر ہؓ نے قال کی ہے روایت میں پہلے حلال روزی اور عمل صالح کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعدروایت کے الفاظ یہ ہیں:

ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام وغذى بالحرام فانى يستجاب لذلك. (رفع اليدين بص ۱۸، وسلم شريف كتاب الدعاء)

یعن پھرآ پئے ذکر فرمایا کہ ایک آ دمی لمباسفر کرتا ہے اور پریشان حال اور غبار آلود ہوکر آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتا ہے۔ اے میرے رب میرے رب اور حالت بیہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام غذا ہے اس کا نشو و نما ہوا ہے، تو اس آ دمی کی دُعا کیسے قبول ہوگی؟''

(١١) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله

#### عليه وسلم يرفع يديه عنه صدره في الدعاء ثم يمسح بها<sup>ك</sup>

(مصنف عبدالرزاق، ج٢ مِس ٢٣٧)

یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم دُ عا میں اپنے ہاتھ سینے تک اُٹھاتے پھراٹھیں چبر ہُ میارک پر پھیر لیتے تھے۔

آ گے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں'' میں نے معمر کوایسا کرتے (یعنی ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتے اور دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیرتے ) بار ہاد یکھااور بذات خود میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔'' (و رہما ر أیت معمر ایفعلہ و انا افعلہ)

(۱۲) اخبرنا سلام بن معاذ حدثنا حماد بن الحسن عن عنبه حدثنا ابو عمر الحوضى حدثنا سلام المدايني عن زيد السلمي عن معاويه عن قرة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلوته مسح جبهته بيده اليمني تم قال اشهد ان الااله الا الله\_

(عمل اليوم والمليلة لا بن تني جم ٣٩ بمطبوعه حيدرة با دوكن )

یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب این نماز بوری فرمالیتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیر لیتے ہتھے۔

(۱۳) عن مسدود حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم أنه سمعه عنها انها رأت النبى صلى الله عليه وسلم يمدعو رافعاً يمديه يقول انما انا بشر فلا تعاقبني ايما رجل من المومنين آذيته اوشتمته فلا تعاقبني فيه.

(الاوب المغرد للخاري م ١٥-١٣٠ بمطبوعة قابره ٩٥-١١ه طبع دوم مندامام احمد بن عنبل طبع اقل، ٢٠٠٠) م ٢٠٠ اطبع جديد ٦٢ م ٢٢٥ مسلم كماب البردانصلة والصلة والآ داب)

امام عبدالرزاق نے ابنی سند ہے، بیردایت تھوڑے اختلاف الفاظ کے ساتھ اس طرح نقل کی ہے۔

عن عبدالرزاق عن اصرائيل بن يونس عن سماك بن حوب عن ل كنزالعمال، ج٢ م ٣٩٦، 'بها"ك كركر 'بهما "ب - يم سمح باوراى كے مطابق تر بمدكيا كيا ب- عكرمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى اتى الأسأم له مما يرفعهما اللهم انما انا بشر فلا تعذبنى بشتم رجل شنعت او آذبته. (ممنف عبدالزاق، جهران ۲۵۱۸) ام احمد آل روايت كوتين سندول سدوايت كيا ب- (ديكم مند عائش به ۲۵۰۸) نور الدين ينجى كى تحقيق كم مطابق متنول سندول كرواة شيح بيل.

مجمع الزوائد ج٠١، ص ١٦٨ نيز د يكھئے كنزالهمال حافظ متق ج٢، ص٢٩٦ ـ تمام روايتوں كےرواة ،ساك بن حرب برآ كرل جاتے ہيں ۔

سب کامعنی ایک بی بی بینی حفرت عائش ند یکھا کہ آنخفرت سلی الله علیه والله دونوں ہاتھ اُٹھا کر وُعا کر رہے ہیں کرا ساللہ ہیں ہشر بی تو ہوں اس لیے اگر میں نے کی موس کو تکلیف دی ہو یا اے ہُر ا بھلا کہا ہوتو اس کی وجہ یے بچھ مزاند دینا ۔ حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ وُعا میں آئی ویر تک ہا تھا تھا ہے رکھتے تھے کہ میں اُکا جاتی تھی ۔ فرماتی ہیں کہ آپ وُعا میں آئی ویر تک ہا تھا تھا کہ حدثنا ابو الزناد عن الاعر ج عن ابسی هر یرة قال قدم الطفیل عن عمرو الدوسی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم القبلة و رفع یدیه فظن الله علیه وسلم القبلة و رفع یدیه فظن علیه الناس انه یدعو علیهم فقال بالله صلی الله علیه وسلم القبلة و رفع یدیه فظن الناس انه یدعو علیهم فقال اللهم اهد دوسا و انت بهم. (الادب باب رفع الایدی فی الدعاء، (س 27 - بخاری آناب انباده باده یا الدعاء میں الدعاء، (س 27 - بخاری آناب انباده باده یا الدعاء میں الدعاء میں الله علیه و سلم القبلة و رفع یدیه فقال اللهم اهد دوسا و انت بهم. (الادب باب رفع الایدی فی الدعاء میں الله علیه و سلم القبلة و رفع یدیه مقال اللهم الهد دوسا و انت بهم. (الادب باب رفع الایدی فی الدعاء میں الناس اله یدی الله میں اللهم الهد دوسا و انت بهم میں الله میں الله میں اللهم الهد دوسا و انت بهم میں الایدی میں اللهم الهد دوسا و انت بهم میں اللهم الهدی میں الیدی میں الدعاء میں اللهم الهدی اللهم الهدی اللهم الهدی اللهم الهدی میں اللهم الهدی الله اللهم الهدی اللهم ا

یعنی حضرت طنیل بن عمر الدوی آنخضرت علی الله علیه و کلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول الله قبیلہ دوی معصیت اور انکار میں گرفتار ہے، اس کے لیے بدؤ عا کر و تیجے ہوئے آن خضرت سلی الله علیہ و سلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو آٹھایا۔ حاضر ین نے گمان کیا کہ آپ قبیلہ دوس کے لوگوں کے لیے بدؤ عاکر رہے ہیں۔ (کیکن ایسا نمیں تھا بلکہ ) آپ نے دوس والوں کے لیے خداے وُ عاکی کہ خدایا آٹھیں ہدایت دے اور ان کو حاضر کردے۔

(۱۵) ایک بڑی مشہور روایت ہے جو بہت می کتب حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے۔ روایت ہے ہے:

قحط المطرعاما فقام بعض المسلمين الى النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجسمعة فقال يا رسول الله قحط المطرو اجديت الارض وهلك المال فرفع يديه ومايرى فى السماء من سحابة فمّد يديه حتى رأيت بياض ابطيه يستسقى الله فما صلينا الجمعة حتى اهم الشاب القريب الدار الرجوع الى اهله الخ ..... (الادب المفرد باب رفع الايدى فى الدعاء. بخارى شريف كتاب الاستسقاء وباب الاستسقاء فى المسجد الجامع مسلم باب الدعاء فى الاستسقاء. من ابن ماجه كتاب اقامة المعادة، باب ماجاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الاستسقاء. من ابن ماجه كتاب اقامة

تمام روایتوں کونفل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ ندکورہ کتب صدیث کے کولہ مقامات وکھیے جاسکتے ہیں۔ سب کا خلاصہ بی ہے کہ لوگوں نے قبط سالی بھیتی خشک ہوجانے اور جان و مال کی ہلاکت کی اطلاع دی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ہاتھ اٹھا کر وُعا فرمائی۔ اورخوب خوب بارش ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آئی زوردار بارش ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تم جانے کے لیے وُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تم جانے کے لیے وُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ اس کا میں سے کہ وف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کروُعا کرنا اللہ علیہ وسلم سے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کروُعا کرنا اللہ علیہ وسلم سے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کروُعا کرنا اللہ علیہ وسلم سے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کروُعا کرنا اللہ علیہ وسلم سے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کہ وُعا کرنا اللہ علیہ وسلم سے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کہ وُعا کرنا اللہ علیہ وسلم سے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کہ وہ کا کہ باتھ اُٹھا کہ وہ کو باتھ کا کہ وہ کو اُٹھا کہ وہ کا کہ باتھ اُٹھا کہ وہ کتا ہوں ہے۔

فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انكسفت الشمس فنبذتهن لانظرن مايحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى انكساف اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يدعو ويكبرو يحمد.

(مسلم شریف، جام ۲۹۹) (۱۷) جنت المبقیع میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم سے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ٹابت ہے:

فوقف في ادنى البقيع ثم رفع يديه ثم انبصر ف. (رنع اليدين ابخاري بم ١١٠)

معجم سلم میں، ای نوعیت کی ایک قدر سے طویل روایت ہے، جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے'' جنت البقیع'' میں آشریف لے جانے اور وہاں طویل قیام فرمانے کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ہے گا آپ نے، تین مرتبہ ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی۔ (جاء البقیع فیقیام فاطال القیام ٹم دفع یدید ثلاث مرات۔ (مسلم ٹریف، جامی)

اس کی شرح میں امام نو دی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے طویل دُ عاکرنے اور اس میں دونوں ہاتھ اُٹھانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔

(۱۸) امام بخاریؓ نے ولید کی بیوی کی ایسے شوہر کے تعلق سے شکایت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھواُ مُعاکر بنے کا ذکر کیا ہے۔ (جزر نع الیدین ص ۱۷)

(19) وضو کے بغد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دُعا فر مائی ہے اور دست مبارک کو اس حد تک بلند فر مایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔

(دعـا الـنبى صلى الله عليه وسلم بـماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيده ابى عامـــر و رأيت بياض ابطيهـ

(بخارى شريف باب الوضو عندالدعاء)

(۲۰) مسلم شریف کی ایک کمی روایت میں اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھ اگو کا کرنے کا ذکر ہے "فو فع یدید و قال امنی امنی و بکی "(مسلم شریف ی اسمال)

(۲۱) ایک روایت ،محدث این الی حاتم نے سندھیج کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عند سے نقل فرمائی ہے۔ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع یدید بعد ماسلم

وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليدين الوليد\_

یعنی رسول الله سلی الله علیه وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبله زُخ ہونے کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کرؤ عافر مائی کہ خدا یا ولید بن دلید کونجات دے۔

(معارف النمن جه بم ١٣٣)

( ۴۴ )ایک اور قابل توجه روایت علامه سید سمبو دگ کی و فاءالوفاء ج۱،۵ ۳۸،۳۷ ،اورمولانا سید محمد یوسف بنورگ کی معارف اسنن ج ۴ به ۱۳۳ پرموجود ہے۔ دیگر کتب احادیث وسیر میں بھی بیدروایت پائی جاتی ہے۔ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم الفجر ثم اقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا و بارك لنا في مدنا وصاعنا\_

(آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف وجہ ہوئے اور بیہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے مداور صاٹ (ناپنے کے پیانے)میں برکت رکھ دے)

(۲۳) ایک روایت سیح این خزیمه می آئی ہے

عن ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبدالله ذي النجارين وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. (حُجَّ البارينيّا ابرايا)

لیعنی عبداللہ ذوالنجارین کی تدفین سے فازغ ہونے کے بعد آ ب نے قبلہ زُخ ہوکر اور دونوں ہاتھ اُٹھا کرؤ عافر مالی۔

ان ۲۳ روایتوں کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے کا ذکر ہے اور اُنھی روایتوں کے چیش نظر جنفی ، شافعی ، مالکی ، صبلی فقبہا ، ومحد ثین حتی کہ غیر مقلد علاء نے بھی ہاتھ اٹھا کر ؤ عاکر نے کا استجاب و فضیلت نقل کیا ہے۔ یہ شروع سے امت کے علاء ، کامعمول رہا ہے۔ اور تاریخ کے کسی دور میں بھی ، ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیایوں کو چبر ہے پر پھیر لینے کو بدعت اور شرعا قابل ترک نہیں سمجھا گیا ہے۔

## محدثین اورغیرمقلدعلماء کی آراء

نماز کے بعد، وُعامیں ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تام قابل وَکر ہے۔ انھیں غیر مقلد حضرات خاصی اجمیت دیتے ہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی شرت میں متعدد مواقع و مقامات پر ہاتھ اٹھا کر وُعا کرنے کے سلسلے میں لکھا ہے۔ اس کے علاو و اپنی دوکتاب کتاب الا ذکار اور المصحموع جلد سوم خاص کر آخر الذکر کتاب میں خاصی تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ ان کی کتاب ریاض الصالحین بھی ذکر وُعا سے خالی نہیں ہے۔ انام أو وى رحمة الله عليه نالسعجموع شرح المهذب على باتحا الما المورد بين الله على بين المركب بين المركب بين المركب بين المركب بين المركب بين المول في بير من بين المول في بين المول في بين المول في المستحب من المعاد المعد المعهذب للنبرازى الذى، "باب في استحباب دفع البدين في الدعاء المعدوع شرح المعهذب للنبرازى الذى، "باب في استحباب دفع البدين في الدعاء خارج المصلوة وببان جملة من الاحاديث الواردة فيه. "ص ١٩٣٨ ٥٥٠ المجود المكتب المعليه) المام نووى في تمام روايتول كوفل كرفي كي بعد آخر من تحرير كيا به كرج وفحف النا احاديث كوان كمواقع كماته فاص كرتا بود في المحاديث بالرفع فيها فهو يعلم ان من ادعى حصر المواضع التي وردت الاحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشاً)

انھوں نے اپنی کتاب، کتاب الاذ کار میں بھی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنے کو جائز قرار دیا ہے اور ترندی کی حضرت عمر دسمی اللہ عنہ والی ، اور ابودا وُدکی حضرت ابن عباسؓ والی روایت سے استدلال کیا ہے۔ ( دیکھئے کتاب الا ذکارص ۲۳۵)

حافظ ابن جمرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بھی وُعامیں ہاتھ اٹھانے کو جائز ومستحب قرار ویا ہے۔ انھوں نے فتح الباری کی گیارھویں جلد میں رفع الیدین فی الدعاء کے تعلق سے فاصانفصیلی کلام کیا ہے اور عدم جواز کے قاملین کے شبہات واعتر اضات کا جواب ویا ہے۔ حافظ صاحب رحمة الله علیہ نے فتح الباری جلد الا کے صفحہ ۱۱۸ سے ۱۶۱ تک ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے کے سلیلے میں متعدد روایتی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے 'اس بارے میں کثیر احادیث فسی ذلک کشیر قی ای طرح اپنی کتاب بلوغ المرام میں ارب بحث مسئلے کے تعلق سے جوروایتی نقل کی بین ان سے بھی حافظ صاحب کا نقط ُ نظر معلوم معلوم اس کے مسئلے کے تعلق سے جوروایتی نقل کی بین ان سے بھی حافظ صاحب کا نقط ُ نظر معلوم

گے ہاتھوں بلوغ المرام کے مشہور ومعروف شارح شیخ محمہ بن اساعیل الامیسسر السمنے ہاتھوں بلوغ المرام کے مشہور ومعروف شارح شیخ محمہ بن اساعیل الامیسسے السمنے المصنعانی کی رائے وتحقیق کو پیش کروینا بھی مناسب بوگا۔ موصوف کا شار نجیر مقلد علماء میں ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مقلد علمات کے نز دیک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیہ نے بلوغ الرام کے باب صلاق الاستقاء میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیہ نے بلوغ الرام کے باب صلاق الاستقاء میں

حفرت عا ئشەصدىقەرىنى اللەتغانى عنہا ہے ايك طويل روايت نقل كى ہے، جوابودا ؤ د ميں ہے۔روايت كى سند، بەتفىق حافظ صاحب جيد ہے۔(واسنادہ جيد)

روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ لوگوں نے قط سالی کی شکایت کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی۔ شہ دفع یسدیدہ فسلسم یزل حتی دُئی بیاض ابطیہ ..... و دفع یدیہ شم افبل علی الناس.

ال روایت پر بحث کرتے ہوئے شیخ نیمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وُ عاکے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے دلیل شرعی موجود ہے۔ (فسی المحدیث دلیل علی شرعیۃ رفع البدین عنک الدعاء سبل السّلام ص ۱۵، ج۲)

آگے انھوں نے تحریر کیا ہے کہ "قد ثبت رفع الیدین عند الدعاء فی عدة احادیث " یعنی وُعا کے وقت ہاتھ اُٹھا نامتعددا حادیث سے ثابت ہے۔ مزیدا طلاع دیت ہیں کہ اس تعلق سے علامہ منذری نے ایک رسال تحریر کیا ہے۔ امام نووی کا بھی حوالہ دیا ہے اور جن روایتوں سے شبہ پیدا ہوتا ہے ان کا موقع وکل متعین کرتے ہوئے مسکے کی وضاحت کی ہے۔ کی ہے۔

ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کے سلسلے میں، انھوں نے سل السّلام کی چوتھی جلد ص ۱۲۳۹۔

۱۲۳۰ میں بھی بحث کی ہے۔ راتم الحروف نے نمبراا، پر جوروایت نقل کی ہے اس کی تائید

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دُعا میں ہاتھ اٹھا تا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

پر ابودا وَدَی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کومو ترصے تک دُعا میں اُٹھا تا جا ہے۔ (ان تو فع یدیک حذو منکبیک)

آ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کر کے (جے راقم الحروف نے اپرنقل کیا ہے ۔ کیا ہے ) لکھا ہے کہ اس حدیث میں دُعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے کی مشروعیت کی دلیل ہے ۔ فیسہ دلی آل علی مشروعیة مسم الیدین بعد الفواغ من الدعاء۔

ل وكان المناسبة انه تعلى لما كان لايردهما صفراً فكأن الرحمة اصابتهما وفناسب افاضة ذلك على الوجه الذي هو اشرف الاعضاء احقها بالتكريم.

نواب مدیق حسن خال تنوجی ، بھو پالی کاغیر مقلد علما و پیس جومقام ہے وہ ظاہر ہے۔
ان کا حوالہ میں بعد میں دینا جا ہتا تھا، کیکن چونکہ انھوں نے بھی بلوغ المرام کی ایک شرح
لکھی ہے جس کا نام' مسک السخت م "ہے۔اس لیے پیمیں پرحوالہ دے دینا مناسب
معلوم ہوتا ہے ۔ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے باب الاستیقاءاور یاب الذکر
والد عاء میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کی تائید کی ہے۔

> " در یخادلیل است برمشروعیه تارفع الیدین نز دوُعا هه." " ثابت شده است رفع یدین دروُعاء دریک صدحدیث یه."

دیکھے سک انخام مطبوعہ ہو پال ۱۳۱۰ھ) نزل الا ہرار کتاب کی غیر مقلدین علماء میں بڑی اہمیت ہے اور اسے بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔

کتاب کے 'باب آ داب الدعاء' میں کہا گیاہے کہ داعی بونت وُ عاا پناہا تھا تھا ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کندھوں کے برابر اُ تھانا آ داب وُ عامیں سے ہے کیوں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے مختلف مواقع پر ہتقریباً تمیں مواقع پر ہاتھ اُٹھائے ہیں۔ پھر مصرت سلمان اور حضرت الس والی روایت نقل کی ہے۔

آ گے مزیدلکھا گیا ہے کہ جو دُعا بھی ہواور جس وقت بھی کی جارہی ہوخواہ بنج وقت نمازوں کے بعدیااس کے علاو و، کسی وقت ، ان دُعاوَں میں ہاتھ اُٹھانا حسن اوب ہے ، اس پراحادیث کاعموم وخصوص ولالت کرتا ہے۔ اس اوب کے نبوت میں یہ ہاہ معنز ہیں کہ بعد السلوٰ قرفع ید کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز سب کومعلوم بخمی ، اس لیے اس موقع کے لیے خصوص تذکر واوگوں نے نہیں کیا۔ اور حافظ این القیم قدس سرو نے جو بعد الصلوٰ قردُ عامیں رفع ید کا انکار کیا ہے وہ مرحوم کا وہم ہے۔ (بزال الا رام سے)

مولاناعبدالرحمن مبار كورئ اورمولانا عبيدالله مباركورئ كى علا والل حديث ميس، جو
على وتحقيق حيثيت ہے، وہ كى سے فئى نہيں۔ بعد كے غير مقلد علا، انھيں كے خوش چيں
جيں۔ مولانا عبدالرحمٰن مباركورى رحمة الله عليہ نے ترندى كى شرح تخفة الاحوذى كى جلداؤل
ودوم دونوں ميں فرض نماز كے بعد ہاتھ اٹھا كرؤ عاكر نے كوجائز قرار ديا ہے۔ (السقول
السواجع عسدى ان رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلواة جائز لو فعلد احد
لابأس عليه۔ (تحذیم ٢٠١٠، ٢٠٢م ٢٨٠٠، ٢٠١)

جامعہ سلیفہ بناری سے شائع ہونے والا رسالہ ''محدث' بابت جون ۱۹۸۲ء میں مولانا عبیداللہ مبارکوریؒ نے ایک استفتاء کا طویل جواب (ص۱۹۱۹) رقم فرمایا ہے، جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آ واز سے دُعا کرنا شعد دروایات سے مفہوم ہوتا ہے۔

آ محرقم طرازين:

" نفرض نمازوں کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر وُ عاما تکنا بھی ، آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ابت ہے۔ جن دوایات جس ہاتھ اٹھا کر وُ عاما تکنے کا ذکر آیا ہے، اگر چان جس سے ہر ایک پر کلام کیا گیا ہے۔ مگر دہ ایسا کلام نہیں ہے کہ ان احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا جا سکے۔ اس لیے ان سے امام کے لیے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے کا جوازیا استخباب ٹابت ہونے جس کوئی شبہیں اور چوں کہ کسی دوایت میں اس طرح وُ عاکر نے کی مصومیت ، آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے یا امام کے لیے ٹابت نہیں ، اس لیے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر وُ عاما نگنا امام ومقدی دونوں کے لیے جائز ہوگا۔"

" ہمارے مزد یک فرض نماز ہے سلام پھیرنے کے بعد بغیر التزام کے امام اور مقتذ یوں کا ہاتھ اٹھا کر آ ہستہ ڈ عاکر ناجا کڑ ہے،خوا وانفرادی شکل میں ہویا اجتماعی شکل میں، جاراعمل ای برہے۔'' (رسالہ محدث جون۱۹۸۲ء)

مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمة الله علیه، الل حدیث علاء کے شیخ الکل فی الکل ہیں، انھوں نے فاوی نذیریہ میں تحریر کیا ہے:

"نماز كے بعد وُعاص ماتھ افھانا ثابت ہے جيسا كەعسى اليوم و الليلة ميں ابن كن فركيا ہے۔ " پير وه روايت نقل كى ہے جس كى راقم الحروف نے نمبر ٨ مين نقل كيا ہے۔ روايت كا يہ جمله مامن عبد يبسط كفيه فى دبو كل صلافقا بل توجہ ہے۔ روايت كا يہ جمله مامن عبد يبسط كفيه فى دبو كل صلافقا بل توجہ ہے۔ روايت نقل كرنے كے بعد مما حب فرآوك نذيريہ كہتے ہيں۔

"ال حدیث ہے صلاۃ کتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھاٹا ثابت ہوتا ہے، اس کی سند میں عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن منظم فیہ ہیں، جیسا کہ میزان الاعتدال میں ہے کیکن یہ بات نماز کے بعد دُعا کے استحباب کے منافی نہیں کیونکہ ضعیف روا تیوں ہے استحباب پراستدلال کیا جاسکتا ہے۔''

اس کے بعد مولانا سیدنذ برحسین رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر اور مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے ہے دوروایتی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

"ان سب رواینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعاما سکنے کا تولی اور فعلی دونوں ثبوت موجود ہے۔'

(نآويٰ نزريه-ج٢٩٥)

علاء الل حدیث میں ایک نمایاں ترین نام مولانا حافظ عبداللندرو پڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ راقم الحروف نے ان کی بہت ی تحریریں پڑھی ہیں۔ ان سے مولانا رو پڑی کے وسیع المطالعہ اعتدال پنداور انصاف ببند ہونے کا خبوت ماتا ہے (مثلاً تمن طلاق کے مسلہ میں دلائل کی روشنی میں علاء اہل حدیث ہے اختلاف کیا ہے )

مولا ناروپڑیؒ نے حافظ ابن ہمام، حافظ ابن حجرؒ اور امام نوویؒ کے حوالے سے یہ لکھتے ہوئے کہ فضائل اعمال اور تر غیبات و تربیبات میں ضعیف حدیثوں پرعمل کرنا جائز اور مستحب ہے بلکھاہے''نماز کے بعد ؤ عاکے لیے دفع ید جائز ہے۔'' (تربهان ۱۹۷۵ ترمبروا کتوبر ۱۹۷۵)

غیرمقلد حضرات کے نز دیک مولا نا ثناءاللّٰدامرتسری رحمۃ اللّٰدعلیہ ( فاضل دیو بند ) کا جو مقام ومرتبہ ہے وہ کسی اہل علم ہے پوشید ہنیں ہے ،مولا ناامرتسریؓ لکھتے ہیں کہ: ''صلاۃ مکتوبہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگنے کا بعض طرق ہے ثبوت ہے۔''

( فآویٰ ثنائیہ ج۲جس ۳۲۸ )

سید سابق کوعلا واہل حدیث ہوی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ انھوں نے فقد النہ کے نام سے ایک ہوئی اہم اور انچھی کتاب کھی ہے۔ کتاب کی دس جلدی ہمارے مطالع ہے۔ گذری ہیں۔ اس کی چوتھی جلد میں آ داب وُعا کے عنوان کے تحت انھوں نے تحریر کیا ہے: دونوں ہاتھوں کومونڈ ہے تک اُٹھا تا جا ہیے۔ جیسا کہ ابوداؤد کی روایت ہے واضح ہوتا ہے، جوحضرت عبداللہ این عباس ہے مروی ہے۔ دفع البدین حدو المنکبین.

(فقدالسندج ٣ مِس ١٦م طبويد دارالديان كويت ١٩٧٨ ، )

ادب نمبرسا میں آگے لکھتے ہیں'' دونوں ہاتھوں کو دُعا کے بعد اپنے چبرے بر پھیرلے۔''(ایسنام،۲۱۲)

جمہور کی ترجمانی میں ہم محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق نقل کردینا جا ہے۔ ہیں۔

مولاناسید بدرعالم میرتھی مہاجر مدنی رحمۃ الله علیہ نے حضرت تشمیری کی تقاریر بخاری کوفیض الباری کے نام سے مرتب کیا ہے۔ کتاب کی دوسری جلد میں مسئلہ وُعا پر متعدد مقامات پر کلام فر مایا ہے۔ (مثلائ ۲۹ میں ۱۲۳ می ۱۲۸ می ۱۳۸ نیزنیل الفرقدین (س۱۲۳) میں مسئلہ وُ عا پر دوشنی ڈائی ہے۔)
دوشنی ڈائی ہے۔)

حضرت تشمیری رحمة الله علیه نے بڑی ججی تلی بات فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آ ب سلی الله علیه دسلم کی اکثر وَعا کمیں بطور ذکر ہوا کرتی تھیں۔ آپ ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں:

'' دوام ذکر کے باوجود ذیا کور فع ید پر منحصر کرنا صحیح نہیں ہے، نہ ہی ہے

بات ہے کہ رفع یومحض بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال میں ہدایت ہے البتہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد رفع ید کم کیا ہے۔ یہی حال اذ کار واور اد کا بھی ہے، کہ آپ نے اپنے لیے و واذ کار منتخب فرمائے تھے، جن کا انتخاب اللہ تعالی نے آپ کے لیے کیا تھا۔ بقیہ چیز وں کی آپ نے امت کورغبت ولائی۔ آپ نے امت کورغبت ولائی۔

"اس کے پیش نظراب اگر کوئی شخص نماز کے بعد دُعامیں ہاتھ اُٹھانے کا التزام کرتا ہے تو گویا اس نے آپ کی تر غیبات پڑمل کیا اگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل اس پر بہت زیادہ نہیں ہے۔''

لا ان الرفع بدعة فقد هدى اليه فى قوليات كثيرة و فعله بعد الصلوة قليلا و هكذا شأنه فى باب الاذكار و الاوراد اختار لنفسه ما اختاره الله به و بقى اشياء رغب فيه الامة فان التزام احدمنا الدعاء بعد الصلواة يرفع اليدين فقد عمل بما رغب فيه و ان لم يكثره بنفسه. (فين البارى، ٢٠٠٥) ليدين فقد عمل بما رغب فيه و ان لم يكثره بنفسه. (فين البارى، ٢٠٠٥) نكوره ناهاء ، محد ثين وفقباء كي تحقيق كى روشى مين بيه بات بالكل صاف به وجاتى به نماز ك بعد باتحا الحاكم أكرنا شاقو بعت به نشرنا قابل ترك التعلق سيسطور بالا مين بيشتر ان ناهاء كي تحقيقات نقل كي تي جوابل صديت بين، يا جن كي ناهاء المل حديث بين بي تركي قدروا بميت اورمتنام ومرتب بيد.

اس کے برعکس عدم جواز کے قائلین نے جو تکتے اور تحقیقات پیش کی ہیں وہ کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ایسے علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیے، ابن قیم ، شیخ عبدالرحمٰن ، شیخ سعید بن ججر و نوبرہ کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان حضرات کی راقم الحروف نے تحریریں اور تحقیقات رخوریات سے اطمینان نہیں ہوا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ احسین خود اطمینان نہیں ہوا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ انحیس خود اطمینان نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیدر حمة الله علیه این فآوے کی ۲۲ ویں جلد میں نماز کے بعد وَ مَا مُرِنْے کے سلسلے میں بحث و مُنفِتَّلُو کرتے ہوئے اُسے بدعت، فیرمستحب و غیرو قرار ویتے ہیں، لیکن آگے میہ خود بی لکھ جاتے ہیں کہ چبرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں صرف ایک دو حدیثیں وارد ہیں جولائق جمت نہیں۔ (فقاد کی ابن تیمیہ ج۴۲، ص۵۱۹) وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز کے اندرد عاکر نااور ہاتھ اُٹھا کرد عاکر ناثابت ہے۔ سوال میہ ہے کہ ممانعت کی آپ کے پاس کتنی روایتیں ہیں۔ کیاایک دوروایتیں جواز واستجاب کے لیے کافی نہیں ہو عتی ہیں؟

امام ابن قیم کا دعویٰ ہے ہے کہ نماز کے سلام کے بعد قبلہ کی طرف یا مقتدی کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرنا بالکل ٹابت نہیں ہے اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سلسلے میں کوئی سیح اور نہ حسن روایت ہی مردی ہے۔ البتہ نماز کے اندر دعا نمیں کرسکتا ہے۔ سلام جیجے بعد مناجات کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے اس لیے نماز کے بعد دعا کرنا غیر مشروع ہے۔

(زادالمعاد جلداة ل جم ۵۸-۲۵۷)

لیکن بیدوکی سیح نہیں ہے۔ نماز کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اور مقتد یوں کی طرف متوجہ ہونا سیح بخاری کی روایتوں سے ثابت ہے۔ اس بات کے پیش نظر مولا ناظفر عثانی رحمة اللہ علیہ نے امام ابن قیم کے دعوے پرجیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مولا ناظفر عثانی رحمة اللہ علیہ نے امام ابن قیم کے دعوے پرجیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ (دیم کے اعلا مالسن، ج۲ بر ۱۵۸–۱۵۹)

آ ئندہ صفحات میں نماز کے بعد مطلق دعا کے سلسلے میں بحث کریں گے۔نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کردعا کرنے کے سلسلے میں قارئین پڑھ چکے ہیں۔

# نماز کے بعدمطلق دعا کا بیان

قدیم علاء غیرمقلدین نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کو جائز قرار دیتے رہے ہیں جیسا کہ سابقہ تفصیلات سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن بیشتر جدید غیرمقلد علاء، کچھ عرب علاء اور امام این تیمید اور فیام این قیم کی کمزور تحقیق سے متاثر ہوکر نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے اور پھر انھیں چہرے پر پھیر لینے کا بی صرف انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ سرے سے دعا کو بی بدعت قرار دیتے ہیں اور اس کوشر عا وعملاً ترک کر چکے ہیں۔ ان کی

مساجد میں دو چیزیں فاص طورے دیکھنے کے لیے لئی ہیں۔ایک تو بے پر وابی سے نظیر نماز پڑھتا، دوسری سے کہ سلام پھیرتے بی بغیر ذکر و دعا کے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اوراے ''سنت پڑمل' کا نام دیتے ہیں اورا حادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے سلسلے میں جوروایات ہیں انھیں سلام سے پہلے، نماز کے اندر کی دعاؤں پرمحمول کرتے ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیم گی بھی بہت تحقیق ورائے ہے۔

کیکن ذکرود عائے تعلق ہے تمام روایتیوں کے مطالعہ سے ان حضرات کی تحقیق ورائے مبنی برصواب معلوم نہیں ہوتی ہے جوتمام دعا وُں کونماز کے اندرسلام ہے پہلے پرمحمول کرتے ہیں۔

جن محدثین اور علمائے اٹل حدیث کے حوالے گذشتہ صفحات میں دیے مجھے ہیں وہ م نماز کے بعد دعا کومسنون قرار دیتے ہیں۔ کچھ غیر مقلد علماء بھی بہی کہتے ہیں۔ دستور امتی غیر مقلدین کے صلعے کی مشہور کتاب ہے، جس میں تحریر کیا گیا ہے:

" نماز کے بعد جو کھواللہ ہے مانگیں، آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے۔"

( دستورامتی من ۱۱۱ مطبوعه الکتاب انتر **بیشل ۱۹۸۹ م**)

ثبوت میں کتاب کے مصنف شیخ الحدیث مولا نا یونس قریشی دہلوی نے ابوداؤ دمتر جم ص ۳۵۱ کا حوالہ دیا ہے۔

اس تعلق سے سب سے واضح ثبوت و ولیل و ہ روایت ہے جیے اہام تر ندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوا مام ر ندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوا مامہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کے توسط سے نقل فر مایا ہے۔ اور ان کی تحقیق کے مطابق روایت حسن در ہے کی ہے۔

عن ابى امامة رضى الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات وقال حديث حسن. (ترمذي كتاب الدعوات)

ائن فزیمہ نے اس رویت کی سند کو تیج قرار دیا ہے۔ صححه' ابن حزیمہ۔

(حاشيد ياض الصالحين بص٦٦٥، باب ماني مساكل الدعا)

صاحبِ مشکوٰ قامحدث تمریزیؓ نے اس روایت کو کتاب الصلوٰ قاکے باب الذکر بعد الصلوَّة ك فصل ثاني مين نقل كيا ہے۔ تر فدى كے حوالے سے حصرت امام شوق نيموى رحمة الله عليه نے اپني كتاب آثار السنن جلدا ذل جس ٢٦١ پر باب ماجاء في الدعاء بعد المكتوبة ميں نقل فرما<u>یا</u>ہے۔

اس روایت کےایک راوی ابن جریج میں معمولی کلام ہے۔ بقیہ رجال مشہور غیر مقلد عالم مولا ناعبيد الله مبار كيورى رحمة الله عليه كي تحقيق ك مطابق ثقه بين - "رجال ثقات" (المفاتح، ج٢ بم ٣٢ مطبوعه بنارس، ١٩٩٥ ، چوتماا يُريش )

ابن حجرعسقلانی نے ہدایہ کی تخ تنج ، درایہ میں نقل کر کے اس کے روایت کو ثقہ قر ار دیا ہے۔(دیکھے درایہ ص ۱۳۸) روایت کاتر جمہ ہیہ ہے۔

آتخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ یارسول الله ، الله کے نز دیک کون ی دعازیادہ مقبول دمسموع ہے؟ آپؑ نے فرمایا کہ آخرشب کے دسط کی اور فرض نمازوں کے بعد کی دعاسب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔

جوحصرات نماز کے بعدد عاکے قائل نہیں ہیں،وہ روایت میں موجو دلفظ'' ویر'' کوآخر کے معنی میں لیتے ہیں۔لیکن دیگر بہت می روایتوں اور زیرِ بحث روایت کے سیاق وسیاق کے الفاظ کے بیش نظر'' دیر'' کوآخر کے معنی میں لینا خلاف حقیقت ہے۔ دوسری بات پیہ ہے کہ لفظ ''و بر'' آخر، بعد، دونوں معنی میں آتا ہے تو صرف ایک معنی میں لینے کے لیے اصراروضد چەمعنی دارد؟اس میں کوئی شبنبیں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے نماز کے أخرميں سلام ہے پہلے بھی دعائيں فرمانا ثابت ہے۔ليکن تمام دعاؤں کوسلام ہے قبل نماز کے آخر پرمحمول کرنامبنی برحقیقت نبیں ہوگا۔

مولا نا عبیداللہ مبار کپورگ نے بھی زیر بحث روایت میں مذکور دُ عا کوفرض نماز کے بعد يرمحمول كياب-اور'' في وبركل صلاة'' كوعقب كل صلاة كے معنى ميں ليا ہے۔

( د یکھئے سرعاۃ جلد ۳ ہم ۳۳۱)

حافظ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیہ نے حنابلہ (مثلاً ابن قیم ، ابن تیمیہ ) کے اس دعوے کی کہ بیرحدیث نماز کے اندرؤ عاکرنے سے متعلق ہے، تر دید کرتے ہوئے لکھا ہے: '' یددعویٰ'' ذہب الل الدثور'' کی روایت سے ردہوجا تا ہے کیونکہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ وہ ہرنماز کے بعد تبیج پڑھتے تھے اور یہ یقینا نماز کے بعد ہوتی تھی۔''

ام بخاری ندکوره باب کتت جوروایش قل کی بین ان مین سے چندیہ مین:
عن ابسی هریرة قالوا یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات
والنعیم المقیم قا: کیف ذاک؟ قال صلوا کما صلینا و جاهدوا کما
جاهدنا وانفقوا من فضول اموالهم ولیست لنا اموال، قال افلا اخبر کم
بامر تدر کون به من کان قبلکم و تسبقون من جاء بعد کم و لایاتی احد
بمثل ماجئتم به الامن جاء بمثله تسبحون فی دبر کل صلاه و تحمدون
عشراً و تکبرون عشراً.

ای روایت کی خط کشیدہ عبارت قابل توجہ ہے۔روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھ غریب صحابہ کرام نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دولت مند تو ہم ہے بازی لے گئے، درجات میں بھی ادر حصولِ جنت میں بھی، اس کے جواب میں دل جو ئی اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے ان غریب سحابہ کرام سے فرمایا کرتم ان دولت مندوں کے درجات کو یا سکتے ہو۔اوراس کی صورت یہ ہے کہ تم مرفرض نماز کے بعد دس بارالحمد للہ اور دس باراللہ اکبریز ھاو۔

0 دوسری دوایت بیدے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاة اذا سلم لاالله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجدمنك الجد.

یعنی آنخضرت سلی الله علیه وسلم برفرص نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو کہتے لاک الاالله الخ۔

بخاری شریف کی ان دوروایوں اور دیگر روایوں کے پیش نظر حافظ ابن تجرعسقلائی لکھتے ہیں کہ جو حضرات فرض نمازوں کے بعد مطلقا وُعاکن فی کرتے ہیں۔ ان کا قول مردود کے۔ (قلت و ما ادعاہ من النفی مطلقاً مردود فقط ثبت عن معاذ بن جبل ان السبی صلی الله علیه وسلم قال له یامعاذ انی و الله الاحبک فلا تدع دبسر کل صلاحة ان تقول الله م اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک. اخرجه ابو داؤد و النسائی و صححه ابن حبان و الحاکم)

حفرت امام بخاری رحمة الله عليه في عابعد الصلوة كاجوباب، قائم كيا باس ك تعلق سے حافظ صاحب رحمة الله عليه لكھتے ہيں كه يه باب قائم كرنے كا مقصد ان اوگوں كارد ب، جو كہتے ہيں كه فرض نماز كے بعد وُ عامشر و عنبيں ہے۔ (اى المحتوبة و فى هذه الترجمة رد على من زعم ان الدعاء بعد الصلوة الايشرع)

آ گے انھوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کی تر دید کرتے ہوئے کہ فرض نماز کے بعدامام کا ،مقتدی یا قبلہ کی طرف ، رُخ کر کے دُ عاکرنا ٹابت نہیں ہے، لکھا ہے کہ بیٹا بت ہے کہ فرض نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرائم کی طرف متوجہ ہوتے متھے اور بیسب دُ عاکمیں کرتے تھے۔

فقد ثبت انه كان اذا صلى اقبل على اصحابه فيحمل ماور د من الدعاء بعدالصلواة على انه يقول بعد ان يقبل بوجهه على اصحابه.

آ مے انعوں نے حضرت ابو بکر والی روایت مند احمر، تر ندی، نسائی اور حاکم کے

#### حوالے نقل کی ہے۔روایت یہ ہے۔

ر اللهم انى اعوذبك من الكفر والفقركان النبى صلى الله عليه وسلم يدعوبهن دبر كل صلاة.

یعنی آپ ملی الله علیه وسلم ہر فرض نماز کے بعدید و عاکرتے تھے۔

جو حسرات، احادیث میں نہ کورہ دُ عادُں کوسلام سے پہلے کی دُ عادُں پرمحمول کرتے میں ان کی مسرت امام بخاریؒ نے باب الدعاء بعد انصلوٰۃ قائم کرکے بوری طرح تر دید و تغلیط فرمادی ہے۔

شارح بخاری حافظ ابن جمزعسقلانی نے بھی اس طرح کے کمزورد کو ہے کی پوری طرح تر ویدکردی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دیر کے معنی نماز کے آخر ہملام سے پہلے پرمحمول کرتا صحیح نہیں ہے ، ہر نماز کے بعد ذکر کے لیے کہا گیا ہے اور اس سے متفقہ طور پر سلام کے بعد کا ذکر ہی مراد ہے۔ رف ان قبل المراد بدبر کل صلاة قرب آخر ہا و ہو التشہد، قلنا قدور دالا مر بالذکر دبر کل صلاة و المراد به بعد السلام اجماعاً.

حافظ ابن مجرعسقلانی کے حوالے سے راقم الحروف نے جولکھا ہے وہ فتح الباری جلد گیارہ کے صفحہ الا تا ۱۱۲ میں موجود ہے۔

بہت ی میچے روایتوں میں واضح طور پر فرض نماز کے سلام کے بعد دعا کی کرنے کا ذکر ہے۔ گذشتہ سطور میں بخاری شریف کے حوالے سے جو دوسری روایت نقل کی گئی ہے اس میں صرح طور پر سلام کے بعد ، دعا کا ذکر ہے۔ اس لیے روایتوں میں ندکور ، دعا دُن کوسلام سے بہلے نماز کے آخر پر محمول کرنا سیح نہیں ہے۔ اس بات کواور ندکور و تنعیدلات کونظر میں رکھتے ہوئے ذیل کی احادیث ملاحظ فرمائیں۔

- كان اذا سلم استغفر الله ثلاثاً وقال اللهم انت السلام و منك
   السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام (ترمذي، ابوداؤد باب مايقول الرجل اذا
   سلم، نسائي باب الاستغفار بعد التسليم، ابن ماجه باب مايقول بعد التسليم)
- وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا الله الا الله لاشريك

النع ..... (بخارى في صفة الصلوة، باب الذكر بعد الصلوة وفي الدعوات باب الدعاء بعد المصلومة، وفي الرقاق باب مايكره من قبل وقال وفي القدر باب لامانع لما اعطى. مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته)

- عن على ابن ابى طالب ان رسول الله مَنْكِيهُ كان اذا سلم من الصلوة
   قال اللهم اغفرلى ماقدمت وما اخرت الغ ..... (درمذى كتاب الدعوات، وقال
   حدیث حسن صحیح، ابو داؤ دیاب مایقول الرجل اذا سلم واسناده صحیح)
- كان رمسول الله خليلة يقول في دبر كل صلوة اللهم ربنا ورب كل شئى وملائكته الخ ..... (ابوداؤ دمذكوره باب)

نماز کے بعد وُ عا کے سلسلے میں اس طرح کی رواغوں کی اتنی بری تعداد ہے کہ اگر سب
کوجع کردیا جائے آو ایک بخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ محاح سنہ کے علادہ ابن نی کی عسمال
الیسوم و السلیله، حافظ تق کی کنز الاعمال، شوکانی کی نیل الاوطار اور دیگر صدیث کی کتابوں
کے کتاب المسلوٰ قادر کتاب الدعوات اور باب الذکروالدعاء کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

ندکورہ تنعیدات ومباحث سے دُعا میں رفع یدین اور نماز کے بعد، دُعا کے تعلق سے انشا واللہ بات کو بحضے میں مدد ملے گی اور بات کی تہدیک بینچنے میں قار کین کوآ سانی ہوگی۔ نیز یہ بھی واضح ہوگا کہ اعتدال واحتیاط کی راہ کون ک ہے۔



# 

### افارات

فخرالمحدثين حضرت مولاناسي فخرالدين احمد صاحب رحمة الله سسابق صدر المعدرسيين دار العلوم ديوبند



معرت مولانا رياست على بجورى استساد حديث دارالعلوم ديوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

اسلام پنمبر عليه الصلوة والسلام كے ذريع الله كا نازل كيا موا و وقد يم وين ب جو حضرت نوح ،حضرت ابرا ہیم ،حضرت مویٰ اورحضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰ ۃ والسلام پر بھی نازل کیا گیا تھااوران سب پنمبروں کودین کے قائم رکھنے کا تھم دیا گیا تھااوران کے ذریعے تمام ابل ایمان کوظم دیا گیا تھا کہ وہ دین میں اختلاف بیدانہ کریں۔ارشادر باتی ہے:

نُسوُحاً وَالسُلِفِي أَوْحسَيْنَا إِلَيْكَ ﴿ جَسِ كَانُونَ كُومَا كِينَ عَلَمُ وَإِنَّهِا اورجووي ك وَمَا وَصَّيْسَا بِهِ إِبُواهِيُمَ وَ مُؤْسِى ﴿ وَرَبِيمَ آبُ رِهَ وَلَكِمَا كِيامُهِ اوْرَجْسَ كَا تأكيدى وَ عِيْسِينَ كُودِ مِا مِمَا أَنْ أَقِيْسِهُ مُوا الْسِدِيسِنِ ﴿ عَلَمُ الرَائِيمُ اورَعِينُ كُودِ مِا مُمَا تَا كَدُو بِن كُوقَائَمُ رَهُواور

شَسرَعَ لَسُكُمْ مِسنَ السَدِيُن مَاوَحَسِي بِهِ ﴿ تَمَعَارِكَ لِيَاللَّهُ تَعَالَى نِهِ وَيَن مَقْرِد كِيابِ وَ لا تُنفُورُ قَلُولُ ا فِيهِ. (سورة الثوريُ آيت ١٣) ﴿ اللَّ مِن تَفرتَه المازي شكرو\_

چنانچەاصول دىن اور مقاصد شريعت ميں تمام انبياءاوران كے آسائى ندا ہب ميں ا تعاد ہے، تو حید، الوہیت، رسالت، بعث ونشر وغیرہ پر ایمان لا تا ہمارے لیے بھی ضروری ے اور ام سابقہ پر بھی ضروری تھا، اسی طرح صدق ، امانت ، عبادت ، احسان ، عدل اور حناوت وغيره كاان وبمي تقم ديا گيا اورامت محمديه بهي ان احكام كي بابند ب، ليكن مقاصد شرایت کے حصول کے طرایقوں میں اختلاف ہوسکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ ہرامت کواس کے ز مانے اوراس کی استعداد کے مطابق جمیل احکام کی ہدایت دی تمیں۔ارشاد خداو تدی ہے:

لکل جعسلنا منکم شسرعدة و بم نتم بس برایک کے نے آئين اور طریق منها جا. (سورة المائدور آیت ۴۸) عمل مقرد کیا ہے۔

مقاصدِ شرایت میں اتحاد کے باوجود کیفیت تھیل میں یا ان مقاصد کو حاصل کرنے

کے لیے اسباب کے افقیار کرنے میں جواختلاف ہوتا ہے اس کو فروگ احکام میں اختلاف
کہا جاتا ہے، چنانچہ نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ کے جو تفصیلی احکام ہیں، ان میں اہم
سابقہ اورامت محمد سے کے درمیان فرق ہے، اور خودامت محمد سے میں نصوص کی بنیاد پر جو فروگ
احکام میں اختلافات ہیں ان کور حمت فرمایا گیا ہے کہ اس سے توشع پیدا ہوتا ہے اوراختلاف
کرنے والے تمام اہلِ ایمان کامقصود، رضائے الٰہی کاحصول اور نجاتِ آخرت ہی ہے۔
لیکن اگر اختلافات کی بنیاد دینوی مفاوات ہوں تو قرآن کریم میں اس کی خدمت
بیان کی گئی ہے:

ومنا تنفسر قبوا الامن بعد ما جاء هم اورنبين متغرق بوئ محرعكم آ جائے كے بعد بحض آ پس العلم بغيا بينهم. (سورة الثوريٰ آيت ١٣) كن ضدكى بنيا دير۔

آیت باک سے معلوم ہوا کے علم حاصل ہونے کے بعد اختلاف نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے ہوتو بغیا بینھ م کہا گیا ہے ہے توبغیا بینھ کھا گیا ہے اس میں جس چیز کو بغیا بینھ کہا گیا ہے اس سے مراد تعصب ،نفسانیت ،عدادت ،حت جاہ ،حت مال جیسی چیزیں ہیں جواللہ کے نزدیک ناپندیدہ ہیں اوران ناپندیدہ امور کے پیش نظر حق کو تسلیم نہ کرنا اپنی مزعومہ رائے یراصرار کرنا اوراختلاف پیدا کرنا ہرگز روانہیں۔

جولوگ حقیقت حال کے واضح ہونے کے باو جود فروگ اختلافات کو ہوادے کرامت
کو اختثار میں جتلا کرتا جا ہے ہیں انھیں ان باتوں سے بہتی لیمنا چا ہے اور انکہ متبوعین اور الل حق
کے بارے میں زبان درازی اور دشنام طرازی سے بچنا چاہے۔ کیونکہ فروگ اختلاف کا تھم
یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہر جماعت کو اپنا انکہ کے مسلک مختار کورانج قرار دے کراس پڑمل
کرتا چاہے اور دوسر فریق کے بارے میں ہرزہ سرائی سے اجتناب کرتا چاہے۔
قرائت خلف الا مام بھی اختلافی مسائل میں سے ہوادراس مسئلے میں اختلاف دانج
اور مرجوح یا افضل وغیر افضل کا نہیں بلکہ داجب اور مکر و قرح کی کا ہے لیکن اس کے باوجود

مسی امام یااس کے مقلدین نے دوسر ہے فریق کی نماز کو فاسد نہیں کہا، جبکہ اس زمانہ کا ایک نوز ائیدہ فرقہ اس مسئلہ میں بھی حدود ہے تجاوز کر رہاہے۔

امام بخاری قرات خلف الامام کے قائل ہیں، انھوں نے اس موضوع پرایک مستقل رسالہ ' جزء القرائة خلف الامام ' کے نام سے تصنیف فرمایا ہے اور سجح بخاری میں بھی ایک باب منعقد فرمایا ہے گریہ ترجمۃ الباب صرف قرات خلف الامام سے متعلق نہیں، بلکہ انھوں نے امام ومنفرد کی قرات کا مسئلہ بھی ای کے ساتھ مر بوط کر دیا، بھراس کے ذیل میں جو تین فامام ومنفرد کی قرات کا مشتد بھی ای کے ساتھ مر بوط کر دیا، بھراس کے ذیل میں جو تین دوایات کا مقتدی کی نماز ہے کوئی تعلق نہیں، صرف ایک دوایات اس مسئلہ مسئلہ میں سے دوروایات کا مقتدی پرقرات کے وجوب یا جواز کی تصریح نہیں، محض سے ہے کہ اس کے عموم سے قائدہ انتحال کی اسکتا ہے۔ اور عموم سے قائدہ انتحال کی خور کی جانے والا استدلال نے مطابق کم وراستدلال ہے، لیکن اس کمزوری جانے والا استدلال ہے، لیکن اس کمزوری کے مطابق کم وراستدلال ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجودامام بخاری کی جانات شان کے پیش نظر بہت مختاط انداز اختیار کیا گیا ہے۔

فخرائحدثین حضرت مولاناسید فخرالدین احمد صاحب قدس مرہ (سابق صدرالمدرسین ارابعلوم دیو بندوسابق صدر جمعیة علاء بند) کے دری افادات پر مشتمل اس رسالہ میں اس مسئلہ برامام بخاری کے چیش کردہ دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے مسئلہ برامام بخاری جیش کردہ دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے کہ امام بخاری جس روایت کے عموم سے فائدہ اٹھانا جا ہے جیں وہ کمل نظر ہے اور اس کے موم میں مقتدی کوشامل سمجھنا قرآن، صدیث ، تعامل صحابہ اور خود اس صدیث کے راویوں کے مسلک مختار کی روسے سمجھن ہیں ہے۔

جمعیۃ علیا، ہند کے زیرِ اہتمام تحفظ سنت کا نفرنس ( منعقدہ۲-۳رئی) ۲۰۰۱، ) کے موقع پر دارالعلوم دیو بنداس رسالہ کوشائع کرر ہا ہے۔ دعا ہے کہ خداد ندعالم ہم تمام مسلمانوں کو قبولِ حق کی توفیق عطافر مائے۔اور ان اختلافات سے ہماری حفاظت کرے جو خدا کے نز دیک بغیا بینہم کامصداق ہیں۔

والحمدلله اؤلاو آخرأ

ر یا ست علی نفراز استاذ دادانعسادی دیوسند

#### باب وجوب القراء ة للامام والماموم في الصلوات كُلِّهِمَا في الحضر والسفر ومايجهر فيها ومايخافت

ا مام اور مقتدی پرتمام نمازوں میں قرائت قرآن کے واجب ہونے کامیان معزی نماز ہو یاسنر کی اور وہ نماز ہوجس میں جبر کیا جاتا ہے یا وہ نماز جس میں سرآپڑھا جاتا ہے

حدّثنا مومى، قال: حدّثنا ابوعوانة قالَ حدثنا عبدالملكِ بن عُمير، عن جابر بن مَـمُرَةَ قال: شَكيٰ أهُلُ الكوفةِ سَعُداً اليٰ عُمَر فعزله واستعمل عليهم عمّاراً فشكوا حتى ذكروا أنّه الأيُحُسنُ يُصل فارسلَ اليهِ فقالَ: يا أبا اسحاق إِنَّ هَا لِاء يزعُمُونَ أَنَّكَ لِاتُحسِنُ تُصَلَّى قَالَ: أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَانِي كُنُتُ أُصلَىٰ بِهِمُ صلوة رسولِ الله عَلَيْكُ مَا أَخُرِمُ عنها، أَصَلَىُ صلوةً العشاءِ فارْكِدُ في الاوُلَييُنِ وأَخِفُ في الانْحُريَيْنِ قال: ذَلَكَ الظُّنُّ بِكَ يا ابًا استحاق فارُسَلَ معه وجُلاً او رِجالاً الى الكوفةِ يَسْأَلُ عنهُ أَهُلَ الكُوفَةِ ولهُ يَدَعُ مستجداً الآمسالَ عنه وَ يُثُنُونَ عليهِ مَعْروفاً حتَىٰ دخل مسجداً لبنى عبس فقامَ رجُلٌ منهم يقالُ لَه ' أسامةُ ابنُ قتاده يُكُنى أبا سَعُندةَ فقال: أمَّا إِذْ نَشَــنُتَنَا فَإِنَّ سَعُداً كَانَ لايسير بالسِّريَّةِ ولا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ولايَعُدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعُدُ: أما وَاللَّهِ لأَدْعُونُ بِثَلاثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هَذَا كَاذِباً قَامَ رِياءٌ وسُمُعَةٌ فَأَطِلُ عُمُرة واطل فَقُرَه و عَرَّضُه اللَّفِيْن وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يِقُولُ: شيخٌ كبيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعُوةُ سَعُدٍ قَالَ عِبدُ المَلِكِ: فَأَنَّا رَأَيْتُهُ بَعَدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيُنيُهِ مِنَ الكِبرِ وإنَّه ۚ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرِقِ يَغُمِزُهُنَّ.

حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ، حَدُثَنَا الزُّهِرِيُ عَنْ

مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيعَ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ<sup>َلِيَّ</sup> قَالَ: لاصَلوَةَ لِمَنُ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الكتاب.

حَدَّثَنَا مُحمَدُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِيُ سَعِيْد بُنُ أَسِي سعيد عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ مَلَيْكُ وَحَلَ المسجدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّىٰ فَسَلَّمَ عَلَى النِّي مَلَيْكُ وَفَرِدُ وِقَالَ: إِرْجِعُ فَصَلَّ فإنَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَرَجَعَ فَصَلَى كما صلَّى ثم جاء فسلَّمَ على البي مَنْكُمُ فقال إرُجع فصلَ فإنَّكَ لم تصلُّ ثَلاثاً وَقَالَ: وَالَّذِي بعثكَ بالُحَقِّ ما احُسِنُ غيرَه ' فَعَلَّمُنِي فَقَالَ: إِذَا قُمُتَ الْيُ الصَّلَاةِ فَكَبَرُ ثُمَّ اقُرأَ مَاتَيَسُرَ مَعَكَ مَنَ القرآن ثُمُّ ارُكَعُ حتى تَلَكُمُ مِن راكعاً ثُمُّ ارْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قائماً ثُمَّ اسْجُدُ حتى تَطْمَئِنَ ساجِداً ثُمُّ ارْفَعُ حتَىٰ تَطُمَئِنَ جَالِساً وَافْعَلَ فِي صَلوتِكَ كُلُّها. ترجمه حضرت جابر بن سمرة ب روايت ب كدابل كوفه في حضرت عمر سعد بن الی و قاص کی شکایت کی تو حضرت عمر نے انھیں معزول کر دیا اور حضرت عمار بن یا سرکوان کا حاکم مقرر کردیا،اہل کوفہ نے شکایت میں یہاں تک کہا کہ حضرت سعد نماز بھی احجی طرح مہیں پڑھاتے،حضرت عمرؓ نے حضرت معد کو بلایا اور کہا کہ اے ابواسحاق ایہ اہل کوفہ یہ کہتے میں کہ آب نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں خداکی متم، ان لوگوں کورسول النُّدسلی اللّٰہ علیہ وسلم والی نمازیر ھا تاریا، اوراس میں کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ (مثلًا) عشاء کی نماز اس طرح پژها تا تھا کہ پہلی دورکعتوں میں دیریک تھبرتا تھا اور آخر دونوں رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا،حضرت عمر نے فرمایا کہا ہے ابواسحاق! آپ کے بارے میں گمان غالب میں ہے۔ بھر حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک آ دمی کو یا کئی آ دمیوں کو کوف روانہ کیا جواہل کوف سے حضرت سعد کے بارے میں سوالات کر کے تحقیق کریں ، انھوں نے کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد کے بارے میں محقیق کی ،اوراہل کوفیہ حضرت سعدؓ کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بنوعیس کی مسجد میں گئے تو ا یک شخص جن کواسامه بن قیاد ه کہتے تھے اور جن کی کنیت ابوسعد ہتھی ۔ کھڑا ہوا اور کہا کہ جب آپ متم دے کر پوچھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سعد جہاد کے لشکر کے ساتھ نہیں جاتے سال کی

تغتیم میں برابری نہیں کرتے اور فیعلہ میں انصاف نہیں کرتے۔ (بیرین کر ) حضرت سعد ؓ نے فر مایا کہ میں تو بخدا ضرور تمن بدوعا کمی کروں گا کہ اے اللہ! اگر تیرابیہ بندہ جموثا ہے اور ریا کاری اور شبرت کے لیے کمڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو در از فر مادے اور اس کے فقر کوطویل کرد ہےاوراس کوفتنوں کا نشانہ بنا دے۔اوراس مخص ہے جب بعد میں حال یو جھا جا تا وہ کہتا تھا کہ میں ایک عمر رسیدہ مبتلائے فتنہ بوڑھا ہوں مجھے سعد کی بددعا لگ منی۔عبدالملک نے کہا کہ میں نے اس کو بعد میں دیکھا، پڑھانے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیں اس کی أتحمون برآ محرى تحين اور رائة مين لزكيون كاليجيما كرتا تعاليعني أن كوچييزتا تعاله حضرت عبادة بن صامت بروايت بكرسول التملي الله عليه وسلم في فرمايا كه جس في سورة فاتحذ نبیں بڑھی اُس کی نما زنہیں ہوئی ،حضرت ابو ہربر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ عليه وسلم مسجد عن تشريف لائے تو ايک شخص مسجد ميں داخل ہوا پھراس نے نماز بڑھی ، پھر آ كرحضورا كرم ملى الله عليه وسلم كوسلام كياء آب نے سلام كا جواب ديا اور فرمايا كه لوث كر **جاؤ پرنماز پر حواس لیے کے تمعاری نماز نہیں ہوئی چنانچہو و مخض لوٹ کر گیااور اس نے بعینہ** ای طرح نماز برحی جیسے بہلے برحی تھی چرآیا پر حضور صلی الله علیه وسلم کوسلام کیا بھرآ ب نے میں فرمایا کہ اوٹ کرجاؤ پر نماز پڑھواس لیے تمعاری نماز نہیں ہوئی ، یہ بات تمن مرتبہ پٹی آئی، تو اس شخص نے عرض کیا کہ شم ہاس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس ہے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے سکھلا دیں! تو آپ نے فرمایا کہ جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبر کہو، پھر جوقر آن کریم آسانی ہے پڑھ سکتے ہوبیعن یاد ہےاس کی قر اُت کرو پھر رکوئ میں جاؤ۔ یہاں تک کہ رکوٹ کی حالت میں اطمینان ہوجائے بھررکوع نے سراٹھاؤیبال تک کے سیدھے کھڑے ہوجاؤ بھر بحدومیں جاؤیباں تک کے بحدے کی حالت میں اطمینان ہوجائے پھر بحدے ہے سر اُٹھاؤیباں تک کے بیٹھنے کی حالت میں اطمینان ہوجائے پھرائی پوری نماز میں ای طرح عمل کرتے رہو۔

#### مقصدترجمه

فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں میں قر اُت ضروری ہے، بر مخص کے لیے ضروری ہے

ہر حال میں ضروری ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی ہمری نمازوں میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور حفری حالت میں بھی منز کی حالت میں بھی منز کے لیے قرات خروں نماز دوں میں بھی منز کے لیے قرات خروں ہے اور قرات سے متعلق آنے والے منروری ہے کویا یہ ترجمة الباب ایک عام دعویٰ ہے ، اور قرات سے متعلق آنے والے ابواب اس کی تفصیل ہیں۔

بادی انظر میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ بخاری مطلق قرائت لوصروری کہدر ہے ہیں اور فاتحہ وغیر فاتحہ سے اس ترجمہ میں بحث نہیں کررہے ہیں، گویا ہماری موافقت کررہے ہیں جبكه وواس مسئلے ميں ہمارے ساتھ خبيں ہيں ووتو قرائت خلف الامام كے علم بردار ہيں ،اس موضوع برايك مستقل رساله جزء القراءة خلف الامام كنام تحرير فرمايا باور اس میں امکان کی حد تک زورصرف کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب ہے تو یمی ہاوراس کے خلاف جو کچھ ہے وہ یا تو ٹابت نہیں یا بہت کمزور ہے۔ لیکن جب بیمسئلہ تسیح بخاری میں آیا تو بڑی احتیاط ہے کام نیا، امام بخاری کواینے مسلک کے مطابق کہنا . طابي تمارو جدوب الفاتحة للامام والماموم الخ ايرامعلوم بوتاب كرامام بخارى بھی سلد کی زاکت کو مجھ رہے ہیں کہ صاف کہنے کا موقع نہیں ہے،اس کیے اہمام سے کام لینا جا ہے درنہ ان کے پیش نظریہاں دومسئلہ ہیں ایک قرائت خلف الامام کا مسئلہ اور دوسرے ركنيت فاتحكاء يملي مسئلدك بارے من توانھوں نے فرماد ياالقراء في للامام و المماموم مقتدی کوامام کے ساتھ لے ایا کہ قرائت امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی جبکہ یہ بات یہاں بھی واضح نہ ہو تکی کہ دونوں پر ایک ہی طرح کی قر اُت ہے، فاتحہ بھی اورضم سورت بھی باان دونوں میں جیم فرق ہے کہ مقتدی برصرف فاتحہ واجب ہوضم سورت ضروری نه ہو، اور دوسرے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلسلے میں وہ بالکل خاموش گذر سکتے، حالا تکه روایات باب میں وہ روایت بھی مرکورے جے رکنیت فاتحہ کے ملسلے میں بڑے شدو مدے بیش کیاجاتا ہے اور خود امام بخاری نے بھی جز ،القرأة میں اس مسئلہ پر استدلال كرتے ہوئے بيش فرمايا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں كدامام بخارى بيبال جس چيز كى بردہ وارى فر مارے ج<sub>ی</sub>ں اس میں انصاف کے ساتھ غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اصل مسئلے کی وضاحت سے بھتے ہوئے اہام بخاری نے ترجمۃ الباب کے الفاظ میں جوبات

کمی ہے وہ کی اجزاء سے مرکب ہے اور ان کا قدر مشترک یہ ہے کہ ہر طرح کی نماز میں ہر حال ہے ہو کہ اجزاء سے مرکب بیش کی ہے ، حال میں قر اُت ضروری ہے اور اس کے لیے امام بخاری نے دلیل بھی مرکب بیش کی ہے ، ہر ہرروایت میں تمام اجزاء نہیں ہیں بلکہ مجموعہ روایات سے دعویٰ ٹابت ہوگا۔ ہم اصل موضوع پر بعد میں بچھ تفکوکریں سے ، پہلے بخاری کی ذکر فرمودہ روایات کی

ہم! مل موسوں پر بعدیں چھے صفور یں ہے، پہلے جماری کی د کر فرمودہ روایات؟ تشریح اوران سے بخاری کے مقصد کو ثابت کرنے کا طریقنہ معلوم کرلیا جائے۔

# تشريح حديث اوّل

حضرت جاہر بن سمرہؓ جوحضرت سعد بن ؓ ابی و قاص کے بھانے میں بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے پچھلوگوں نے حضرت عمرؓ تک،حضرت سعد بن ؓ ابی و قاص کی شکا بیتیں پہنچا کمیں اور حد ہوگئی یہاں تک کہد یا کہ صحیح طور پرنماز پڑھانا بھی نہیں جائے۔

حضرت سعد المحترو میں ہیں اللہ کے رائے میں تیراندازی کرنے والے پہلے مسلمان ہیں بدراور دیگر غزوات میں شریک رہے ہیں، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستہ میں شامل رہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آتھیں السلَّهُ مَّ مسدد مسهمه و اجب دعوته کی دعادی تھی، اس لیے مستجاب الدعوات ہیں، حضرت مرِّ کے دور خلافت میں جب کوفہ کو منصوب کے ساتھ آباد کیا گیا تو سعد ہن ابی وقاص کواس کا امیر مقرر کیا گیا اور کی سال تک مسلسل و ہاں کے امیر رہاور کوفہ کی آبادی، نیز اس کی تعیر و تی میں اور چندلوگ ای دو بالا کررہ ہیں اور چندلوگ ای دمانے میں متعدد دیجا بیت ہے کہ حضرت سعد اور کی عظمت کو دو بالا کررہ میں اور چندلوگ ای دمانے میں متعدد دیجا بیتی پہنچانے پر گئے ہوئے ہیں، بعض کا روایت میں تذکر و آر باہے۔

فعزله عمر الخشكایات بنجیں تو حضرت عمر فضرت سعد كومعزول كردیا معلوم ہوا كہا كہ مصلحت كا تقاضه ہوتو تحقیق حال ، یا الزام ثابت ہونے ہے پہلے معزول كرنا بھی جائز ہے ، مصلحت مد ہوتتی ہے كہا كرید وہاں حاكم رہیں گے تو شكایات بز ه محتی ہیں ، فتنہ پیدا ہوسكتا ہے وغیرہ ، نیزیہ کہ شكایات کی تحقیق كامعتبر طریقہ بھی ہی ہے كہ حاكم كو تبدیل كردیا جائے تا كہ بیان دینے والے بے خوف ہوكر زبان كھول سكیں ، یباں ایسا می ہوا كہ

حضرت ممرِّنے ،حضرت سعد ؓ کوالگ کردیا ، پہلے تو حضرت سعد ؓ و بلایااوران ہے معلوم کیا کہ آپ کے بارے میں بیشکایت آئی ہے کہ آپ نماز ٹھیک طریقے پرنہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد ؓ نے اس کے جواب میں جو بیان دیا۔ اور ای سیرام سفاری کا ترج ۔

حضرت سعد فی اس کے جواب میں جو بیان دیا۔ اور اس سے امام بخاری کا ترجمة الباب بھی متعلق ہے، اس کا حاصل ہے کہ میں نماز کے اندر پور سے طور پر نبی اکر مسلی الله علیہ دسلم کے طریقہ کی پیروی کرتا ہوں، اس میں کسی طرح کی کوئی کی نبیں کرتا، مثال کے طور پر بتا تا ہوں کہ عشا ، کی نماز چارر کعت ہے میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے طریقے کے مطابق پر بتا تا ہوں کہ عشا ، کی نماز چارر کعت ہے میں حضور سلی اللہ علیہ در کعتوں میں دیر تک تفہرتا ہوں اور آخر کی دور کعتوں کو ملکار کھتا ہوں، مطلب ہے ہیں دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے۔

اس سے ترجمۃ الباب کا ایک جز ، یعنی قر اُت علی الا مام ثابت ہوگیا ، مقتدی پرقر اُت کے وجوب یا جواز کے لیے روایت میں کوئی بات نہیں ، زیادہ سے زیادہ یہ اور ثابت ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہررکعت میں قر اُت فر ماتے تصاور یہ کہ بعض نمازوں میں جبر تعالی میں سرتھالیکن یہ کہ ایسا کرنا واجب یا سنت ہے تو اس کے لیے بھی روایت میں کوئی صراحت نہیں ہے بال اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آ ب کا یہ مل مواظبت کے ساتھ تھا اس لیے اس سے وجوب کی طرف اشارہ ہوگیا۔

ذاک السطن بک حضرت عمر فرمایا، آپ کے بارے میں ہمارا گمان بھی بہی ہے، یعنی ہمیں اطمینان ہے، حضرت عمر فی بعد میں ایک موقع پر اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا ہوانسی لسم اعتراب میں عجو و لا خیانہ کہ میں نے حضرت سعد کوکسی کوتا ہی میں یا خیانت کی وجہ ہے معز ول نہیں کیا آپیں کی اور نجی معاملات کی بات تو یہ ہوئی لیکن شکایات کے ازالہ کے لیے با قاعدہ تحقیق بھی ضروری ہے۔

فادسل معه النع چنانچ تحقیق احوال کے لیے چند آدمیوں کو حضرت سعد کے ساتھ کوفہ دوانے فرمایا،ان اوگوں نے بیطر بقد اختیار کیا کہ کوفہ کی تمام محدوں میں پنچے کہ وہاں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور حضرت سعد کی تمام شکایات کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کے ان کوکیرایا یا جم ہر جگہ دعفرت سعد کی تعریف می تی کہ آپ برجر جگہ دعفرت سعد کی تعریف می تی کہ آپ برجر جگہ دعفرت سعد کی تعریف می تی کہ آپ برجر جگہ دعفرت سعد کی تعریف می تی کہ آپ برجر اسلام

ہیں اور وہ تمام باتیں جنھیں شریعت میں''معروف'' کہا جاتا ہے ان میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب نبوعبس کی مسجد میں پہنچے تو ایک شخص نے جس کی کنیت ابوسعدہ اور نام اسامہ بن قمادہ تھا۔ یہ بیان دیا۔

اما اذا نشدتنا الخ مراديب كدوس الوكول نے جوتعريف كى باتس كى بي اس کے تو وہ ذمہ دار ہیں گمرآ پ فتم دے کر یو چھر ہے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت سعلہؓ کے بارے میں مہلی بات میہ ہے کہ**وہ ج**ہاد کے لشکروں میں دوسروں کوروانہ کردیتے ہیں اور خودشر یک نہیں ہوتے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہزولی کا الزام اور شجاعت کی نفی ہوئی، اور دوسری بات بدکہ مال کی تقتیم انصاف کے ساتھ نہیں کرتے ، جنبہ داری کرتے ہیں ، یہ دیانت پر اعتراض ہوا کہ اپنوں کو و بے بیں یا خودزا کدر کھ لیتے بیں اور تیسری بات یہ کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ نہیں کرتے اور رعایت سے کام لیتے ہیں، بیعد الت پر حملہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ اس تخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر تمین طرح کے الزامات عائد کئے ایک کاتعلق شجاعت کی تغی ہے تھا جوتو ت غضب کے کمال واعتدال کا نام ہے، دوسرے کا تعلق دیا نت وعفت ک نفی ہے تھا جوقو ت شِہوا نبیہ کے کمال واعتدال کا نام ہے اور تیسر ے کا تعلق حکمت وعدل کی نفی ہے تھا جوتو ت ِ عا قلہ کے کمال واعتدال کا نام ہے، گویا اس شخص نے حضرت سعد کے تینوں اخلاقی فضائل و کمالات کا سرے سے انکار کردیا۔ جب کہ دہ ان تمام عیوب ہے بری تصے اور تمام ان کمالات کے حامل تھے جن کی ندکورہ مخص نے نفی کی ، یہ س کر حضرت سعد ہو غصه آگیا اور آنامجھی جاہیے تھا کہ وواتنی بے سرویا باتنس کہدگیا،بعض روایات میں ہے فغضب معد ،اوربعض میں ہے اعلَی تشجع ؟انسوس ہے کہتم میرے بارے میں آئی ويده وليري كرريهو؟

اماو الله لادعون الخ حضرت سعد کوخصد آیااورانھوں نے الزام عاکد کرنے والے وہن بدوعا کیں دیں، لیکن کتی جرت اور کتے انصاف کی بات ہے کہ خصد کی حالت میں بوری احتیاط محوظ ہے، بدوعا کو دو باتوں پر معلق کرد ہے ہیں کہ پروردگار اگر بیشخص جبوث بول رہا ہے اوراگر اس کے چین نظر دنیوی اغراض ہیں تو میں اس کے عاکد کر دہ تمن الزامات کے بقدر تیزی بارگاہ میں تمن با تیں عرض کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں لشکر میں نہیں

جاتا، مجھے جان بیاری ہے اور میں طویل زندگی کا خواہش مند ہوں، میں اس کے بار ہے میں بید عاکرتا ہوں کہ اس کی عمر کو دراز کرد ہے، یعنی اس کوقوئی کی کمزوری کے ساتھ ارذل العمر تک پہنچا دے، یہ خض الزام عاکد کرتا ہے کہ میں مال کی تقسیم میں برابری نہیں کرتا اور گویا میں مال کا طلب گار ہوں النبی اگر بیخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے فقر کوطویل کرد ہے، یہ خض مجھ پر بیوعیب لگاتا ہے کہ میں انصاف سے کا منہیں لیتا جنبہ داری کرتا ہوں گویا میں منظانوں کے نزاعی معاملات میں تصفیہ کرنے کے بجائے فتنے بیدا کرتا ہوں النبی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے فتنے بیدا کرتا ہوں النبی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے فتنے بیدا کرتا ہوں النبی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کوفتنوں میں مبتلا کر دے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص مستجاب الدعوات نظے، تینوں بدوعا کمیں قبول ہو گئیں ، اس شخص کی عمر بھی طویل ہو گئی ، فقراور فقتہ میں بھی مبتلا ہوا ، نامینا بھی ہو گیا تھا اور ما نگما بھرتا تھا۔
اس سے کوئی بوچھتا کہ کیا حال ہے؟ تو کہتا تھا کہ حضرت سعد کی بددعا کھا گئی؟ بوڑھا ہوں ،
عمر رسیدہ ہوں ، مبتلائے فقنہ ہوں وغیرہ۔ عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص ابوسعدہ ) کواس حال میں و یکھا کہ بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی آ کھی ابرو نیچ لائک گئی تھی اور دائے میں جلتے ہوئے کو تھے ہوئے گئے تھی اور دائے میں جلتے ہوئے کورتوں کو چھیڑتا تھا۔

میمنی روایت نتم ہوگئی ،اس سے صرف یہ معلوم ہوا کہ امام قر اُت کرے گا۔ مقتدی یا منفر د کااس میں کوئی ذکر نہیں ،البتہ روایت سے متعدد فوا کد مستبط ہوتے ہیں ،مثلاً یہ کہ ظالم کے لیے بدد نا کرنا جائز ہے ،اور یہ کہ الل القد سے دل میں کدورت رکھنا تا ہی کا سبب ہوتا ہے ،اور شاید حضرت معد ؓ نے بدد عاوے کراس ظالم کو آخرت کے عذاب سے بچایا ہے کہ اس کے ان بُر بے اعمال کی دنیا بی میں مزال جائے اور وہ آخرت کی گرفت سے نجے جائے۔واللہ اعلم

#### تشريح حديث دوم

دوسری روایت حضرت عبادہ میں صامت کی ہے جسے رکنیت فاتحداور قراکت خلف الا مام کے جبوت رکنیت فاتحداور قراکت خلف الا مام کے جبوت کے لیے بڑے اعتماد کے ساتھ چیش کیا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ جس نے فاتحة الکتاب کونیس پڑھاتواس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔

مقعدر جمد کی وضاحت میں بیان کیا گیا تھا گدامام بخاری کے چین نظر دومسلے ہیں ،ایک

رکنیت فاتحداور دوسرے قراکت خلف الامام،اس روایت سے پہلے مسئلہ پراستدلال کاطریقہ یہ کہے کہ یہاں لاصلوٰ قالح فرمایا گیا ہے، لائے نفی جنس حقیقت کے انتفاء کا تقاضہ کرتا ہے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ سور و فاتحہ کے بغیر حقیقت صلوٰ ق بی تحقق نہ ہوگی اور رکنیت کے بہی معنی ہیں۔

دوسرے مسئلہ پراستدلال کاطریقہ بیہ کدروایت میں دوجگئوم ہے ایک لاصلوٰۃ میں، کہ نکرہ بغی کے تحت عموم کا فائدہ دیتا ہے گویا مطلب بیہ ہوا کہ نمازامام اور منفرد کی ہویا مقتدی کی، نیز جبری ہو کہ سر کی، سفر کی ہویا حضر کی قر اُت فاتحہ کے بغیراس کا وجود ہی نہیں، اور دوسراعموم لسمن لم یقو ء کے کلمین میں کہ نمازی کوئی بھی ہو،امام نہ یا مقتدی، فاتحہ کی قراُت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قراُت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

دوسرے مسئلہ پرتو گفتگو تینوں روایات کی تشریح کے بعد کی جائے گی، البت پہلے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلسلے میں بہیں ہے بات عرض کر دی جائے کہ امام شافعی رکنیت کے قائل ہیں، امام مالکٹ کی ایک روایت میں وہ فاتحہ اورضم ہیں، امام مالکٹ کی ایک روایت میں وہ فاتحہ اورضم سورت وونوں کی رکنیت کے قائل ہیں، امام احمد مشہور تول میں شوافع کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول حنیہ کے مطابق ہے۔

ركنيت فاتحد كے سليے من اكر شاھ كى دليل كى حفرت عبادة كى روايت ہے جى ميں الاصلوة لمن الخ فر مايا كيا ہے، استدلال كاطريقة ذكر كيا جا چكا ہے، حفيہ كى دليل تر آن كريم كى آيت فحافو ، و ا معاقيب من القو آن ہے جس سے مطلق قرآت كى ركنيت ثابت ہوتى ہے ، نيز مسى فى المصلوة كى تي روايت جوائى باب ميں ندكور ہے ، جس مين فى المصلوة كى تي روايت جوائى باب ميں ندكور ہے ، جس مين شعر افسو أحد أحداث المائية ہے۔ مطلق الحد أحداث كى ركنيت كا تيت جو قطبى النبوت اور تعلق الدلالة ہے۔ مطلق قرات كو فرض قرارد سے روم المن المدلالة ہے۔ مطلق قرات كو فرض قرارد سے روم المن المدلالة ہے۔ مطلق سے جو خبر واحد ہے ورئى المبتوت والمنى المدلالة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري المن المدلالة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري المن المدلالة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري المن المدلالة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري المن المدلالة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري المدلولة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري المدلولة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري كو اللہ المدلالة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري كو المدلولة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري كو المدلولة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كرد ہے ہے اور داري كو كو المدلولة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كي سے جونور المدلولة ہے۔ المدلولة ہے۔ قرآن كريم كے عوم كي تحصيم كو المدلولة ہے۔

میں بعض معزات کی طرف ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدیث لاصلوۃ الخ خبر واحد نہیں خبر مشہور ہے کتاب مشہور ہے کتاب

الله کی تخصیص جائز ہے، لیکن علامہ یمنی نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس روایت کو خبر مشہور قرار وینا جائز نہیں ہے خبر مشہور وہ ہے جے عبد تابعین میں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو گیا ہواور یہاں ایسانہیں ہے کیونکہ یہ مسلم عبد تابعین میں اختلافی رہا ہے، اور اگر بالفرض اس کو خبر مشہور تسلیم کربھی لیا جائے تو دوسری بات ہے ہے کہ کتاب الله کی تخصیص کے لیے خبر مشہور کا مشہور تسلیم کربھی لیا جائے تو دوسری بات ہے کہ کتاب الله کی تخصیص کے لیے خبر مشہور کا میں میں نفی کو حقیقت کے بچائے ، کمال کی نفی برمحمول کیا جائے۔
میں نفی کو حقیقت کے بجائے ، کمال کی نفی برمحمول کیا جائے۔

(یہاں یہ بات طحوظ رہے کہ حضرت عبادہ کی روایت میں لاصلوٰۃ کونی کمال پرمحول کرنے کی بات حنفیہ کے یہاں صرف اس صورت میں ہے جب تمام قرائن ہے صرف نظر کر کے سرف انہی الفاظ کے ظاہر پر انحصار کیا جائے جو بخاری کی روایت میں ہیں اور مرادیہ وکہ فاتحہ نہ بیٹ کے صورت میں نماز کی نفی کی جارہی ہے لیکن آگر دیگر قرائن کا لحاظ کر کے معنی کا تعین کیا جائے اور مرادیہ تعین کی جائے کہ فاتحہ اور سورت دونوں کے نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کی نفی کی جارہی ہے تو اس صورت میں لاصلوٰۃ سے نفی ذات کومرادلیا جائے گا۔)

اس احمال کے تو ی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی سیحے روایت نے نفی کمال کے معنی ہی کورا ہے گردیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیامن صلی صلو قلم یقوء فیھا بام القو آن فیھی محداج ثلثا غیر تمام (مسلم جلدا، ص ۱۲۹) جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کو مبیں پڑھااس کی نماز تاقص ونا تمام ہے۔

اس کیے حفیہ نے تو قرآن وحدیث دونوں پڑ کمل کرتے ہوئے مطلق قرات کوران اور فرض، اور سورہ فاتحہ کی قرات کو واجب قرار دیا ہے کہ مطلق قرات نہ کر نے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی اوراگر قرات کر لے کین سور دُفاتحہ کونہ پڑھے تو نماز تاتمام ہوئی، اور ترکب واجب کی بنیاد پر نماز واجب الاعاد ہ قرار پائی، گویا پڑھی ہے پڑھی برابر ہوگئی، اس لیے بعض مصرات نے اس کونقر یبانزاع لفظی قرار دیا، لیکن واقعہ ایسانہیں ہے، حقیقت سے کہ حنفیہ کی نظر دیتی ہے اور دہ تمام دلاکل کوائی ابی حکمہ میں زیادہ کا میاب ہیں۔

#### تشريح حديث سوم

تمسری روایت حضرت ابو برریو کی ب جومسئی فی الصلوق کی روایت کے نام سے

مشہور ہے كەحضورمىلى الله علىيه وسلم مىجدىيں داخل ہوئے اور بعض روايات ميں ہےكه آپ معجد كايك كوشه من تشريف فرمات كايك صاحب جن كانام خلاد بن راقع انصارى تغاء معدين آئے، يہلے انمول نے دوركعت نماز اداكى، بوسكتا ہےكديد نماز تحية المسجدكى جويا اور کوئی نفل نماز ہواورمکن ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہواور انھوں نے اپنی نماز اداکی ہو، ببرحال انموں نے انفرادی نماز بڑھی بعض روایات میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ان کو و کھتے رہے بسر مقد ، کالفاظ بیں ، نماز کے بعدو وحضور ملی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرے جانا جاہے تھے کہ آپ نے سلام کے جواب کے ساتھ بیفر مادیا کہ ادجع فیصل الخ تمعاری نما زنبیں ہوئی دوبارہ نماز پڑھو، انھوں نے دوبارہ اس طرح نماز پڑھی، آپ نے مجرلوثا دیا، ای طرح جب تین مرتبه لوٹا دیا تو انھوں نے کہاو السذی بسعث کسے اگے بعنی میں متم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی دانست میں نماز کواچھی طرح پڑھ رہا ہوں ، میں اس ہے بہتر نہیں جانتاءآ ب تعلیم فرمائیں کہ کیا کوتا ہی ہور ہی ہے؟ اس تفصیل سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو کوتا بی ہور پی تھی وہ الی نبیں تھی جس ہے نماز باطل ہوجائے ، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نبیس آتی کدایک مخص پیغیرعلیدالسلام کونانے پر بار بار باطل مل کرنار ہاور آپ خاموثی اختیار کئے رہیں،اس کے عمل میں پھوتو قابلِ تبول ہونے کی شان ہونی جا ہے،مثلاً یہ کدوہ امل ارکان و فرائض تو ادا کرر ہاتھا اور واجبات میں کوتا بی ہور بی تھی، بہر حال اس نے ورخواست كي توآب نے فرمايا اذا قسمت الى المصلوة الح كه جب تم نماز كااراد وكروتو تحبيرتح يمه كجوشم اقوأ ماتيت والخ يحرقرآ ن كريم كاجوحته تمحارے ليے آسان ہوليني جو بھی یا دمور صدیث میں بعید وی تھم دیا کیا ہے جوقر آن کریم میں ہے یعن شد اقسرا ام المقرآن النع والفاتحة وغيره بين فرمايا كيا بكرمطلق قرأت كاتكم ديا كياب الركوكي ب دعویٰ کرے کہ ما تیسر سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے تو یہی کہا جائے گا کہ بی تشریح تو آ پ خود كرر ب بي جننور ملى الله عليه وسلم نے تو ماتيسر بى فر مايا ہے۔

اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران میں تعدیل ارکان کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران میں تعدیل ارکان کی اہمیت کو بیان فرمایا و اضعیل فی اس کی رعایت ندکر نے کی وجہ سے تماز کا اعادہ کرایا جارہا گئی ہیروی کرتے رہو ملو تک سے صلو تک سے مسلو تک سے دہو ملو تک سے

یباں بہ ظاہر وہی نماز مراد ہوگی جو مخاطب کی طرف منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز انفرادی تھی ،اس ہے معلوم ہوا کہ منفر د کے لیے نماز میں قر اُت ضروری ہے۔

#### امام بخاریؓ کےاستدلاں ہا خلاصہ

فلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب نماز میں قرائت کے وجوب سے متعلق کی اجزاء پر شمنل تھا اوران اجزاء کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے جو تین روایات پیش کی جیں ان میں پہلی روایت کا تعلق صرف امام سے ہاور تیسری کا صرف منفر و ہے، البتہ حضرت عبادہ بن صامت کی دوسری روایت میں گوکہ امام ، منفر داور مقتدی میں ہے کسی کی صراحت نہیں ، لیکن اس کی تعبیر کے عموم میں بہ ظاہر مقتدی کو بھی وافل مانا جا سکتا ہے، اس لیے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے کئی اجز و میں سب سے اہم جز ہے صرف دوسری روایت سے استدلال ممکن ہے اس لیے اس روایت سے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر کئے گئے استدلال کمکن ہے اس لیے اس روایت سے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر کئے گئے استدلال کا جائزہ لیما ضروری ہے کہ مقتدی اس کے عموم میں دافل ہے یا نہیں ؟ لیکن اس مسئلہ کو شروع کرنے سے پہلے فقہا و کے غدا ہم کا بیان میں دافل ہے یا نہیں ؟ لیکن اس مسئلہ کو شروع کرنے سے پہلے فقہا و کے غدا ہم کا بیان کر دینا مناسب ہے۔

#### بیان مٰداہبِائمہ

کے صراحت ہے فان ترک القراء فالاشنی علیہ لان الامام یحملها کا گرسری فاز میں مقتدی نے قرافہ نہیں کی تواس میں کوئی مضا کہ نہیں کیونکہ امام اس ذمہ داری کو پورا کر مقتدی دوری کی وجہ سے امام کر رہا ہے، البتہ امام احمد کے یہاں جہری نمازوں میں بھی اگر مقتدی دوری کی وجہ سے امام مقتدی کی ترائت کو باب ہوتو قرائت کی اجازت ہے، واجب یہاں بھی نہیں ہے، گویا یہ تینوں امام مقتدی کے باب میں ایک ہی انداز اختیار کئے ہوئے ہیں۔

البتدام شافعی کی طرف مشہور تول کے مطابق یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ نماز جری ہویا سری مقدی پر قر اُت واجب ہے ' مختصر مزنی' اور' مہذب' میں وجوب ہی کی بات نقل کی گئی ہے امام بیعتی وغیرہ نے ای کوامام شافعی کا قولِ جدید قرار دیا ہے، لیکن امام شافعی کی کتاب الام ہے اس کی تا سُد نہیں ہوتی ، کتاب الام سے اس کی تا سُد نہیں ہوتی ، کتاب الام کے کتب قدیمہ یا جدیدہ میں ہونے کے سلسلے میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیں ملتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے کسلسلے میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیں ملتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے کتب قدیمہ میں شار کیا ہے کہ بعد کی تصنیف ہے ،اور مصرجانے کے بعد کی کتاب الام،امام شافعی کے مصر ختال ہونے کے بعد کی تناہیں کتب جدیدہ کہلاتی مصر ختال ہونے کے بعد کی تناہیں کتب جدیدہ کہلاتی ہیں،ای لیے جلال الدین سیوطی نے اس کو کتب جدیدہ میں شار کیا ہے۔

کاب الام میں ایک جگہ امام شافعی نے امام اور منفرد کے بارے میں سے تھم بیان فرمایا کہ ان پر ہردکعت میں سورہ فاتحہ پڑھناوا جب ہے، پھراس کے بعدفر مایاو ساذکو المعاموم ان شاء الله تعالیٰ کہ مقتدی کا تھم بعد میں بیان کیاجائے گا (کتاب الام جلدا بھی سام استعالیٰ کہ مقتدی کا تھم بعد میں بیان کیاجائے گا (کتاب الام جلدا بھی سام تعدی و عبدالله بن مسعود کے تقصیلی ابواب میں کتاب الام (جلدے بھی مقتدی کے بارے میں ہی ترفر مایا کل صلوة صلیت خلف الامام و الامام یقوء میں مقتدی کے بارے میں ہی ترفر مایا کل صلوة صلیت خلف الامام و الامام یقوء قرأة لایسمع فیسھا قسر ، فیھا ، ہروہ نماز جوامام کے بیچھے پڑھی جائے اور امام الی قرأت کر رہا ہو جوئی نہ جاتی ہوتو مقتدی اس نماز میں قرأة کرے گا (کتاب الام جلدے ، قرأت کر رہا ہو جو تی نہ جاتی ہوتو مقتدی اس نماز میں ہواور مقتدی قر آت من رہا ہوتو اس کو قر آت نیں کرنی چا ہے ، کین کتاب الام کی ان تقریحات کے باوجود شوافع کا مسلک مختار کہی ہے کہ مقتدی پر بھی تمام رکھات میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، شرح مہذب میں ہوان مذھبنا و جو ب قراء ة الفاتحة علی الماموم فی کل الرکھات من میں ہون مذھبنا و جو ب قراء ة الفاتحة علی الماموم فی کل الرکھات من

الصلوة السوية والجهرية، هذا هو الصحيح عندنا بعض حفرات يركت بيل كه وفات عدد مال بهني تك امام شافع جري نمازول من قرأت كى اجازت ندوية تها، بعد من قرأت كا جازت ندوية تها، بعد من قرأت خلف الامام كقائل بو كة كويا ام شافعى كى رائ بدل كى، ليكن امام شافعى كة تلذه بني اتفاق رائ بيل جائل له يكم ممكن بكران كذائ من وجوب كى بات تفتق نه بوادر نيج آكرتشد داختيار كرليا كيابو، و يحت امام حمد منقول ب ما سمعنا احدا من اهل الانسلام يقول: ان الامام اذا جهر بالقواء قالا تجوى صلوة من خلفه اذا لم يقوء (المنى جلام، من الامام اذا جهر بالقواء قالاتجوى صلوة من خلفه اذا لم يقوء (المنى جلام، من تماني من المام من حكى كويمي الله من خلفه اذا لم يقوء (المنى جلام، من تقترى قرأة ندكر يقواس كى نماز نبيس بوگ امام احد كان من المركى الله بات قرين قياس ب كوام من افعى اوران به حد دور من شايد يم تقتن نبيس قماكر جرى نماز من قياس ب كوام من افعى اوران كوام بالم توام كوام واجب قرار من شايد يم تحقق نبيس قماكر جرى نماز من قرأة خلف الامام كوواجب قرار دياجائ يام شوب كول كور جود دي گن

علامدائن تیمید نیمی قاوی ش امام احمد کی طرف سے جری تمازیس قرات کے عرم وجوب پراجماع تقل کیا ہے، قدواری اُن پر ہالفاظ یہ بیں و ذکر (الا مسام احمد)
الاجمعاع علی انب لاتبجب القراة علی الماموم حال المجهر (قاوی ائن تیم بلاجم ۱۳۲۳) نیز دوسری جگرا ہے طور پر مساؤاد علی الفاتحة کے سلیے بی عدم وجوب پر اجماع ، اور فاتح کے سلیے میں عدم وجوب پر اجماع ، اور فاتح کے سلیے میں عدم وجوب کر جم پورسلف کا قول قرار دیا ہے۔ اور امام کے جم کرنے کی حالت میں قراد کی سامت میں قراد کی السام و الانصاب له مسذک مور فی القسر آن و فی السنة المسام و الانصاب له مسذک مور فی القسر آن و فی السنة السمام من الصحابة و غیرهم فی الفاتحة و غیرها و هو احد قولی الشافعی السلف من الصحابة و غیرهم فی الفاتحة و غیرها و هو احد قولی الشافعی و اختیاره طائفة من حذاق اصحابه کا لرازی و ابی محمد بن عبدالسلام و اختیاره طائفة من حذاق اصحابه کا لرازی و ابی محمد بن عبدالسلام فان القراق مع جهر الامام منکر مخالف للکتاب و السنة.

(قآدى جلد٢١ م٢٧٧)

نداہب کا ظلاصدانعاف کی روسے یہ ہوا کے دھڑات اٹکہ اقتداء کے مسئلہ کوالگ اور المامت وانفراد کے مسئلہ کوالگ دیجورہ ہیں، کو یا شریعت کی نظر میں یہ دوستقل باب ہیں جنعیں الگ الگ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ امام اعظم ، امام مالک اور امام احمد کے یبال تو جبری نماز میں مقتدی پرقر اُست نہیں ہے اور امام شافعی نے بھی کتاب الام میں بھی فر مایا ہے کہ وہ اقتداء کے مسئلہ کوالگ بیان کریں گے، پھریہ کہ مندرجہ بالامعروضات سے یہ بات بجو میں آتی ہے کہ امام شافعی اور ان کے تلافہ ہے عہد میں قر اُست خلف الامام کے وجوب کی بات محقق نہیں تھی۔

اس سلسلے میں ائمہ متبوعین کے ندا ہب کی تفصیل تو وہ ہے جوعرض کی گئی ہمین بہاں پر ام ہر ندی نے کمال کردیا کہ قر اُت خلف الا مام کے سلسلے میں امام مالک ، امام شافعی اورامام احمہ کو ایک شیر سوادِ مطلوب ہے ، حالا نکداس کا موقع نہیں تھا کیونکہ امام مالک اورامام احمہ جری نماز میں تو ترک قر اُت کے قائل جیں اور مری میں بھی قر اُت کے قائل جیں اور مری میں بھی قر اُت کو واجب نہیں کہتے۔ والتٰداعلم

# صحابه تابعين اورد يكرابل علم كامسلك

یہ تو تھا ائمہ متبوعین کے غرب کا بیان ،ان کے علادہ صحابہ تا بعین اور دیگر اہلِ علم اور فقہاء اسلاف کا کیا مسلک ہے تو اس سلسلے میں امام احمد کا قول نقل کیا جا چکا ہے جس کا حاصل یہ تھا کہ امام احمد کے علم میں مقتدی پر وجوب قر اُت کا اہلِ اسلام میں کوئی بھی قائل نہیں ،اوراس قول کے بعدیہ تفصیل بھی غہر کور ہے:

قال (احمد) هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مبالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشيام وهذا البيث في اهل مصرماقالوا لرجل صلى خلف الامام وقرأ امامه ولم يقرأ هو، صلوته باطلة \_(المنت به ٢٧٢٠)

امام احمد نے فرمایا کہ یہ بین رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم ،اور یہ بین آپ کے محابداور محابہ کے تابعین اور یہ بین اہل حجاز میں امام ما لک ،اور یہ بین اہل عراق میں سفیان توری ، اوریہ بیں اہل شام میں امام اوزاعی ، اوریہ بیں اہلِ مصر میں امام لیٹ ، ان میں ہے کوئی بھی مقتذی کے بارے میں۔ جب امام قراکت کرے اور مقتذی قراکت نہ کرے۔ یہ بیس کہتا کہ اس کی نماز باطل ہے۔

امام احمد کابیدارشاد صاف بتلا رہا ہے کہ انھوں نے جوایک عام دعویٰ کیا تھا کہ اہلِ اسلام میں کوئی بھی مقتدی پر وجوب قر اُت کا قائل نہیں، وہ کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ انھوں نے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بسحابہ وتا بعین کے اقوال و تعامل اور مشہور بلا دِاسلامیہ کے فقہا ،کرام کے مسلک مختار کی تحقیق کے بعد ارشاد فر مائی ہے۔

بھرصاحب مغنی موفق الدین ابن قدامہ کے شاگر داور بھتیج شمس الدین بن فدامہ نے شرح مقتع میں بعض صحابہ ، تابعین اور فقباء کے نام بھی اس طرح ذکر کئے ہیں ، فریاتے ہیں۔

ولا تبجب القرأة على الماموم هذا قول اكثر اهل العلم و ممن كان لا يرى القراء ة خلف الامام على وابن عباس وابن مسعود وابوسعيد و زيد بن ثابت وعقبة بن عامر و جابر و ابن عمر و حذيفة بن اليمان وبه يقول الثورى و ابن عينية واصحاب الرائ ومالك والزهرى والاسود وابراهيم وسعيد بن جبير قال ابن سيرين لااعلم من السنة القراء ة خلف الامام.

(شرح مقع جلد و بس١١)

اور مقتدی پر قرائت واجب نہیں ہے، اکثر اہلِ علم کا قول بہی ہے، اور جو اہلِ علم قرائت خلف الا مام کے قائل نہیں ہے ان میں حضرت علی ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن مسعود ، حضرت ابوسعید ، حضرت زید بن تا بت ، حضرت عقبہ بن عامر ، حضرت جاہر ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابوسعید ، حضرت زید بن تا بت ، حضرت عقبہ بن عامر ، حضرت جاہر ، حضرت ابن عمر ، حضرت حذیث بن الیمان جی ، اور اس کے قائل سفیان توری ، سفیان بن عینیہ اصحاب رائے اور امام مالک ، امام زہری ، اسود ، ابر ابیم اور سعید بن جبیر جیں ، اور ابن سیر بن نے فرمایا کہ قرائت خلف الا مام کے سنت ہونے کو میں نہیں جانتا۔

''مسمَس كان لايوى ''كالفاظ بتارب بين كديده اجب ندكين والول كى يورى فهرست نبيل ب بلكدان مين سے چندا بم نام ذكركر ديے محكے بين، نيزيد كد جس طرح امام احمدُ نے فرمایا تھا كد قرأة خلف الامام كو جوب كاعالم اسلام مين كوئى قائل نبيس داى طرح

# جوعه مقالات جلد سوم قرأت خلف الا مام كاعمل خلاف سنت ہے۔ محمد بن سیرین کے الفاظ سے واضح ہے کہ قراکت خلف الا مام كاعمل خلاف سنت ہے۔ حضرت عبادةً كى روايت كے عموم سے استدلال

مندرجه بالاتصريحات سے بيثابت ہوتا ہے كہ جمہور صحابہ و تابعين كا مسلك قرأت خلف الامام کا وجوب یا استحسان نہیں ہےاور حدیث یاک کے پورے ذخیرے میں ایک سیجے روایت بھی الیینہیں جس میں قر اُت خلف الا مام کے وجوب کی صراحت ہو، البتہ بعض روایات کے اجمال اورعموم ہے اس مسلک پر استدلال کیا گیا ہے، جن میں سب ہے مضبوط روايت حضرت عبادة بن صامت كى بــ لاصلوة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاباس میں دوجگہ عموم ہے ایک نکر ہ نفی کے تحت ہے ، جو ہر طرح کی نماز کوشامل ہے ، دوسر کے کلمیثرین جو ہر نمازی پر مشتل ہے جس کا مطلب میہوا کہ سی بھی نمازی کی سی بھی طرح کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔استدلال کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہاس عموم میں مقتدی بھی داخل ہے اور متقدی کی نماز بھی فاتحہ کی قرائت کے بغیر سجی خہیں ہے۔ اگر عموم کا بید دعویٰ درست ہے تو ان لوگوں کے لیے استدلال کی گنجائش ہے اور اگریہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا تو ان کی بات کمزور ہے،ابہمیں انصاف کے ساتھ بیدد بکھنا ہے کہاس روایت کے عموم میں مقتدی کو داخل مانے کی بات میں کتناوزن ہے؟

#### منصفانه جائزے کی ضرورت اوراس کی بنیا دیں

منصفانہ جائزے کی ضرورت اس لیے محسوس ہور بی ہے کہ امام بخاری کی ذکر کردہ حضرت عبادة كروايت "الصلواة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب" قرأت خلف الامام ك بارے میں نص نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ مقتدی کا تذکرہ ہے، نہ خلف الا مام کی قید ہے، اس لیے قرائت خلف الامام کے مسئلہ پر استدلال کرنے والوں نے بھی اپنی بات مالل کرنے کے لیے خارجی بحثوں ہے کا م لیا کہ یہاں کلمیمن عام ہے، اور یہاں نکر ہ نفی کے تحت ہے وغیرہ۔اگر خلف الا مام کی صراحت ہوتی تو ان چیز وں کی ضرورت نہیں تھی بالکل ای طرح اس روایت کوخلف الا مام کے مسئلہ سے غیرمتعلق کہنے والوں نے بھی مضبوط فار جی قرائن ذکر کئے ہیں ،اس لیے انصاف کا تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی مراد کو سی طور پر سجھنے کے لیے پچھے بنیادی قائم کرلی جا کیں تاکہ مسجع موازنہ کرنے اور درست فیصلے تک جینچنے میں آسانی ہو۔ زیر بحث مسئلہ کے لیے مندرجہ ذیل نقاط کو بنیاوی حیثیت حاصل ہے۔

- (۱) اس روایت کے دیگر طرق اور اس کے متابعات وشواہدے حدیث کا کیا منہوم تنعین ہوتا ہے؟
- (۲) اس روایت میں بسند سی آنے والے ''فصاعدا'' کے اضافہ کے بعد کا کیا مطلب معین ہوتا ہے؟
  - (٣) اس صديث كراويول نے عام طور پرروايت كوكس معنى پرمحمول كياہے؟
    - (م) اس موضوع من متعلق قرآن كريم مين كياارشا وفرمايا كياب؟
- ۵) رسولی پاکسلی الله علیه وسلم نے اس موضوع ہے متعلق اس روایت کے علاوہ اور کیا ارشاد فرمایا ہے؟
  - (١) رسول باكسلى الله عليه وسلم كمل سيس جانب كورج عاصل موتى ب؟
    - (2) محابة كرام في الدوايت يكي مجما إوركيا عمل كياب؟
    - (٨) موضوع امامت واقتداء متعلق شريعت كى عام بدايات كيابين؟

اب ہم ذکر کر دہ ان موضوعات ہے متعلق گفتگو کوشروع کرتے ہیں ،کین طاہر ہے کہ تعصیلی جائزے کے لیے دفت درکار ہے ، اس لیے ہرعنوان کے بارے میں اختصار کے ماتھ عرض کیا جائے گا۔

# (۱) جضرت عبادیّ کی روایت کے دیگر طرق

ای روایت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ یہ دوطرح پر آئی ہے ایک مختصر اور ایک مفصل روایت کے الفاظ تو آپ کے ساتنے ہیں، مفصل روایت سنن میں یعنی ترندی، ابوداؤدوغیرہ ٹس ندکور ہے، ابوداؤدکی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
عن عبادة بن الصاحت قال کنا خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم

فى صافوة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلت عليه القرأة فلما فرغ قال لعلكم تقرء ون خلف امامكم قلنا نعم هَذَا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلوة لمن لم يقرء بها\_(ابردارُ وطِداءُ صلام)

حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے کہ ہم لوگ جمری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر اُت میں اللہ علیہ وسلم نے قر اُت میں اللہ علیہ وسلم نے قر اُت میں آپ کو گرانی ہوئی جب آپ فارغ ہوئے تو فر مایا، کہ شایدتم لوگ اپنے امام کے پیچھے قر اُت کررہے تھے، ہم نے عرض کیا تی بال! بہت تیزی کے ساتھ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فر مایا۔ قر اُت نہ کیا کرو، البت صرف سور وَ فاتحہ پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسور وَ فاتحہ پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسور وَ فاتحہ پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسور وَ فاتحہ نہ بڑھ سکتے ہواس کی نماز نہیں ہوتی۔

نماز فجر بی کے واقعہ میں حضرت ابو ہریے آگی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں یہ ہے جہل قسر ، معی احد منگم انفا (زندی س) کیاتم میں ہے ابھی کی نے میر سے ساتھ قر اُت کی ہے؟ فقال رجل نعم تو جواب میں صرف ایک شخص نے اعتراف کیا کہ جی ! میں نے کی ہے۔ پھر بعض روایات میں منازعت بعض میں مخالجت کا اعتراف کیا کہ تھاری قر اُت ہے جھے ضلجان واقع ہونے لگایا نماز میں شکش فرکس کے سے باس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فال کئے گئے ہیں۔ جن کی قشر کی جد میں کی صورت پیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فال کئے گئے ہیں۔ جن کی قشر کی جد میں کی جائے گی۔

## حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت شیخ البند رحمة الله علیه نے یہاں ایک مخضر بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عبادہ کی دوروایات ہیں۔ جن میں مخضر روایت سیح ہے، مگروہ قر اُت خلف الامام کے بارے میں صرح نہیں ہے، ادرسنن کی مفصل روایت ایک درجہ میں صرح ہے مگر سیح نہیں جبکہ دعویٰ کے شوت کے لیے دونوں باتوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ روایت اپنے ما با پرصرح بھی ہو اور سیح بھی ہو۔ حضرت شیخ البندگی بات بردی مخضر اور پسند میدہ و جامع ہے۔

# مخضرروایت مفضل کاجز ہے

حضرت شیخ البندگاارشاد بجا، اور قراکت خلف الا مام ۵ و دو کی چیش کرنے والوں کے لیے مسکت جواب ہے کہتم اینے دعویٰ کے اثبات میں ناکام ہو، تم ہم ہے صحیح اور صریح کے مسکت جواب ہے کہتم اینے دعویٰ کے اثبات میں ناکام ہو، تم ہم سے صحیح اور صریح روایت طلب کرتے ہو، ہو سکے تو تم بھی اپنے مدعا کے لیے دونوں وصف کی حال روایت چیش کر دیعن جس کی صحت بھی مسلم ہواوراس میں قراکت مقتدی کی صراحت بھی ہو۔

اوراسلی بات یہ ہے کہ اگر چہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق یہ مستقل دو روایتیں ہیں، کین حقیقت ہے کہ روایت ایک بی ہے، حافظ ابن جر گوبھی اس کا اعتراف ہے، حضرت گنگوبی گا بھی بہی ربخان ہے یعنی مختر روایت، کوئی مستقل روایت نہیں ہے بلکہ مفصل روایت کا ایک گلزا ہے جے الگ کرلیا گیا ہے اوراس کے عموم ہے استعدال کیا جار با ہے جبکہ اصل مضمون یہ تھا کہ فصل روایت میں یہ گلزاسابق میں ذکر کردہ تھم کی علت کے طور پر لاایا گیا تھا۔ لانفعلو الابام الکتاب فانه لاصلو قد لمن لم یقر ، بھا، مطلب یہ تھا کہ ایک مور اوراگر پر سنا ہی چا ہے ہوتو اباحت مرجوحہ کے طور پر کرامام کی جیجے قر اُت مت کرو، اوراگر پر سنا ہی چا ہے ہوتو اباحت مرجوحہ کے طور پر صرف فاتحی اجارت ہے اوراس کی اجازت بھی اس لیے دی جارہی ہے کہ اس کی بہت مردف فاتحی اجارہ سی مناز تو اس کی بغیر ہوتی بی نیز یہ کہ مقتدی کے پر صنے کی صورت میں اہام سے مناز عت کا امکان بہت کم ہے۔

ای تشریح کے مطابق حفزت عبادہ کی روایت کا مقصد مقتدی کے لیے فاتحہ کے وجوب کا بیان نہیں ، بلکہ مقتدی کوقر اُت ہے منع کرنا ہے ، لیکن منع کے باوجود ، اباحت مرجوحہ کے طور پرقر اُت فاتحہ کی ہے جہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہے جہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی مخصوص شان ہے اور وہ یہ کہ قر آن کی تمام سورتوں میں بیا تمیازی حیثیت صرف سورہ فاتحہ کو دی گئی ہے کہ اس کی قر اُت کو معین طور پر لازم کیا گیا ہے اور باقی سورتوں میں نمازی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فاتحہ کے ساتھ جس سورت کو جا ہے قر اُت کے لیے نتخب کر لے۔

لیکن وجوب پراستدلال کرنے والوں نے مختصر روایت بعنی لاصلو قالمین لم یقوء الخ ہے اس طرح استدلال کیا کہ کلمیڈ' من' عام ہے جس کے تحت تمام نمازیوں، امام منفر د اور مقتدی کوسور و قاتحہ پڑھنے کا حکم دیا جارہا ہے۔اور مفسل روایت سے استدلال اس طرح کیا کہ دیکھئے روایت میں مخاطب ہی مقتدیوں کوکیا گیا ہے اتسقىر ء و ن حلف امام کم ۔ پھرانھی کو مخاطب کر کے سور و فاتحہ کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے ف اند لاصلو ہ لمن لم یقوء بھا فرمایا گیا ہے،اس لیے مقصد ٹابت ہوگیا،لیکن بیان کی خوش فہم ہے، خور کیا جائے تو ای مفصل روایت سے قرائت کا وجوب تو در کنار، قرائت کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے۔

### مفصل روایت میں منع قر اُت کے قر ائن

جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مختصر روایت مفصل روایت ہی کا آخری جزتھا، اور مفصل روایت کو سیجھے طور پر سیجھنے کے لیے روایت میں ذکر کر دہ تمام مضامین کا احاطہ ضروری تھا۔ روایت میں متعددایسے قرائن موجود ہیں جن سے مقتدی کوقراُت سے بازر ہنے کی تاکید سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً

(الف) پہلاقرین تو یہ ہے کہ بورے ذخیرہ احادیث میں ایس ایک روایت بھی پیش نہیں کی جا سے جس میں پنجبرعلیہ السلام نے ابتدائی طور پرصراحت کے ساتھ مقتدی کوقر اُتِ قراآن یا قرائت فاتحہ کا تھم دیا ہو، حضرت عبادہ کی زیر بحث روایت میں سوال وجواب کا انداز بھی یہی بتارہ ہے کہ کسی مقتدی کو پنجبرعلیہ السلام نے قرائت کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ مقتدیوں کا یہ عمل پنجبرعلیہ السلام کے علم میں بھی نہیں تھا، بعض مقتدیوں نے اتفا قا اپنے طور پر بیمل اختیار کرلیا، منازعت اور خلجان کی صورت بیدا ہوگئ تو آپ نے باز پرس فر مائی، کیا تم امام کے پیچھے قر اُت کررہے ہو؟ تیقر ء ون خلف امام کم کے الفاظ صاف بتارہ ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کوقر اُت کا حق نہیں ہے، اور جس نے بھی یمل کیا تھا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے نا گواری کے ساتھ اس پرانکار فر مایا ہے۔

(ب) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کاعمل تمام مقتدیوں کا ہرگز نہیں ہوسکتا،
کیونکہ پنج ببرعلیہ السلام کی تو کوئی ہدایت نہیں، اور معاملہ ہے عبادات کا، جس میں اپنی رائے
ہے کوئی کا منہیں کیا جاسکتا کیونکہ عبادت کے اعمال شارع علیہ السلام کی طرف ہے معین
کئے جاتے ہیں، ای لیے روایات میں سوال وجواب کے الفاظ پرغور کرنے سے یہ حقیقت

صاف ہوجاتی ہے کہ قر اُت کا یکل معدود ہے چندمقتد یوں کا ہے، بعض روایات کے الفاظ بیں بل قر یعنی احد منکم انفا (تر فدی و ابوداؤد) کیا میر ہے ساتھ ابھی تم بیں ہے کسی نے قر اُت کی ہے، سوال ہے سے جھا جا سکتا ہے کہ پنجمبر علیہ السلام جانتے ہیں کہ یکل سب کانہیں ہوسکتا، نہ ہے، احد ، یا من احد کا لفظ ہے جو نکر ہ غیر معین پر دلالت کرتا ہے، پھر جواب پرغور سیحیے، بعض روایات میں توف ال بعضهم نعم و قال بعضهم لا ہے۔ نیکن بعض روایات میں توف ال بعضهم اللہ ، اس روایات سے تو یہ معلوم ہوا کے قر اُت کر نے والا میں نو فقال د جل نعم یار صول اللہ ، اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کے قر اُت کر نے والا صرف ایک مقتدی تھا۔

(ق) تیرا قرینہ یہ ب کر آت کرنے والے مقدی ہی یہ بھور ہے ہیں کہ انھوں نے ملطی کی ،وہ یہ بیں کہتے کہ یارسول اللہ!اس میں کیامضا کقہ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ہنا یا مطلی کی ،وہ یہ بین کہتے کہ یارسول اللہ! بارسول اللہ! بارسول اللہ! بارسول اللہ! بارسول اللہ! بارسول اللہ! بارسول اللہ ایارسول کے بارس کی است معوا لہ و انصبو اک خلاف انتہار کر کے منازعت ہے اور اذا قری المقر آن فیاست معوا لہ و انصبو اک خلاف ورزی ہے بہتے کی کوشش کی ہے،اگر چہ یہ عذرتکم ورتسل المقر ان تو تبدلا کے بیش نظر درست نہیں تھا، کیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وکم نے باز پرس کی تو انھوں نے یہ کہا کہ ہم نے استماع کو بھی باتی رکھا اور جلدی جلدی قر اُت کا عمل بھی کرلیا جے ہم این حضور یہ سے منہ کے درسے تھے۔

ان قرائن کا حاصل یہ نکلا کہ پنجبر علیہ السلام کے پیجھے اپ طور پرقر اُت کرنے والے متندیوں کی تعداد، معدود سے چند بلکہ بعض روایات کی روسے قو صرف ایک ہاور جب باز پرس کی گئ تو اُنھوں نے جواب دیا کہ ہم نے قر اُسے جلدی جلدی کی ہے، تا کہ ہمار سے منے میں اور اہام کی قر اُست میں نقصان وا تن نے جواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بنی کہ جلدی جلدی چلا می قر اُست میں شاید نلطی اپنی غلطی کا در پر دواعتر اف کر کے یہ تو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھے جائے، کیا آ پ نے میں تنفیف کا بہلونکل آ ہے، پھر آ پ نے کیا ارشاد فر مایا؟ انداز و کیمتے جائے، کیا آ پ نے جواب میں یہ فر مایا کہ کہ تا کہ جب یہ وگر ایست میں موجود ہے لاتہ فعلو ا الا بفات حق الکتاب النے مطلب یہ ہے کہ جب یہ وگر ایک چیز کو امر خیر سمجھ کر بطور خودا فتیا رکر میٹھے تو

تغیر علیدالسلام نے وقعۃ رو کئے کے بجائے قدر بی اُروکنا مناسب سمجھااور فرمایا کہ اگرایا

ہی ہے کہ تم بھی بحق آر اُت کرتا چاہے ہوتو فیرسور اُ فاتحہ پڑھلیا کرویہ بات مصنف این ابی
شیب کی روایت سے بالکل واضح ہے جس میں فرمایا گیاف قب ال ان کسنت ہا لابد ف اعلین
فلیقوء احد سمے فاتحہ الکتاب بنفسہ ایعنی اگرچارو ناچار بچھ کرنا چاہے ہوتو صرف
سور اُفاتحہ کو تم آیاول ہی دل میں پڑھلیا کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا منہوم یہ ہے کہ میر ک
طرف سے تھم نہیں کہ تم میکا م کرو گرتم نے شروع کردیا ہے اور شروع کی ابر بنائے رغبت ، کہ
قرائت کے بغیرول نہیں مانیا تو فیرصرف فاتحہ پڑھ کتے ہو۔ حاصل یہ نکالک ابتداء مقتدی کو
قرائت کی اجائزت نہیں دی گئی بلکہ جب باز پرس کے بعد بعض حضرات کی شدید رغبت کا
احساس ہوا تو ناپسند یہ گی کے اظہار کے ساتھ ابا حت مرجود کے طور پر فاتحہ کی قرائت کی
اجازت و رے دی گئی ، اس کو حضرت گنگوئی نے فرمایا ہے کہ نمی سے اسٹناء مفید ابا حت ہوتا
ہوانت و سے دی گئی ، اس کو حضرت گنگوئی نے فرمایا ہے کہ نمی سے اسٹناء مفید ابا حت ہوتا
کے استباط کا یہاں تک کوئی قریز نہیں ہے۔

# کیاوجوب کا کوئی اور قرینہ ہے؟

البتہ شواقع اور زمانہ حال کے اہل حدیث کہ سکتے ہیں کہ اگر حدیث کے الفاظ میں مرف لاتہ فعلو الا بفاتحہ الکتاب ہوتا آئے کی نہوتا تو آپ کے ذکر کردہ قرائن کی بنیاد پر اباحت کی بات قابل قبول ہو سکتی تھی لیکن ذرا آگے دیکھئے، حدیث کے الفاظ ہیں فانہ لاصلو فہ لمین لم یقوء بھا ، کہ جوفاتی نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ، یہ الفاظ ، سابق میں ذکر کردہ تھم یعنی قرات فاتح کی ابازت کی دلیل کے طور پرار شاد فرمائے گئے ہیں ، اور دلیل بناری ہے کہ فاتحہ مقتدی کے تی میں ہوری ہے افرض ہے۔ لیکن تقیقت کی تقیم کے لیل بتاری ہے کہ فاتحہ مقتدی کے تی میں مروری ہے یا فرض ہے۔ لیکن تقیقت کی تقیم کے لیے حدیث یاک کے اس آخری جملہ پر کی طرح خور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً:

#### ( الف )دمویٰ اور دلیل میں مطابقت:

ہم عرض كريں مے كہ ہاں اس سے دموكا ہوسكتا ہے۔ليكن سوال يہ ہے كہ يہ كس دعوے كى دليل ہے؟ ايك تو و و دعوىٰ ہے كہ جس كا پنيمبر عليا السلام كے كلام ميس كوئى ذكريا قرینہ نہ ہواور جسے آپ نود قائم ادر متعین کرلیں کہ مقتدی پر بھی فاتحہ فرض ہے اور پھراس وعوے پر دلیل ومنطبق کریں ، یہ بات تو قرین انصاف نہیں ہے۔

دوسرے وہ دعویٰ ہے جے پغیر علیہ المصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے سمجھا جائے پھرای کودلیل پرمنطبق کیا جائے ہے ہے ان المصاف اور معقول ہوگی ، پغیر علیہ السلام کے کلام ہے اباحت مرجو دکا دعوی مستبط ہوا تھا کہ اگرتمھا رادل قر اُت کے بغیر نہیں مان ( ان کست م لابد فاعلین الخ ) تو صرف مور دُفاتحہ کی اجازت ہے ، پایہاں لاتہ فعلو الابفاتحۃ الکتاب فرمایا گیا ہے ہی ہے جے لاتہ دے لو ابیوت النبی الاان یو فن لکم ( احزاب فرمایا گیا ہے ہی ہے جے لاتہ دے لو ابیوت النبی الاان یو فن لکم ( احزاب علی کہ بغیر علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کرتم کو اجازت دے دی جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لازم نہیں صرف اباحت ہے ، ای طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لازم نہیں صرف اباحت ہے ، ای طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لازم نہیں صرف اباحت ہے ، ای طرح کا تفعلوا کی نمی کے بعد الا بفاتحۃ الکتاب کا اشترا ہرف اباحت بتارہا ہے۔

اب بات به بونی که فیانه لاصلوة الابها، دلیل قرب، گردلیل وجوب فاتحدی نبیل اس کیے که وجوب فاتحدی سابق مین میں کیا گیا ہے ، سابق میں وعوی ابا حت کا بلک ابا حت مرجوحد کا ہے قیدائی کی دلیل ہے گی۔ اور اس کی تفسیل بیہ ہے کہ جب مقتدی کو قر اُت ہے مع کردیا گیا، نا گواری ظاہر کی گئی تو سور و فاتحد کو ابا حت مرجوحد کا درجہ وینا بھی محتاج دلیل ہوگیا یعنی جب امام کے پیچھے قر اُت کی ضرورت نبیس رہی تو سور و فاتحد کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو کہی کی درجہ میں مباح قر اردیا جائے ، چنا نچ فر مایا گیا کہ اس کی ایک ممتازشان ہے کہ نماز میں فاتحہ ملی سیل العین مطلوب ہے جبکہ قر آن کی دوسری سورتوں کا بی تھم نہیں، ہے کہ نماز میں فاتحہ ملی سیل العین مطلوب ہے جبکہ قر آن کی دوسری سورتوں کا بی تھم نہیں، اس مضمون کو حضر سے عباد ہی دارتطنی و حاکم وغیر و کی ایک مرفوع روایت میں ان الفاظ میں فرکر کیا گیا ہے ام الفر آن عوض عن غیر ہا و لیس غیر ہا منہا بعوض کہ سور و فاتحہ کا عض نہیں بنتی ۔ دیگر سورت فاتحہ کا عض نہیں بنتی ۔ دیگر سورت فاتحہ کا عض نہیں بنتی ۔

ظلاصہ یہ ہواکہ فساندہ لاصلوہ الخیم سورہ فاتحہ کی خصوصیت اورا تمیازی شان بیان کی تن ہے تاکہ مقتدی کو آب ہے ممانعت کے باوجود، فاتحہ کے سلسلے میں دی گئی اباحت کا سبب معلوم ہوجائے جبکہ شوافع نے اس آخری جسلے سے یہ محدلیا کہ فاتحہ بحق مقتدی ضروری ہے، حالا نکہ ضرورت اور وجوب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

#### (ب) لمن لم يقرء كا مصداق كون هيع؟

دوسرى بات يدكه حديث مين فرمايا كيا بلمن لم يقرء بهااس كامطلب يبك شریعت نے جس نمازی کوقر اُت فاتحہ کا مکلّف بنایا ہے وہ قر اُت نہ کرے، یعنی فاتحہ کوچھوڑ كرباقي بورا قرآن يژه جائے تو شريعت كى نظر ميں اس كى نماز كالعدم اور واجب الاعاد ہ ہ، رہی یہ بات کر آت فاتحہ کا مکلف کس کو بنایا گیا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سلسلے میں کسی کواپنی طرف سے کہنے کاحق نہیں، یہ بات تو اٹھی سے یو چھنے کی ہے جنھوں نے لاصلوة لمن الخ فرمايا بجيها كهتمام اختلافي معاملات مين فان تنازعتم في شئي فردوه الى الله والرسول (التساء٥٩) كمطابق خدااوررسول حذاك طرف رجوع كرنے كا تھم ہے، ہم نے رجوع كيا تو معلوم ہوا كه أمام اور منفر دكواس كا مكلف بنايا كيا ہے، مقتدی سے اس کا تعلق نہیں ،مقتدی کے لیے تو حدیث میجی میں فرمایا گیا ہے اذا فسسر ء فأنصتوا اورقرآن كريم من بهى اذاقرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا كهدرمقتدى كوقرأت سے روكا كيا ہے، حضرت جابر" سے ترندى شريف ميں اور طحاوى شريف ميں روايت بمن صلى ركعة لم يقرء فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الا مام هذا حديث حسن صحيح (ترندى جلدا، ص اع) الا ان يكون وراء الامسام میںتصریح ہے کہ سورہُ فاتحہ کے بغیرنما زنہیں ہوتی مگراس حکم کاتعلق ،مقتدی کےعلاوہ دیگرنمازیوں ہے۔

ان روایات پراورقر آن کریم کی آیت پر بحث تو بعد میں ہوگی ،گران با توں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں انفراد ، امامت اور اقتداء کے ابواب الگ الگ ہیں ،حضرت عباد دکی روایت میں لسمن لسم یقوء کو عام قرار دے کرمقندی کواس کے تحت داخل کرنا ، ایک باب کے احکام کودوسرے باب پرنا فذکرنے کے مراد ف ہے۔

شریعت میں اس کی متعددنظیریں ہیں، مثلاً بڑے ہے شریعت نے اس کے اصول مقرر فرمائے ہیں لیکن بڑے سلم کواس ہے مشتلیٰ کر کے مستقل حیثیت دی گئی ہے، اب اگر کوئی بڑج سلم پرمطلق ہوج کے احکام نافذ کر ہے تو بڑج سلم ختم ہوجائے ،ای طرح شریعت میں ایک اصول مقرر ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی ملک میں تصرف کرنا جائز نہیں، لیکن

شغعه کوالگ حیثیت دی گئی ہے، ایک شخص نے مکان خریدائیج تام ہو گئی وہ مالک ہو گیا،لیکن دوسرا آ دمی شفعہ کے حق کی بنیاد پر زبردی ووسرے کے حق میں تصرف کا دعوے دار ہو گیا، يمي كهاجائے گا كەشرىعت نے دوالگ الگ ابواب قائم كئے ہيں اور ايك باب كے احكام دوسرے باب پر نافذ کرنا شریعت کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز کرنا ہے، ای طرح افتذاء کا باب بالكل الگ ہے اور حدیث کے الفاظ لیمین لیم یقوء بھا کی تشریح حضور صلی الله علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام کےمطابق میں ہے کہ مقتدی سے قر اُتِ فاتھ کا تعلق نہیں۔ ( ح ) مقتدی کے قاری ھونے کا مطلب:

تيسرى بات سيب كه حديث مين جواسعن لم يقوء فرمايا كياب تو آپ نے يہ كيے سمجما کہ استماع وانصات کے تھم کی تغیل کرنے والامتعتدی قاری نبیں ہے؟ ظاہرہے آپ کا یہ بھمنامعنی نغوی کی بنیاد پر ہے کہ قاری وہ ہے جوقر اُت کرے، ہم عرض کریں سے کہ امور شرعیہ میں معنی انوی پر اعتماد بھی اگر جہتے ہے تھر پیغیبر علیہ السلام کی زبان ہے شریعت میں بیان کردہ معانی کواؤلیت حاصل ہے اس لیے ہم نے لغت کے بجائے اس سلسلہ میں پیغمبر عليه السلام كى طرف رجوع كيا تو معلوم ہوا كەمقىتدى كوخاموشى كى حالت بيس بھى قارى ما نا كياب، من كان له امام فقراءة الامام له قراءة روايت ير الفتكولعد من آكى، ای طرح موطایس این عرظ کاارشادموجود به اذا صلی احد کیم خلف الامام فحسبه فراءة الامام يغبرعلياللام كارثادات كاحاصل يهب كمتقتدى كوغاموثى کی حالت میں بھی قاری تنلیم کیا گیا ہے جیسے باکرہ سے نکاح کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ شرم وحیا کی وجہ سے زبان سے بچھا ظہار نہیں کرتی بھراس فطری عذر کے سبب ایس کے سكوت كوتكم كى طرح تسليم كيا كيا ب، بخارى من آئ كا، فقيل بدا رسول الله كيف اذنها قال اذاسكت ( بخارى جلد ٢ ، ١٠٣٠)

ای بات کوچنخ این ِ جام نے این انداز بی اس طرح لکھا ہے بسل بسقسال السفواء ة ثابتة من المقتدى شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرء كان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع (تخالقد بإجادا بر ٢٩٥) بلك بيكها جائے كاكم تقترى كا قاری ہونا شرعا ٹابت ہاس لیے کہ امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت تعلیم کیا ممیا ہے ہیں

اگر مقتدی قرائت کرے گاتواس کی ایک نمازیں دوقراً تیں ہوجا کیں گی اور یہ غیر مشروع ہے۔ (د) سیاق و سباق سیے وجود نھیں متعلقا:

چوتھی بات حضرت علامہ تشمیریؓ نے ارشادفر مائی ہے کہ ف ان والسلوۃ لمن يقرء مها كامقدى برفاتحه كوجوب كوكى تعلق معلوم نبيس موتااوراس كى وجديه كهياتو اس کوز مان یُر مان میں واجب قرار دیے جانے کی خبر کہا جائے گا، یا پہ کہا جائے گا کہ پہلے تو واجب نہیں تھا، خطاب کے وقت زمانۂ حال میں واجب کیا جارہا ہے اوریہ دونوں احتمال ورست نہیں، کیونکداگر بیز مان امنی کی خبر ہے تو سحابہ کرام ہے سوال کا کیا موقع ہے کے شایدتم قراُت کرر ہے تھے، پھریہ کہا گرسوال کی کوئی وجہ ایجا دبھی کر لی جائے تو صحابہ کو جواب میں معذرت یا شرمندگی کی کیا ضرورت ہے، تمام سحابہ کو بیک زبان بد کہنا جا ہے تھا کہ یارسول اللہ!اس کی قر اُت کوتو آ ب نے ضروری قرار دیا تھا۔ تگراییانہیں ہوا، بیسوال و جواب بتار بایے که زمانهٔ ماضی میں تو اس کوکسی و قت بھی ضروری قرارنبیں دیا حمیا تھا ، دوسرا اختال ہے ہے کہ اس کوز مانۂ حال میں ضروری قرار دیا جار ہا ہوتو اس صورت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسی وفت ضروری قرار دیا جار ہا ہے اور اس وفت ناگواری کا اظہار بھی کیا جار ہاہے، الی صورت ہوتی تو آ پ کو صحابہ کرام کے اس عمل پر ہمت افزائی کرنی جا ہے تھی کے ضروری تواب ہم قرار دے رہے ہیں لیکن تم شریعت کے ایسے مزاج شناس ہوکہ پہلے ہی وہ کام شروع کردیا۔اور ظاہرے کہ ایسانہیں ہے،اور جب نے زمانۂ ماضی میں ضروری قرار وين كى كوئى سيح توجيه مورى بن من وكي مجماع الله كالمسلوة كاتعلق مقتدی ہر فاتحہ کے وجوب ہے ہے۔ پھریہ کہ استے بڑے دعوے کے لیے۔ یعنی زمانۂ مانسی ماز مانة حال میں فاتحہ کودا جب کہنے کے لیے حدیث یاک ہے کوئی ثبوت تو پیش کرد ،ایہا ہوا موتاتو ضرور ذخير هُ حديث مِن لولَ چيز محفوظ ہو آن ؟

ان چاروں باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث کا آخری جملہ فائد لاصلو ہ لمن لم یہ مقد ، بھا مقتدی پر فاتحہ کے وجوب کی دلیل نہیں ،اس لیے کہ وجوب کا دعویٰ کیا بی نہیں گیا ہے مرف اباحت کا دعویٰ مستعبط ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ مقتدی کو قر اُت کی اجازت نہیں البت سور و فاتحہ کو امتیازی شان کی وجہ ہے مباح کردیا عمیاہ، نیزید کہ روایا ہے صححہ کی

روشی میں اس کا تعلق مقتری سے نہیں ہے مزید ہے کہ مقتری سے قر اُست کا تعلق اگر ہے تو اس کے حتی اور لغوی قر اُست مراد ہے ہیں ، کہ شرق قر اُست مراد ہے ، پھر بید کہ واجب قرار دیتے ہیں ، تو صدیت کے سیات وسیات سے زمانہ ماضی یا حال میں اس کی تائید تو کیا ہوتی اس اشکال کی جواب دہی دشوار نظر آتی ہے کہ ایک طرف واجب بھی قرار دیا جائے اور دوسری طرف قر اُست کا ممل کرنے والے مقتریوں کے مل پراظہارِ نا محواری کے ساتھ انکار بھی کیا جائے ؟

# بیہو<sup>یہ</sup> کی تاویل

یہاں یہ بات بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچے قر اُت کرنے پرجن روایات میں اظہار ناپند یدگی کیا گیا ہے، پہنی وغیرہ نے ان کی دو تاویلیں کی ہیں، ایک تاویل تو یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار قر اُت پرنیس کیا بلکہ جمر پرکیا ہے، کو یاناگواری کا اظہار اصل قر اُت پرنیس بلکہ قر اُت کے دصف پر ہے اور دوسری تاویل یہ کہ ناگواری کا اظہار قر اُت فاتحہ پرنیس مازاد علی الفاتحة پر ہے لیکن اس طرح کی تاویل تا

(الف) ایک بات تویہ ہے کہ پینی برعلیہ الصلوق والسلام کے الفاظ المعلکم تقرؤن حلف المامکم ہیں، یعنی آپ کے الفاظ ہے المامکم ہیں، یعنی آپ کے الفاظ ہے ناگواری کا اظہار جر پرنہیں بلکہ صراحت کے ساتھ نفس قرات پر ثابت ہوتا ہے، زیادہ ہے زیادہ یہ با جاسکتا ہے کہ تا گواری کی بنیاد منازعت ہے لیکن منازعت کے لیے مقتدی کی جانب ہے جبر کا ہونا ضرور کی نبیاد منازعت ہے سے مقرون کو تجھرون کے معنی پر کیوں جانب ہے جبر کا ہونا ضرور کی نبیل ، پھر ہم بے ضرور تقرؤن کو تجھرون کے معنی پر کیوں محول کریں؟

(ب) نیزید کدا نکار کا مدار جرکوقر اردی تو فطری طور پر پہلے بید ٹابت کرنا ہوگا کہ پیغیبر علیہ السلام نے مقتدی کوسری قرائت کی اجازت دی تھی ،اگریہ ہدایت کہیں موجود ہوتو چلئے جبر می کو مدارا نکار بنالیا جائے ،اوراگریہ ہدایت ذخیر کا حادیث میں نہیں ہے تو نفس قرائت کی صراحت کے باوجود جرکو کیسے مدار قرار دیا جائے ؟

(ج) پھر یہ کہ جمر کی بنیاد پر انکار کیا گیا ہوتا تو بینجبر علیہ السلام قر اُت کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے ہوئے لعلکم تقرؤن یا هل فرء وغیرہ نذفرہاتے ، کیونکہ جبر کی تو آواز ہوتی ہے جس سے قر اُت کا بینی علم حاصل ہوجا تا ہے، الی صورت میں صرف قاری کے تیمن کے بارے میں سوال کیا جاسک تھا یعنی سوال ہوتا جا ہے تھا من قر میا من جبر، کرقر اُت کون کر رہاتھا وغیرہ۔

(د) حرید بدکه عقلاً بھی بد بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب مقتدی خاموش ہوں اور ایک دو آوی جبر شروع کردیں ، محلبہ کرام سے اس طرح کی امید نہیں کی جاسکتی۔

یہ باتیں تو پہلی تاویل کے بارے میں ہوئیں، دوسری تاویل کہ انکارسور ہ فاتحہ کی قرائت پڑئیں بلکہ مازاد کی قرائت پر ہے، تو یہ بات بھی متعدد وجوہ کی بناپر قابلِ قبول نہیں سے مثانی

(الف) بہلی بات توبہ کے بغیر علیہ المعلوة والسلام کارشاد المعلکم تقرؤن خلف المعامکم میں ایا کوئی اشارہ بیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کا نکار کا تعلق مازاد سے قائم کیا جائے ،شایداس تاویل کو پیش کرنے والوں کی نظر حضرت عمران بن حسین کی اس روایت پر ہے جس میں کسی نے ظیر کی نماز میں حضور ملی الله علی کے پیچے مسب اسم دبک الاعلیٰ کی قرات کی محی اور آپ نے ایک مقوء کہ کرانکار فرمایا تھا، گراس استدلال کی حیثیت غلط بی سے بیاد و بیس۔

کوتکہ آپ کے انکار کی دجہ کے اسم یا کی سورہ کی قرائت نہیں، روایات کے اکثر اور قابل انتہار طرق میں مدارا نکار مطلق قرائت کو بنایا گیا ہے، پھر یہ یہ بہاں دوواقعات الگ الگ ہیں، حضرت عبادہ کی زیر بحث روایت کا تعلق نماز فجر سے ہو اور حضرت عمران کی روایت بھتی نماز فجر سے ہو روی ہے۔ روایت جس میں کے اسم النے کی قرائت کا ذکر ہے۔ کا تعلق نماز ظہر سے ہو سری ہے۔ تری نماز میں کے اسم النے کے جبر کا کوئی سوال پیرائیں ہوتا کہ جھس یاسازاد علسی المفاق میں کا کا کی اور انکار فرمایا گیا، جسے بعض روایات میں ہے آتا کی ارتکا یہ کراہت یعنی قرائت خلف الا مام ۔ کی بنیار پرانکار فرمایا گیا، جسے بعض روایات میں ہے آتا

آ پ نے ارشار قربایا ما بال اقوام بصلون معنا لابحسنون الطهور و انما یلسر علینا القرآن اُولئک۔

(ب) دوسری بات یہ ہے کہ انکار کو مازاد ہے متعلق قرار دینا جھن احتمال کی بنیاد پرتو ٹابہۃ مبیں ہوتا، یہ تو ایک دعویٰ ہے جوروایت کے سیاق وسباق کے منافی ہے اور اس طرح کے دعود ل کوٹا بت کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، اور یہاں مضبوط تو کجا ہضعیف دلیل بھی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ کی روایت سے مقندی کے لیے فاتحہ کا و جوب کی بھی طرح ٹابت نہیں ہوتا ، صرف اباحت ، مرجوحہ نکل کتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے المام کے بیچھے قر اُت کرنے والوں کواظہار ناراضگی کے ساتھ اجازت دی ہے لیکن و جوب کا قول اختیار کرنے والوں نے اپنی فہم سے ایک نظریہ قائم کرلیا بھراس پر روایات کومنطبق کرنے کے لیے تکلف بلکہ زبر دی سے کام لیا ، اور جود لائل اپنے نظریہ کے خلاف نظر آئے ان جی بیا تاویل شروع کردی۔

# (۲)حضرت عبادةً كي روايت ميں فصاعداً كا اضافه

یہاں تک کے مضمون کا حاصل ہے ہے کہ حضرت عبادہ کی مختمر دوایت کو مفصل دوایت کی دوشن میں بجھنے سے بیٹا بت ہوا کہ اس دوایت سے مقدی کے حق میں فاتحہ کے وجوب پر استدلال کرنا درست نہیں، اب اس دوایت پر ایک اور زاویہ سے فور کرنا ہے اور وہ یہ کہ روایت کے الفاظ صرف لاصلو فہ الا بفاتحہ الکتاب جی یا اس کے ماتھ کچھاور بھی ہے، تو مسلم، ابودا وَ داور ابن حبان میں اس کے بعد لفظ فصا عداج می ارشاد فرمایا کیا ہے۔

اس اضافہ کے بعد ظاہر ہے کہ الصلوۃ کا تھم صرف سورہ فاتحہ نہیں بلکہ مجموعہ سے متعلق مانا جائے گا اور نمی مسلوۃ کا تعلق صرف ترک فاتحہ سے نہیں، بلکہ مجموعہ کے ترک سے ہوگا اور مطلب بیہ ہوگا کہ نماز میں مطلق قر اُت مطلوب ہے جیسا کے قر آن میں فساف و و ماتیسسو من القو آن، اور مسکی فی الصلوۃ کی دوایت میں شم اقواً ما تیسو معک من المقو آن فر مایا گیا ہے، البنداس مطلق قر اُت میں یہ تعمیل ہے کہ مورہ فاتح معین ہوکر لازم

کی کی ہاور فصاعدا یا ماتیس می فیر معن طور پر بیافتیاردیا گیا ہے کہ نمازی کی بھی مورت کو یا قرآن کریم کے کی بھی حصے کو فاتح کے ساتھ شامل کرسکتا ہے، کو یا مطلق قر اُت کی فتصیل میں جو درجہ سور و فاتح کو دیا جائے گا وہی درجہ شم سورت کو بھی دیا جائے گا جیسا کہ حفیہ نے دونوں کو واجب قرار دیا ہے بینیں کہا جاسکتا کہ ایک ہی سیاق میں دد چیزوں کو عطف کے ساتھ ذکر کیا جائے اوران دونوں کے درجہ میں فرق کردیا جائے یہ کیے ممکن ہے کہ الاصلوٰ ق کو سور و فاتحہ کے حق میں رکتیت کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تن میں وہ رکتیت کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تن میں دوایت کہ دلیل نہ ہین فی ذات، اور معطوف میں فی کمال کے معنی لیے انھوں نے سیح معنی میں روایت پر عمل نمی کو اور این کے قواعد مقر دو کی رعایت کی، روایت پر عمل انمی اوگوں نے کیا جنوں نے سوق کلام اور عربی زبان کے قواعد کے مطابق روایت کے دونوں اجزاء کو کیا جنوں نے دونوں اجزاء کو کر دیا ہے۔ دونوں اجزاء کے درجہ میں رکتا ہے کہ دونوں اجزاء کو کہ درجہ میں رکتا ہے کہ درجہ میں رکتا ہے کیا جنوں کے دونوں اجزاء کو کر دیا ہے۔ دونوں اجزاء کے درجہ میں رکتا ہے دونوں اجزاء کو کر دیا ہے۔ دونوں اجزاء کو کرد جس رکھا اور سور و فاتحہ کے ساتھ فصاعدا کو بھی واجب قرار دیا ۔

اور جبروایت کا یم منبوم تعین ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت کو بھی لازم کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس روایت کا تعلق ایسے نمازی سے نہیں جس کو صرف سورہ فاتحہ کی ۔ اوروہ بھی ناگواری کے ساتھ۔ اجازت دی گئی ہے، یعنی اب دیانت کے ساتھ فور کی ہے ۔ ایم ان کی وضاحت کے بعدروایت کا کیارُخ متعین ہوا؟ اور کیاروایت کو مقتدی سے متعلق قراردیا جا سکتا ہے، جے شوافع کے یہاں فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے فصاعدا کی نہیں۔

#### اضافه بردواعتراض

فعاعداً کے اضافہ کے بعد روانت کا تعلق مقتدی سے قائم بی ندر ہا، تو اس اضافہ پر بحث شروع ہوگئی، امام بخاریؒ نے جیز ، القراء قر میں اس پر دواعتر اض کئے ہیں، پھر دوسر سے علما مجمی انہی کوفل کرتے رہے ہیں۔

اَیداعتراض تویہ ہے کہ عامة الشقات لم تنابع معمر اللی کہ عام طور پر ثقہ راد ہوں نے معمر کی متابعت نہیں کی اور فصاعد آغیر معروف ہے یعنی معمراس روایہ ، میں متغرد میں ، دوسرااعتراض یہ کہ اگر اس لفظ کوکسی درجہ میں تسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ استعال بالکل لایقطع الید الا فی دبع دیناد فصاعداً کالمرح بکد چوری کی سرارایع وینادی بحی قطع ید بادی الیت کا بحی قطع ید ب یعن حدسرقد کے اجراء کے الیت کا رائع دینادہ ونا مروری ب، اس سے زائد جی بھی قطع ید ب یعن حدسرقد کے اجراء کے الیت کا رائع دینادہ ونا مروری ب، اس سے زیادہ فیر مروری ب، اس الحالی میں نماز کی تمامیت کے لیے سور وُفاتحد کا پڑھتا ضروری ب، فصاعد آفیر ضروری ہے۔

## بہلے اعتراض کا جواب

فصاعداً پر کئے محکے اس اعتراض کومحدثین کے طے کردہ اصول کے مطابق کسی طرح کی اہمیت نہیں دی جاسکتی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(الف) راوی کا تفرداس صورت مین مفرقر اردیا گیا ہے جب تقدراوی کی روایت اوتی کے خالف ہواور یبال ایبانہیں ہے، معمر بن راشد کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں ہو والبت الناس فی الزهری، امام زبری کے تلاندہ میں جمرمضموط تر راویوں میں ہیں علی بن مدین اور البوحاتم فرماتے ہیں ہو فیسمن دار الاست اد علیهم (تبذیب جلد، است می بی این مرکزی راویوں میں ہیں جن پر استاد کا مدار ہے، اس لیے اگر وہ متفرد بھی ہوں تو ان کی روایت کو اصول محد ثبن کے مطابق تبول کر ناضروری ہے، چنانچا ام مسلم نے موں تو ان کی روایت معمری نے قل فرمائی ہے۔

(ب) دومری بات یہ کم عمر متفرونیں ہیں، ایک متابعت تو خودا مام بخاری نے جو القراف عموا میں ذکری ہے قبال البخداری و بیقال ان عبدالوحمن بن اسحاق تابع معموا النخ (جو القواء قص م) اگر چامام بخاری نے اس متابعت کویہ کمہ کرد دکر دیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسحاق بھی زہری سے بله واسط نقل کرتے ہیں اور بھی بالواسط اور ہم نہیں جانے کہ هذا من صحیح حدیث ام الاینی یہ متابعت ان کی حکم حدیثوں میں سے جانی کہ هذا من صحیح حدیث ام الاینی یہ متابعت ان کی حکم متابعت کی متابعت کی متابعت کی جو اصولی محدثین متابعت کی بستو محم ہونا ضروری نہیں، متابعت می قبول کر لیتے ، اگر چوامولی محدثین میں متابعت کی بستو محم ہونا ضروری نہیں، متابعت می قبول کر کھے کر دری بھی ہوتو اس کورونہیں کیا جاتا ۔ لیکن سند محم کے ساتھ متابعت کی قید ہوتو وہ محمی موجود ہے، ابوداؤد میں ہے۔ حدث نسا قدید ہین صحیح او ابن المسرح قبالانا

مسفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاحت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال الاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب فصاعداً، قال سفيان لمن يصلى وحده (ايوداو دجلداً، ١٩٩٥) سند كتمام دجال تقداور مح كرادى بير، ابز برى سے فسطاعداكى روايت كرنے والے دوايام ہو گئے، ايك معمراور دوسر منيان بن عينيه

پھریہ کہ آنھی دو پر آنھھا رئیس بلکہ امام اوزاعی ، شعیب بن ابی حمز ہ ، عبد الرحمٰن بن اسحاق مدنی اور صالح بن کیسان نے بھی فسصاعد آگنقل میں ان کی متابعت کی ہے ، حضرت خامہ تشمیریؓ نے فصل الخطاب میں ان متابعات کوحوالوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے ، استے راویوں کی متابعت کے بعد معمر کے تفرد کا دعویٰ کیسے قابل قبول ہوسکتا ہے۔

(ج) تیسری وجدیہ ہے کہ ذخیر و احادیث میں فصاعد آک شواہد بہ کثر ت موجود ہیں ابوسعید خدری سے ابوداور میں امسر نا ان نقر أ بفاتحة الکتاب و ما تیسسر اور حضرت ابو ہریرة سے امسر نسی دسول الله صلی الله علیه و سلم ان انادی انه لاصلوة الابقراء قفاتحة الکتاب و مازاد (ابوداو دجلدا، ص ۱۱۸) موجود ہے، تر ندی اورائن ماجہ می وسودة معها کا اناظ ہیں اور بین کی کتاب القراءة میں اس کے ہم منی متعدد الفاظ میں اور بین کی کتاب القراءة میں اس کے ہم منی متعدد الفاظ منقول ہیں۔

ظلاصہ یہ کہ فسط عدا کے اضافہ کو حدثین کے اصول کے مطابق سی حق ارددینا ضروری ہے کہ اس کے راوی ائمہ کہ حدیث ہیں ، اس کی متابعات اور اس کے شواہ اتن کشرت ہے موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کی صحت ہیں شبہ کرنا اصول محدثین سے انحراف کے ہم معنی ہے ، امام بخاری کی طرف سے یہ عذر کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان مزبعات پر مطلع نہیں تھے ، نیز یہ کہ اس زمانہ ہیں اصول حدیث بھی بوری طرت ہدفون نہیں ہوئے سے لیکن شوافع اور عبد ماضر کے اہل حدیث جو آئے تک اس اعتراض کو وہ ہراتے ہوئے ہیں تو ہم اس کی معقوایت سیجھنے سے قاصر ہیں۔ والنداعلم۔

#### دوسرےاعتر اض کاجواب

ووسرااعتراض بيكياكياك فصاعدا كواكرتهم بمح كمزل تويد لاتقطع البدالافي

ربسع دیسناد فسساعداً کاطرح ب،امام بخاری نے اس مثال کو در بیدا پناطریق استدلال پورکاطرح واضح نہیں کیا، صرف اتناکھافقد یقطع البدفی دیناد و فی اکثو من دیسناد کہ بورکا ہاتھا یک و بنار بین بھی کا ٹاجا تا ہے اورا یک و بنار سے زائد میں بھی ،

اس کی وضاحت یہ ب کہ فسساعد انعال ہونے کی بناء برمضوب ہاوراس کا استعال نخت و بربوتا ہے جب ذکر کردہ تھم کو ماقبل میں ضروری اور مابعد میں افتیاری قرار دیا گیا ہوجیسے لاتقطع البدا لافی دبع دیناد فصاعدا کہ چورکا ہاتھ اختیاری قرار دیا گیا ہوجینے لاتقطع البدا لافی دبع دیناد فصاعدا کہ چورکا ہاتھ کا شین کے لیے رائع و بنار کی چوری تو ضروری ہے فصاعداً میں سور دُفاتحی قرارت میں استخروری ہوات ہو بات میں سورد فاتحی قرارت میں مورد کا تھی ہو ای طرح لاصلو ق الا بفاتحة الکتاب فصاعداً میں سورد فاتحی قرارت میں مورد کا تھی ہو ای میں میں مورد کا تھی سورد کیا ہو ساعدا کی سورد کا تھی سورد کیا ہو کا تھی سورد کیا تھی سورد کا تھی سورد کا تھی سورد کا تھی سورد کا تھی سورد کیا تھی سورد کیا ہو کیا ہو کا تھی سورد کیا ہو کے سورد کیا ہو کیا گیا گیا ہو کا تھی سورد کا تھی سورد کیا ہو کا تھی سورد کیا ہو کا تھی سورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کا تھی سورد کیا ہو کیا ہو کا تھی سورد کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا گور کیا ہو کیا گور ک

لیکن بم ہے کہ بیں کہ آپ نے لغت عرب سے جو فیصاعد آگا استعال بیش کیا ہے کہ وہ ماقبل میں تکم کے ایجا ب اور مابعد میں تخییر کے لیے آتا ہے ہا ستعال ہر جگہ مطر ذہیں ہے، مثلاً حضرت علی ہے روایت میں قبال امر وسول الله صلی الله علیه و سلم ان نست سرف العین و الا ذن فیصاعد آ، حضور سلی الله علیہ و سلم نے تکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے آگھ اور کان ، پھر اس سے زیادہ کو بینی دیگر اعضاء کود کیولیا کریں کہ ان میں عیب تو کیا مندرجہ بالا استعال کی روسے یہ معنی درست ہوں گے کہ آگھ اور کان کے عیب سے خالی ہونے کو دیکھنا تو ضرور ک ہے، اور دیگر اعضا میں اختیاری؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں جی، بلکہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آگھ اور کان کا غور سے دیکھنا ضروری ہے، اور دیگر اعضا میں اختیاری؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں جی، بلکہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آگھ اور کان کا غور سے دیکھنا ضروری ہے، اس طرح دیگر اعضا ہیں جی جس سے سالم ہونے کود کھنا ضروری ہے۔

اس لیے جواہ وہ وجوب ہویا اس کے جواہ وہ وجوب ہویا اباحت ہویا خواہ وہ وجوب ہویا اباحت ہویا خیر ہووغیرہ کو مابعد تک ممتد کرنے کے لیے آتا ہے بعنی یہ بتایائے کے لیے آتا ہے کہ مابعد بھی ماقبل می کے حکم میں داخل ہے، اور یہ بات فیصاعد آکے تمام استعالات میں مطرد ہے استعال کی اس وضاحت کے مطابق لاصلو قالاب فیا تہ می مابعد بھی داخل ہے بین سورہ فاتح کا فیصاعد آکے میں مابعد بھی داخل ہے بین سورہ فاتح کا جو حکم ہے وہی فصاعد آگا بھی ہے کہ مثال حند کے یہاں یہ دونوں واجب ہیں۔

ای طرح سے الاصلوة الابفاتحة الکتاب فصاعداً کامطاب یہ بوگا کہ نماز میں مطلق قرائت جوفرض کا درجہ رکھتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، قرمایا گیا کہ وورو و فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر قرائت کو جہاں تک بھی لے جاواس کا تھم وہی رہے گا جو سور ہُ فاتحہ کا ہے، حفیہ کے یہاں ایسا ہی ہے کہ نماز میں جتنی بھی قرائت کی جائے گی سب کا حکم ایک ہی ہے، یہ بیس کہ ایک خاص مقدار تک اس کو واجب کہا جائے اور باتی کواس سے حکم ایک ہی ہے، مثلاً کی شخص نے سور کہ فاتحہ کے بعدایک سیپارہ پڑھا تو یہ بیس ہے کہاں کی کوئی مقدار واجب ہو باتی کا تھم الگ ہواؤر اس مقدار واجب کے بعد کوئی ایسی نظمی کا کوئی نقصان نہیں ، سی فقیہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس تفعیل کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کوئی نقصان نہیں ، سی فقیہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس تفعیل کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کوئی نقصان نہیں ، سی فقیہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس تفعیل کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کو فاتحہ کے بعد جتنا قرآن بھی پڑھا جائے گا اس کا وہی تھم ہوگا جوسور دُ فاتحہ کا ایس کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کو مابعد تک محتد کیا گیا ہے۔

اس تفصیل سے وہ مغالطہ دور ہوجاتا ہے جوامام بخاری کی چیش کرد دلاتھ۔طسے الابسدی الخے والی مثال سے پیدا ہوتا ہے ،حضرت علامہ شمیری قدس سرہ نے تو اس کے کی تحقیقی جوابات ویئے ہیں اور ہماری چیش کروہ تفصیل بھی دراصل اٹھی کے بیان کردہ ایک

جواب کا تسہیل ہے۔

نیزید که امام بخاری کی پیش کرده عدمرقد والی مثال پی تو صرف ایک بی تجیر فیصاعداً کی ہے۔ سم سے معنی مرادی کی تعین بیل خالف بی ہو سکتی ہے اوراس کودور بھی کردیا گیا ہے گئی آر اُت کے سلیے بی روایات بیل صرف فیصاعداً بی بیس ہے بلکہ متابعات وشواہد بیل متعدر تجیرات موجود ہیں، حضرت الوسعیر تفدری کی روایت بیل سف اتبحة الکتاب و ماتیسر ، حضرت الو بریره کی روایت میں بقواء قات حقا الکتاب و مازاد و فیره ہے جن میں مساتیسر و مسازاد کوداؤ عاطفہ کے ذریعہ فاتحہ کے معمی شرکے کیا گیا ہے اس لیے یہاں فیصاعداً کے معنی مرادی کی تعین میں کی غلط بھی کا امکان بی نہیں اور قرار دیا ہے ایس لیے یہاں فیصاعداً کے مصداق کو بھی واجب قرار دیا ہے اس لیے عباں چونکہ فاتح کا حکم و جوب کا ہے اس لیے فیصاعداً کے مصداق کو بھی واجب قرار دیا

اس تفعیل کا تقاضہ یہ ہے کہ حضیہ کے یہاں آو بیردوایت مقتدی سے متعلق بی نہیں ہے المین شوافع کے یہاں ہوں اس کو جمتدی سے متعلق قرار ویناممکن نہیں کیونکہ ان کے یہاں مقتدی کے یہاں مقتدی کے یہاں مقتدی کے لیے صرف قرائت فاتحہ کی اہمیت ہے، غیر فاتحہ سے اس کوروک ویا گیا ہے جبکہ روایت کے معتین شدہ مندرجہ بالامعنی کی روسے مسم سورت کا بھی وی تھم ہے جو فاتحہ کا ہے۔

# بخاري كى مختصرر دايت ميں ضم تسورت كا قرينه

فصاعداً کاضافہ کے بعد حضرت عبادہ کی روایت کے جومعی متعین ہوتے ہیں،
اگرغور کیا جائے تو بخاری میں ذکر کردہ خضر روایت لاصلوۃ لمسن لم بقرء بفاتحة
السکتاب کے فسصاعداً کے بغیر بھی وہی معنی ہیں۔ یعنی قواعد عربی کی روسے صرف
بفاتحة المکتاب کا بھی وہی منہوم نکلتا ہے جوف صاعداً مازاد وغیرہ میں صراحت کے
ساتھ ندکور ہے۔

حفرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ علامدابن قیم نے بدائع الفوائد (جلد ۴ میں ۲۷) میں ایک فصل میں بیہ بحث کی ہے کہ قوات سور ق کذا اور قسوات بسورة كفدا مين دبانت و فطانت ركف دالول كے ليے برد افرق ہے قبوات مسورة كلا كامطلب يہ كر مرف وى معين مورت برحى جس كانام ليا كيا ہے ، اس كر ساتھ اوركوئى مورت نبيس برحى اورقسر أت بسورة كفذا كامطلب يہ ہے كرميرى قرائت ميں يہورت بحى شامل ہے يعنى تنها اس مورت كى قرائت بيس كر كر ات بيلى كى بلكداس كر ساتھ اور قرائت بھى كى ہے۔ اور قرائت بھى كى ہے۔

مجراین قیم نے اس دعوی پرحدیث یاک سے متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن سے بات بالكل واضح ہوجاتی ہے، پہلے استعال قرات سورۃ كذا ہے متعلق تين مثاليں ذكر كى ہيں، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا، ان السلم امونی ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا (مكلوة ص١٩٠) غدائے مجھ عمم ديا ہے ك (ا ١٠٠١) أبي ) مِن تسميل لم يكن الذين الخيرُ حكر سناؤل، و يَمِيحُ يهال أقوء كااستعال ''با'' کے بغیر ہے، کیونکہ بینماز میں قرائت کا واقعہ نہیں ہے نماز سے خارج کا ہے اوراس می صرف لم یکن الح کی قرائت ہے، اس کے ساتھ کسی اور سورت کی قرائت نیس ہے۔ ای طرح معزت جابرگی ایک روایت میں ہے لقد قر أنها (سورة الرحمٰن) علی السجين (مفكوة بص ٨١)حضور ملى الله عليه وسلم نے فرما يا كه ميں نے سور دُرحن ،جمّات كو ير حكرساني، يهال يرقس المه فرمايا ب قسر ات بهانبين فرمايا، كيونكديه بحى نماز كاوا تعنبين ہے، خارج ملوٰ ق میں صرف سور ہُ رحمٰن کسی اور سورت کوملائے بغیریز ھرسنائی گئی ہے۔ اى طرح حضرت عبدالله بن مسعودك ايك روايت من عقر أو السجم فسجد فيها وسجد من كان معه (مشكوة ،ص٩٩) حضور صلى الله عليه وسلم نے سور ؤوالنجم يزحى اورة بت تجده برآب نجمي تجده كياء ببال بحي قرء والنجم فرمايا ب بالنجم بين قرمايا ہے کیونکہ رہمی خارج صلوٰۃ کا تصہ ہے اور صرف سور ہُ جم پڑھی تنی ہے، اس کے ساتھ کوئی اورسورۃ شا<sup>ما</sup> مہیں ہے۔

دوسرے استعمال قسو ات بسسورة كذاك بھى تين مثاليں دى ہيں، حضرت ابو برزو كى روايت ميں ہے كان يقبر ، بالستين الى المائة (منتكوة ، ص ١٠) فجركى تماز ميں حضور صلى الله عليه وسلم ساٹھ آتيوں ہے لے كرسوآيات تك يزھتے تھے، ابو برز و چوتكه نماز نجر میں کی جانے والی تلاوت کی مقدار بیان کررہے ہیں اس لیے بسالستین المی المعانمة فرمارہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف ساٹھ آیات نہیں ہیں بلکہ سور و قاتحہ بھی ہے، کویا منجملہ تلاوت بیرساٹھ آیات بھی ہیں۔

ای طرح ایک دوایت میں ہے قدء بسورة الاعراف حنور ملی الله علیه وسلم نے نماز میں ہورہ الاعراف حنور ملی الله علیه وسلم نے نماز میں ہورہ اور میں اور کا واقعہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ہورہ فاتح بھی ہے۔

اک طرح حضرت جابر بن سمره کی روایت میں ہے کان النبی صلی الله علیه وسلم یقوء فی الفجر بق و القرآن المعجید و نحوها (منکوة بن ان عضور ملی الله علیه علیه علیه کی نماز می و القرآن المعجیدیا اس کے بقدر پڑھتے تھے، یہ می نماز کا واقعہ ہے اس کے بقدر پڑھتے تھے، یہ می نماز کا واقعہ ہے اس کے بات میں دو قاتی می پڑھی گئی ہے۔

نیزید کانھیں تین مثالوں پراتھمارئیں ہے، فغر دُاحادیث بالعوم جہاں نمازیش کی سورت کے پڑھنے کا ذکر ہو ہاں با عکاستعال ہے بقر ء فی النظیر باللیل، یقوء فی السمغرب بالطور، یقر ء فی المعغرب بالموسلات، وغیرہ، اور جہاں خارج صلوة میں قر آن کی کی سورت کو پڑھنے کی تلفین کی گئی ہے وہاں باء کا استعال نہیں ہے، آپ نے فرمایا من قدر ء حم الدخان فی لیلة اصبح یستغفر له صبعون الف ملک، (مشکوة ہم ۱۸۵) حضرت نوفل بن معاویہ سروایت ہے کہم نے حضور ملی الشعلیہ وسم سے درخواست کی کہ جھے پڑھنے کے لیے چھ بتاد یجے تو فرمایا قبر اقل با ایھا الشعلیہ وسم سے درخواست کی کہ جھے پڑھنے کے لیے چھ بتاد یجے تو فرمایا اقبر اقل با ایھا الکافرون فانھا ہوا ء ق من الشوک، حضرت کمول سے دوایت ہے، من قوء صور ق ال عصران یوم الجمعة صلت علیه الملائکة (مشکوة ہم ۱۸۹) فرق سے کہ صدر ن یوم الجمعة صلت علیه الملائکة (مشکوة ہم ۱۸۹) فرق سے کہ صدران یوم الجمعة صلت علیه الملائکة (مشکوة ہم ۱۸۹) فرق سے کہ صدران یوم الجمعة صلت علیہ الملائکة (مشکوة ہم ۱۸۹) فرق سے کہ صدران یوم الجمعة صلت علیہ الملائکة (مشکوة ہم باء کے بغیر ، اور نماز جمل باء کے ساتھ استعال کیا گیا ہے۔

ال كى وجد معزت علام كشميريٌ في بيان فرمائى كد نعت عربي من فسو المحل متعدى بيان فرمائى كد نعت عربي من فارج معلوة بيسك فرورت بيس ، شريعت من فارج معلوة من فسرة كاستعال اى وضع لغوى كے مطابق بي كن نماز من قر أت ايك ركن بياور

م ف شریعت بی اس کے لیے بھی ای افظا قرات کو اختیار کیا گیا ہے، عرف شرق بی القواء قاکہ کے ساتھ یہ لفظ محتدی ندر با، لازم ہو گیا اور قرءَ کے معنی ہو گئے فعل فعل القواء قاکہ نمازی نے قرائت کا تعل انجام دیا اس صورت میں قسر ء کو مفعول ہی ضرورت نہیں ، لیکن جب فعل قرائت کا کمی سورت سے تعلق بیان کرنا مقصود ہوتو اس کو باء کے ذریعہ متعدی کیا جاتا ہے اور اس وضع شری میں ایک معبود بیت کی شان بھی پائی جاتی ہے اس لیے قسر ء بسور قائد اللہ کم مختی عرف شری کے مطابق بینیں ہیں کداس نے فلاں سورت پڑھی بلکہ اس کے معنی ہیں قرائت کے ملی طابق مینی میں کداس نے فلاں سورت پڑھی بلکہ اس کے معنی ہیں قرائت کے ملیلے میں نمازی المقراء قالمعھودة عند المشرع بھلدہ المسورة، بعنی قرائت کے ملیلے میں نمازی نے وہ کام کیا جو شریعت میں مقرر ہے اور جو چیز شریعت میں مقرر ہے وہ صرف فاتح یا صرف سورت نہیں ہے، معبود قرائت یہ ہے کہ امام فاتح بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ صرف سورت نہیں ہے، معبود قرائت یہ ہے کہ امام فاتح بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے۔

اب ال وضاحت کے بعد امام بخاری کی پیش کردہ مختصر دوایت کو بیجھے، الفاظین لاصلوۃ لمن لم یقرء بفاتحۃ الکتاب، این قیم اس کار جمدہ مطلب یوں بیان کرتے ہیں معناہ: لاصلوۃ لمن لم یات بھذہ السورۃ فی قراء ته او فی صلاته. ای فی جملة مایقوء به. وهذا لایقتضی الاقتصار علیها بل یشعر بقراءۃ غیرها معها. (بدائع الفوائد جلد ۴، س کے الفاظ کا پورا ترجمہ یہ بین بہ کے معہدا. (بدائع الفوائد جلد ۴، س کے کی روایت کے الفاظ کا پورا ترجمہ یہ بین ہوئی بلکہ اب ترجمہ یہ کے جس نے قرات معبودہ میں سورہ فاتح کو شاط نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی ، این قیم فرماتے ہیں کہ اس تعیر کا تقاضہ سورہ فاتحہ میں قرائت کی اس تعیر کا تقاضہ سورہ فاتحہ میں قرائت کی کی ساتھ ، سورہ فاتحہ میں قرائت کی کی ساتھ ، سورہ فاتحہ کے ساتھ ، سورہ فاتحہ کے علادہ کی بھی قرائت کی گئی ہے۔

ال تفصیل کا مقصدیدواضی کرناتھا کداگر دوایت میں بسفسات حد السکتاب کے ساتھ "فصاعداً" یا"مازاد" و نیرہ کی کھی نہ ہوتب بھی مطلب و بی نکاتا ہے جو مازاداور فصاعداً و نیرہ کے بعد صراحت کے ساتھ ندکور ہے اور جب یہ چیز ٹابت ہوگئ تو یہ بھی ٹابت ہوگیا کہ حضرت عبادہ کی روایت کا تعلق مقتدی ہے ہیں ،امام ومنفر دے ہے۔

#### (٢)رواةٍ حديث كالتمجما بوامطلب

حضرت عبادہ کی روایت پرمختف زاویوں سے بحث کے نتیجہ میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت کا مقتدی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہ اس سے مقتدی پر فاتحہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا اور غالبًا بمی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے بیشتر راوی حدیہ کہ خود حضرت عبادہ نہی اللہ عنہ بھی وجوب کے قائل نہیں معلوم ہوتے۔

بردوایت دراصل ذهری عن محمود بن الربیع عن عاده کی سند ہے آری بے ، زہری کے بعداس کی سند ہے متعدد ہوگئی ہیں، امام بخاری، امام سلم، ترفدی، ابوداؤد، نائی، ائن ماجہ میں زہری سے نقل کرنے والے سفیان بن عینیہ ہیں، اس لیے وجوب فاتحہ اور قر اُت فلف الا مام کے سلسلے میں ان جاروں را دیوں کے مسلک کومعلوم کرنے سے مسئلہ منح ہوجائے گا، کو فکہ تحد ثین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ داوی المحدیث اعوف بھواد مرادکومقدم قرار السحدیث من غیرہ اور محد ثین اس اصول کے مطابق رادی کی بیان کردوم رادکومقدم قرار دیے ہیں۔

سغیان بن عینیکا مسلک ابودا و می فرکور ہے، ابودا و دنے پہلے فرکورہ بالاسند سے لاصلو آلسن لم بقوء بفاتحة الکتاب فصاعداً کوذکر کیا پرفر ایا قال سفیان لمن بصلی و حسدہ (ابودا و دجلدا میں ۱۱۹) حضرت عبادہ کی اس روایت کا تعلق منفردکی نماز ہے ہے، بعنی مقتدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

سفیان بن عینہ کے شخ امام زہری ہیں ،ان کا مسلک بھی اس سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ جہری نماز میں امام کے چیچے کسی طرح کی قرائت کے قائل نہیں ، اور شری نماز میں بھی وجوب کے نہیں ضرف استحباب کے قائل معلوم ہوتے ہیں ، شرح مقع کے حوالہ ہے عدم وجوب کے نہیں ضرف استحباب دیا جس اور فقہا ،ومحد ثین کے نام آ بھے ہیں ان میں امام زہری بھی شامل ہیں ،مزید وضاحت کے لیے تغییر این جریر کی عبارت و تجھئے۔
ابن جریرا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

حدثنا المثني ناسويد انا ابن المبارك عن يونس عن الزهري. قال

لاقرؤن وراء الامسام فيما يجهربه من القراء ة تكفيهم قراء ة الامام وان لم يسسمع صوته ولكنهم يقرؤن فيما لم يجهر به سراً في انفسهم و لايصلح لاحد خلفه ان يقرء معه فيما يجهر به سراً و لا علانية قال الله تعالىٰ واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصستوا\_

"زہری نے کہا کہ مقللی، جہری نمازوں میں امام کے پیچے قر اُت نہیں کریں گے،
امام کی قر اُت کافی ہے، خواہ امام کی آ وازمسموع نہ ہو، کیکن وہ سری نمازوں میں دل بی دل
میں سری قر اُت کریں گے، اور کسی کے لیے امام کے پیچے جہری نماز میں تر اُیا علائیۃ قر اُت
کرنا درست نہیں ہے، اللہ تعالی نے فر مایا، و اذا قوی القو آن فاسند معوا الآبه"
امام زہری کے شیخ محمود بن الربیع ہیں، یہ حضرت عبادہ کے داماد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وفت ان کی عمر پانچے سال تھی، صغار صحابہ میں ان کا شار ہے ان کا مسلک سلک مسلک گے بیت کے لیے بہتی کی اس روایت برغور کیجے۔

عن محمود بن الربيع قال مسمعت عبادة بن الصامت يقرء خلف الامام فقلت له تقرء خلف الامام؟ فقال عبادة لاصلواة الابقراء ة

(السنن الكبرى بعلدا بس ١٧٨)

محود بن الرئع سے روایت ہے کہ میں نے معنرت عبادہ کو سنا، وہ امام کے پیچھے قرائت کرد ہے تھے، تو میں نے کہا، آپ امام کے پیچھے قرائت کرد ہے ہیں؟ تو معنرت عبادہ نے فرمایا کرقرائت کے بغیرنمازنہیں ہوتی۔

کا مسلک معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر چہ قر اُت خلف الا مام کے قائل ہیں تکر ظاہر یہی ہے کہ د جوب کے قائل نہیں ہیں۔

غور سیجے کہ حضرت عبادہ، امتیازی اوصاف کے حامل صحلبہ کرام میں ہیں، حضرت معاویہ سے ایک مسئلہ میں اختلاف رائے پر ناراض ہوئے تو یہ کہہ کر مدینہ والی آھے کہ معادے زیر امارت تو رہنے کی بھی مخوائش نہیں، پھر حضرت عبر شنے آٹھیں یہ کہہ کر واپس کیا کہ آپ کو وہاں جانا جا ہے البتہ آپ حضرت معاویہ کی امارت سے مشتنی رہیں گے۔ یہ واقعہ ابن ماجہ میں ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ امیر معاویہ سے اختلاف دائے میں تو تصلب کا یہ مظاہرہ ہو، اور اپنے گھر کے فر داور دا ماد حضرت محمود بن الربیع سے نماز جیسی اہم عبادت کے مسئلے میں اختلاف رائے ہوتو محض اپنی رائے کے اظہار پر اکتفاء کریں اور انھیں کوئی نصیحت نہ فرمائیں۔

حضرت عبادة اگر وجوب فاتحہ کے قائل ہوتے تو مزاج کے تصلب ، ورع وتقویٰ کے اسپازی وصف کی بنیاد پر ضروری تھا کہ وہ محمود بن رہج کو تفصیل سے سمجھاتے کہتم مجھ سے قرائت خلف اللهام کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تتم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اور اس کی ضرورت یوں اور بڑھ جاتی ہے کہ محمودان کے قریبی عزیز اور شاگر دہیں۔ اگر حضرت عبادة میں خاندان کے ہزرگ اپنے خوردوں کونماز کی صحت وفساد پر متنبہ نہ فرما کیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟

اس لیے حضرت عبادہ کے بارے میں بنی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگر چقر اُت خلف الا مام کے قائل ہیں اور یہ بھی تسلیم کرلیہ جائے کہ وہ اس عمل کو پابندی سے کرتے بھی جن کیاں خاہر یہ ہے کہ وہ وہ جوب کے قائل نہیں ہیں ورنداس مسئلے میں ان کا اندازیہ نہوتا ہیں کہ وہ وہ جوب کے قائل نہیں ہیں ورنداس مسئلے میں ان کا اندازیہ نہوتا کہ وہ محض اپنی رائے بیان کر دیں اور اس کے خوز نے نکیرند فرما کمیں۔

#### روایت عبادهٔ پرمباحث کا خلاصه

امام بخاری نے باب کے تحت تمن روا و ت ذکر فرمائی تھیں جن میں مفتدی پر وجوب

فاتحہ کے لیے حفرت عبادہ کی روایت سے استدلال ممکن تھا، اس لیے اس روایت پر قدر سے تفصیلی کلام کیا گیا اور مخفرر وایت کو مفصل روایت کی روشی میں ہمجھنے کی کوشش کی ، متابعات و شواہد کے ساتھ ہمجھنے کی بھی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون ہمجھنے کی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون ہمجھنے کی کوشش کی اور ہر موضوع پر اٹھائے جانے والے اہم اشکالات کا جائزہ لیا، لیکن ہرا عتبار سے یہی بات محقق ہوئی کہ روایت کو مقتدی کے لیے و جوب فاتحہ سے متعلق قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے کے وجوب فاتحہ سے متعلق قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے کی کوشا مل نہیں ہمجھتے۔

اور یہ کداب تک جو گفتگوگی گئی وہ سب حضرت عبادہ کی روایت کے اندر پائے جانے والے مضامین اور اس کے داخلی قر ائن ہے متعلق تھی ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خارجی والے مضامین اور اس کے داخلی قر ائن ہے متعلق تھی ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خارجی و دلائل و قر ائن کو سامنے رکھ کر بھی غور کرلیا جائے کہ حضرت عبادہ کی روایت کے عموم میں مقتدی کوشامل کیا جاسکتا ہے ، یانہیں ؟

### (٣) مقتدى كى قرأت اورقر آن كريم

ان فارجی ولائل میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو حاصل ہے، حضرت معاذی وہ روایت یاد کیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انھیں یمن بھیجا تو فرمایا، معاذا کوئی بات چیش آگئ تو کیے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب میں عرض کیا کہ کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ آگر کتاب اللہ جس نہ طاتو کیا کہ کتاب اللہ جی نہ اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا، اس میں نہ طاتو کیا کہ وگئ کی است رسول اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا، اس میں نہ طاتو کیا کرو گے؟ عرض کیا، اجتھد رائسی و لا آلو، اپنی رائے ساجتہا دکروں گا، اور کوئی کوتا ہی نہ کروں گا، آپ نے حضرت معاذ کے جواب کی تحسین فرمائی، ای اصول کے مطابق فارجی ولائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کود کھنا چا ہے، باری تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ فارجی واف قرئ القرآن فاست معوالہ و انصت وا۔ (سورة الامراف آیے۔ ۲۰۰۲)

واذا قرئ القران فاستمعواله وانصتوا (سورة الاعراف آیت ٢٠٠٠) اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کرنا کرو،اور خاموش رہا کرو۔ بیآیت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے اور خواہ لیلة المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے اس کانزول ہو یا بعد میں ، اورخواہ حضرت عبادہ کی روایت اس سے پہلے کی ہو یا بعد کی ، لیکن جمہور کی رائے ہیں ہے کہ اس آیت کا شان نزول نمازی ہے ، مشہور صحلبہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں ، تا بعین میں مجاہر ، حسن بعری ، سعید بن المسیب وغیرہ سے بہی متقول ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے اور امام احمہ نے تو بن اس ایس بات پرتمام الل علم کا انفاق اور اجتماع نقل کیا ہے۔ نیز جمہور مفسرین اس آیت کا شان نزول نماز کو قرار دے دے ہیں۔

محوياة يت قرآن كاموضوع بى قرأت خلف الامام باوراس بس عياف طور نرهم دیاجار ہائے کہ جب امام قراکت کرے تو مقتدی پر آستماع اور انصات لازم ہے، 'استماع'' كمعنى بي كان جعكادينا جس كا عامل توجه ب مطلب يه ب كه جب امام قر أت كرية آ وازآئے یا ندآئے معیں بمدتن گوش بن جانا جا ہے، اور" انصات" کے معنی ہیں بوری توجہ كركے فاموثى اختيار كرليما بسكوت كرنا اور ظاہر ہے كەسكوت كلام كى ضد ہے ، مطلب يە بواك نماز جرى موياسرى امام كى قرأت كے وقت مقتدى كے ليے الى زبان كوتركت دينا جائز نيس \_ بابات كواس طرح مجمد كيجيكه اخا قوى المقر آن جرى اورسرى دونو ل طرح كى تمازول كو شال ہے، اوراس پرمرتب کر کے دو تھم۔استماع اور انعمات، بیان کے محے ہیں ہاس لیے مطلب يهوكا كدامام جركر في ويداستماع كاموقع باستماع واجب رب كااورا كرسرى نماز ہوتواذا قوی القرآن کاعمل توبایا جار ماہے اور استماع کی صورت ممکن نہیں ہے، اس لے انصات واجب ہوجائے کا لین نماز سری ہویا جمری ،مقتری کوقر اُت کی اجازت جیس ہے۔ أكر بالفرض شان نزول كى رعايت لمحوظ ندركمي جائ بلكه آيت كونماز اور غيرنمازسب کے لیے عام رکھا جائے کہ جہال مجی قرآن پڑھا جائے تو سننے والے کو ہمہ تن گوش اور خاموش ہوجانا جا ہے تو ہمیں اصول کے مطابق بیفا کدو اٹھانے کاحق ہے کہ جب سامعین كوغارج صلوة مين استماع وانصات كانتكم ديا جار باينة واخل صلوة من استماع وانصات بدرجهٔ اولی ضروری ہوگا، کیونکه خارج صلوق میں سننے والے کے استماع و انصات میں صرف ایک بی چیز طحوظ ہے لینی قرائت قرآن، جبکہ داخل مسلوۃ میں ایک سے زائد چیزیں يائي جاتي بين \_مثلأ

(۱) نماز کی روح بی قراکت قرآن ہے اور نماز میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کیے خارج میں قراکت قرآن کا ادب استماع وانصات ہے تو داخلِ صلوۃ میں اس کو بدرجه ً اولیٰ ثابت مانا جائے گا۔

(۲) نیزید کفاذ باجماعت می موضوع اماست کا تقاضیمی کی ہے، پیفیر علیدالسلام نے فرمایا ہے انسما جعل الامام لیکؤتم بدایا کوایام کا افتداء کرنے کے لیے بنایا گیا ہے،
اس لیے سامع کے مقدی ہونے کی صورت میں استماع وانصات کی ابمیت بردھ جائے گی۔
(۳) اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحیح اور حسن کے در ہے کی متعدد روایتوں سے یہ مضمون ثابت ہے جیسے اذا قوء فانصتو ا، اور جسے مین کان له الامام فقراء أ الامام قواء أ لامام قواء أ له الن روایات پر گفتگوتوا فی جگہ پرآئے گی، یہال صرف بیٹا بت کرنا پی نظر ہے کہ واضل صلوق میں قرائت قرآن کے وقت استماع وانسات بدرج اولی ٹابت ہے۔ این تیمیڈ نے بھی اس کو درج اولی ٹابت تراردیا ہے، فرماتے ہیں۔ لاق استماع المستمع تیمیڈ نے آلامام اللذی یہاتم به ویجب علیه متابعته اولی من استماعه الی قواء قالا مام اللذی یہاتم به ویجب علیه متابعته اولی من استماعه الیٰ قواء قالا مام خارج الصلوة (الای جدید)

مامل کفتگویہ ہے کہ آیت اذا فری الفر آن فیاست معوالہ و انصنوا کا ثان نزول بی قراکت خلف الامام ہے اوراگرشان نزول سے مرف نظر کرلیں تب بھی ای آیت سے دلالتہ العم کے طور پر مقتدی کے لیے قراکت کی ممانعت ٹابت ہے۔

## مقتدی کے لیے قراُت ممکن بھی نہیں

قرآن کریم کی آیت ہے یہ ٹابت ہوگیا کہ امام جب قرائت کرے تو مقتدی کا استماع وانصات اختیار کرنا ضروری ہے، جبری نمازوں میں تو بات صاف ہے لیکن سرک نمازوں میں سرف انصاف ہے لیکن سرک نمازوں میں سب مقتدی جانے ہیں کہ امام، ثنا کے لیے مخقر ساوقفہ کر کے قرآن پڑھتا ہے، مقتدی کو یعین ہے کہ قرآن پڑھا جارہا ہے، پھراس کے لیے کیا مخبائش ہے کہ انصات کو چھوڑ کر ممل قرائت کو جاری رکھے، بلکہ کے پوچھے تواس آیت کی روشنی میں مقتدی کے لیے مفاور اب عامل کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، حافظ ابو عمر و بن نماز میں بذات خود قرائت کا عمل کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، حافظ ابو عمر و بن

عبدالبرنے التسمهد میں بیسوال قائم کیا ہاورا بن تیمیہ نے بھی ای طرح کی بات لکھی ہے کہ مقتری پر قرائت کے وجوب کا حکم لگانے والوں کو بیسو چنا جا ہے کہ وہ کب قرائت كرے؟ اس كيے كداس كى تين بى صورتيں ہوسكتى بيں ، امام سے پہلے، يا امام كے ساتھ ساتھ یا مجرامام کے بعد اوران تینوں صورتوں میں توی اشکالات ہیں۔

امام سے پہلے مقتدی کی قرائت کی صورت میں ،سب سے پہلا اشکال تو یہ ہے کہ مقتدی کاعمل امام ہے مقدم ہو گیااس کی مختائش نہیں، دوسراا شکال یہ ہے کہ تجمیرتح بمد کے بعد جو دقفہ ہے وہ ثنا کے لیے ہے، قرائت کے لیے نہیں، اگر اس سکتہ میں قرائت کاعمل مشروع ہوتا تو محلبہ گرام اس کوضر ورنقل کرتے ، ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

وايضسأ فملوكان الصحابة كلهم يقرؤن الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واما في الترانية لكان هذا ممّا تتوفر الهمم والدواعي على نقله\_( قآوى جلد ٢٣٦ بس ٢٤٩)

نیزید کدا گر صحابه کرام سکتداولی یا سکته ثانیه میں امام کے بیجھیے فاتحد کی قرائت کرتے تصيراس كالقل كابهت اجتمام موتاحا يحقاءاس كالقل كدواعي بقي بهت تقر

پراس كالعد الكيمة بين فسكيف و لسم يستقبل هذا احد عن احد من المصحابة كهيه بات كوئى بھى ،كى بھى محانى ئىقلىنىس كرتا، پھر كچەتفىيل كے بعد لكھتے میں فعلم اند بدعة كماس معلوم مواكست ميں قرات خلف الامام كاعمل بدعت بـ تیسرااشکال بیہ ہے کہ پہلاسکتہ اگر مقتدی کی قراُت کے لیے ہوتا تو اس کوواجب ہونا جا ہے تھا، جبکہ وجوب کا کوئی قائل نہیں اور مالکیہ کے یہاں تو سکتہ بی نہیں ،ان کے یہاں تكبيرتح يمدك بعدفورا قرائت شروع موجاتى بيقو سوال بيداموتا ہے كدامام تكبير كے فورا بعد قر اُت شروع کردے اور سکته نه کرے تو نماز درست ہے یا تہیں؟

ای طرح مقتدی اگرامام کے بعد فاتحہ پڑھتا ہے تو و دہمی اشکال ہے خالی نہیں ، پہلی بات توید ہے کہ سورہ فاتحد کی قرائت کے بعد جوسکتہ ہے وہ بہت مخضر ہے اور آمین کے لیے ہے سور و فاتحہ کی قر اُت کی اس میں منجائش نہیں ،اور دوسری بات جیسا کہ ابن تیمیہ نے لکھایہ ہے کہ اس کودواعی کے باو جود کوئی سحانی نقل نہیں کررہا ہے، پھر کیسے اس کوشلیم کرلیا جائے،

اور تیسری چیزیہ ہے کہ اگرامام، مقتدیوں کی رعابت سے ذک کر کھڑا ہوجا تا ہے تو محویا امام مقتدیوں کے تالع ہوااور بیمنصب امامت کے منافی ہے۔

ابایک عصورت باتی دی کرمقتری ام کے ساتھ ساتھ ہو ہے ،اس صورت میں دو ہوی اہم خرابیاں ہیں ایک خرابی ہے کہ اس میں امام سے منازعت بائی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن الک ابن بجنبہ کی روایت میں بغیر علیہ السلام کا ارشاد مالی انساز ع القو آن موجود ہے، اور دوسری خرابی ہے کہ اس صورت میں ف است معواله و انسست و الی خلاف ورزی ہے منازعت بنص حد یث ممنوع ہے اور استماع کی خلاف ورزی ہے منازعت بنص حد یث ممنوع ہے اور استماع کی خلاف ورزی ہے منازعت بنص حد یث ممنوع ہے اور استماع کی خلاف ورزی ہے میں ایک است کی کیسے جا در استماع کی خلاف ورزی ہے میں منازعت بنص حد یث ممنوع ہے اور استماع کی خلاف ورزی ہے میں ایک کیسے جا در استماع کی حلاف ورزی ہے میں منازعت بنص حد یث منازعت دی جا ہے ؟

خلاصہ یہ ہوا کہ مقلدی کی قرائت کے لیے تین ہی صورتیں ممکن تھیں اور تینوں ہی ہیں قوی افٹا کا است ہوں کی جی تھیے قوی افٹا کا است ہوگئی کہ نماز جبری ہویا سری، امام کے پیچھے قرائت کا ممل قرآن کریم کی اس آیت کی رو ہے درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔

## مکحول کے فیصلے پرجیرت

اس لیے اجازت دیے والے اکثر اہل علم نے مندرجہ بالا اشکالات کا وزن محسول کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کی ہے، مثانا کس نے سکات کے درمیان قر اُت کی اجازت دی، کی نے سورہ فاتح کے بعد والے سکتہ میں اجازت دی، بیا لگ بات ہے کہ اس سے مسلم طنیں ہوا کہ ان سکت میں از روئے اجادیث اتنی تجائش نیس ہے، کین سب سے زیادہ چیرت انگیز بات معرت کمول نے کئی ہے ابودا وَدمیں ہے۔ قبال محسحول افر ء فیصا جھر بعہ الاحام اذا قرء بفاتحہ الکتاب و سکت سر اَ فان لم یسکت اقرء بھا قبلہ و معہ و بعدہ لاتنو کھا علی حال، پہلے تویفر بایا کہ ام سورہ فاتحہ کے بعد سر آوائ کے بعد برصورت رہمی جائے، چرفر بایا کہ ام سے پہلے یا ام کے بعد برصورت رہمی جائے، چرت کے سوااب ہم اس پر کیا عرض کے ساتھ یا امام کے بعد بیرصورت رہمی جائے، چرت کے سوااب ہم اس پر کیا عرض کریں، ظاہر ہے کہ قر آن کر بم کے تھم استماع وانسات کے بعد اپنے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کے توسعات پر تبعرے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بس کہی کہا

#### جائے گا کہ انھوں نے جو کچھ مجھ میں آیابیان فرمادیا!

### حافظ ابن جر کے استدلال پرنقز

ای طرح حافظ ابن جرنے گنجائش نکالنے کی بھی کوشش کی ہے۔باب مایقول بعد التكبير كتحت ايك روايت من آياتها اسكاتك بين التكبيس و القراءة ماتقول؟ ابو ہرری انے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ آپ جو تکبیرتح بمہ اور قرائت کے درمیان سکوت فرماتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ حافظ ابن جرؓ نے یہاں پی فائدہ اٹھایا كه سكوت، قرأت كے منافی نہيں ہے، يه دونوں جمع ہو سكتے ہیں كيونكه روانت ميں اسكاتك بهي آرما إور ماتقول بهي ، پھر ابواب الجمعه ميں انھوں نے يہاں تك لكھ ديا كمازتية المجديد هنا بهي منافى انصات نبيس ب، كتيم بي فمصلى التحية يجوز ان يطلق عليه انه منصت \_ ( فَحَ جلدا م ٢٥٥ ) ابن جريه عاسة من كرا كات كورك جبر کے معنی میں لے کرسری قر اُت کا انصات سے تضاوختم کردیں ، اور قر اُت خلف الا مام کی منجائش نکال لیں ،اور ٹابت کردیں کہ مقتدی معصت کے ساتھ قاری بھی ہوسکتا ہے کہ آہتہ آ ہتہ پڑھتارہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت بھی فرمارہے ہیں اور قاری بھی ہیں۔ ابن جمر کی میہ بات بہ ظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کیجیے کتاب الوحی میں حضرت ابن عباس کی روایت میں گذر چکا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت میں لاتے ، تر مذی شریف مين زياده واصح بيسحسرك به لسانه يريد ان يحفظه كدرسول التصلى الله عليه وسلم قرآن کویاد کرنے کی وجہ سے زبان مبارک اورلب بائے مبارک کوآ ہتہ آ ہتہ ہلاتے تھے یعنی تر ایڑھتے جاتے تھے کہ قر آن یاد ہوجائے ، بھول نہ جائیں ، آپ کے اس سری قر اُت فرمانے پر حکم نازل ہوا، لاتحر ک به لسانک الآیه آپ زبان کوبالکل حرکت نددی، قرآن کا آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوادینا ہاری ذمہ داری ہے، بخاری شریف کی روایت میں اس موقع پر فاتبع قر اندکی تفیری میں ہے۔ فاستمع له وانصت ( بخارى جلدا ، ص م)

آپ بورى توجه مبذول كرين اورخاموش ريي-

ال دوایت سے یہ بات بالگل صاف ہوجاتی ہے کہ زبان کومراً حرکت دینایا ہونوں کوجنش میں لانا بھی استماع وانصات کے منافی ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو این جمر کوفور کرنا چا ہے تھا کہ اسکات کہ بین التکبیر والقواء قیش اسکات کور کے جبر کے معنی میں لیما ورست نہیں بلکہ یہ سکوت عن الکلام السابق یا وقفہ کے معنی میں ہے، حضرت علامہ کشمری ارشادفر ماتے ہیں کہ یہاں یہ وید السکوت عما قبلہ و ہو التکبیر . مرادیہ ہے کہ کلام سابق کے ختم کرنے کو سکوت سے تعبیر کردیا گیا ہے کہ تجبر کے بعد جوآب وقفہ کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، یعنی اسکات سے مرادر کے جبر نہیں بلکہ وقفہ ہے، علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اہل عرب، سکوت کواس معنی میں استعال کرتے ہیں جیسے قال فلان کشمیری فرماتے ہیں کہ اہل عور احت ہے، امام بخاری نے جزء القواء قد میں باب طرق میں اس معنی میں استعال کی صراحت ہے، امام بخاری نے جزء القواء قد میں باب مین قوء فی مسکتات الامام میں یہ الفاظ ذکر کئے ہیں، ان النہ صلی اللہ علیہ وصلے کان یسکت اسکات عن تکبیر والح کیا اس سے یہ بات بالکل صاف نہیں ہوتی کہ یہاں لفظ اسکات ، تجبیر کے بعد وقفہ کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔

دوسری بات سے کہ این جرجی روایت سے استدلال کررہے ہیں اس میں لفظ اسکات ہے اور اس موضوع پر نفس قرآن یا نفس حدیث میں لفظ انصات استعال ہوا ہے اور ان وونوں الفاظ میں فرق ہے، اسکات کے معنی ہیں خاموثی بمعنی ترکی تکلم، اور انصات کے معنی ہیں اصحت مستمع ، پوری توجہ مبذول کرنے والے کی طرح سکوت اختیار کرنا، یعنی آ واز آ ربی ہے تو ہمہ تن گوش ہو جا داور آ واز نہیں آ ربی ہے تو بغور سنے والوں کی طرح خاموش رہو، پھر جب ازروئے لغت دونوں میں فرق ہے اور قرید کہ مقام ہے بھی معلوم ہور ہا ہے کہ اسکات بمعنی وقفہ ہے تو این جرکے اس دعوے کو کیے تسلیم کر لیا جائے کہ انصات اور قر اُت میں منافات نہیں ہے۔

تیری بات یہ کہ آیت قرآنی اذا قوی القو آن فاستمعو اله و انصنوا ای طرح نص حدیث اذا قوء ف انصنوا میں انصات کا مقابلہ قر اُت قر آن ہے کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ قر اُت قر آن کے وقت انصات اختیار کروجبکہ ابن جرکی متدل

روایت اسک انک بین التکبیر می بیقائل بین به بلکتمیراورقر اُت کے درمیان بائی جائے والی حالت وقفہ کی ہے، اس انفط بولا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ حالت وقفہ کی ہے، اس تفصیل سے بی بحد میں آتا ہے کہ حافظ این تجرکا یا کسی اور کا اسک انتحال نے سری قرائت کی مخوائش نکالنا درست نہیں ہوسکا، اور قرآن کریم کے تھم انصات کی جہاں جمری قرائت سے منافات ہے، وہاں تری قرائت سے بھی ہے۔

بہر حال قرآن کریم کی آیت ہے، بی تھم صراحت وقوت کے ساتھ ٹابت ہوتا ہے کہ مقتدی کا د ظیفہ نماز میں قراکت نہیں ، استماع وانصات ہے اور جب بیہ بات ہے تو حضرت عبادہ کی روایت کے عموم میں مقتدی کو داخل کرنا درست نہیں۔

### (۵)مقتدی کی قرائت اورا حادیث

حعزت معاذکی روایت کے مطابق غورطلب ادر اختلافی مسائل میں فیصلہ کا دوسرا ذریعہ حدیث پاک ہے، اس لیے مید کھنا جاہے کہ قر اُت خلف الا مام کے موضوع پرحضور معلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے تا کہ حعزت عبادہ کی روایت میں کمے جانے والے عموم کے دعوے کا وزن معلوم کیا جاسکے۔

ال سلسط میں حقیقت ہے کہ حدیث پاک کے پورے ذخیرے میں ایک بھی مجھے روایت الی نہیں ہے جس میں مراحت کے ساتھ مقتدی کو قرات کا تھم دیا گیا ہو، جب کہ متعدد صحابۂ کرام سے کثیر تعداد میں تجھے اور حسن سند کے ساتھ الی روایات موجود ہیں جن میں صراحت کے ساتھ مقتدی کو انصات کا تھم دیا گیا ہے یا امام کی قرات کو مقتدی کے لیے کا فی قرار دیا گیا ہے یا مقتدی کی قرات پر اظہار تا گواری کے بعد صحابۂ کرام کے قرات کو کا فی قرار دیا گیا ہے یا مقتدی کی قرات پر اظہار تا گواری کے بعد صحابۂ کرام کے قرات کو ترک دینے کا ذکر ہے، وغیر و، ان تمام روایات کے استیعاب کا تو یہاں موقع نہیں، مگر چھ روایات بھی کی جاستیعاب کا تو یہاں موقع نہیں، مگر چھو روایات بھی کی جاستیعا ہیں۔

# مقتدی کے لیے محم انصات میشمل روایت

مثلًا ایک مجے روایت می مراحت کے ساتھ مقتری کوانصات کا حکم دیا محیا ہے، جس

کے الفاظ یہ ہیں۔

اذا قرأ فانصتوا (مملم جلدا م ١٥١)

جب امام قرأت كري توتم خاموش رمو\_

امام سلم نے اپی سیح میں اس موقع پر پہلے ابوموی اشعری کی ایک طویل صدیت ذکر فرمائی ہے۔ پھراس کی متعدد سندین ذکر کی ہیں اور حدثنا استحق بن ابر اهیم قال انا جریس عن سلیمان التیمی عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله عن ابی موسی الاشعری کی سندذکر کرکے فرمایا کہ اس میں اذا قسر افانصتوا کا اضافہ ہے، اس اضافہ کو اگر اس حدیث طویل کے نماز سے متعلق حصہ کے ساتھ ملایا جائے وروایت کے الفاظ اس طرح ہوجاتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سُنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمّكم احدكم فاذاكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين فقولوا امين (ملم جلاا م م م ١٤٠٠)

رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے جارے سامنے خطبه و يا اور جارے سامنے سنت كابيان فرمايا اور جميں نماز كى تعليم دى اور فرمايا كه جب نماز كا اراده كروتو پہلے اپنى صفيى درست كراو پھرچا ہے كہتم ميں ہے ايك امام ہے اور جب وہ تجبير كے توتم تجبير كہوا ور جب وہ قراًت كرے توتم خاموش رہوا ور جب وہ غيسر السمنع ضوب عليهم و الا الضالين كے توتم آمين كہو۔

پھراس کے بعدامام سلم کے راوی ابواسحاق کہتے ہیں کہ ابوبکر ابن اخت الی النظر نے حضرت ابومویٰ کی اس اضافہ والی روایت کے بارے میں کچھ کہا توق ال مسلم ترید احفظ من سلیمان؟ یعنی کیا تمصیں سلیمان ہے او نچے حافظ حدیث کی تلاش ہے؟ مطلب بیتھا کہ سلیمان حفظ وضبط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کسی کی مطلب بیتھا کہ سلیمان حفظ وضبط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کسی کی مخالفت ان کے لیے معزمیں۔

اس کے بعد ابو برنے حضرت ابو ہرمرہ کی روایت کے بارے میں یو چھا تو امام سلم

نے فرمایا کہ میر سے نزدیک وہ سی ہے ، اس پر ابو بکرنے یہ پوچھا کہ پھر آپ نے اس کو کتاب میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ توام مسلم نے جواب دیا۔ لیسس کیل شسسی عندی صحیح و ضعت الله الما و ضعت الله ناما اجمعوا علیه میر سے نزدیک جتنی اصادیث سی جی میں ان سب کو میں نے اس کتاب میں نہیں لیا ہے ، صرف ان روایات کولیا ہے جن کی صحت پر محد ثین حضرات کا اجماع ہے۔

گویاامام سلم کے پیش نظریہاں اذا قر اُفانصتو اکاضافہ والی دوروایتیں ہیں،
ایک روایت حضرت ابومویٰ اشعریؓ کی ہے جے اہمیت کے ساتھ انھوں نے متن کتاب میں
لیا ہے اور اس پر کئے گئے اشکال کا : واب اتسویلہ احفظ من سلیمان (کہہر دیا ہے اور روایت امام سلم کے نزدیک مساا جمعو اعلیہ کامصداق ہے اور دوسری روایت حضرت بیروایت امام سلم کے نزدیک مساجمعو اعلیہ کامصداق ہے اور دوسری روایت حضرت ابو ہر ہر ہ گی ہے جے انھوں نے بنج میں نہیں لیا تھالیکن ابو بکر بن اخت ابی النضر کے جواب میں انھوں نے اس روایت کو بھی اپنے نزدیک سے حجے قرار دیا اور اس طرح بیروایت بھی امام میں امسام کی خصوصی تھے کے ساتھ کتاب مسلم میں امشاد قذکر میں آگئی۔

### امام سلم کے مااجمعوا کا مطلب

امام سلم کنزدیک مااجہ معواکے کیامعنی ہیں؟ توبعض اکابرنے توبیکھاہے کہ اس سے چندائکہ محدثین مراد ہوتے ہیں، جن میں امام احمد، یجی بن معین ،عثان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور خراسانی شامل ہیں، لیکن مقدمہ ابن الصلاح میں اس کے معانی کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئے ہے۔

قلت اراد. والله اعلم، انه لم يضع في كتابه الا الاحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم (مقدمه ابن الصلاح ص ۸)

میں کہتا ہوں کہ مساجہ معولی مراد۔واللہ اعلم یہ ہے کہ امام سلم نے اپنی کتاب میں صرف ان احادیث کو جگہ دی ہے جن میں ان کے نزد یک محدثین کی مقرر کردہ حدیث سخیح کی اجماعی شرا کط بائی جاتی ہیں خواہ ان تمام شرا کط کا بعض روایات میں بعض محدثین کے نزد یک

بإياجانا ظاهر ندموامو

مااجمعوا علیه کی بہی تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے کہ امام سلم یقیبتا محدثین کی مقرر کردہ اجماعی شرائط صحت سے واقف ہیں اوروہ ان شرائط کوجن روایات میں محقق پاتے ہیں ان ہی کو اپنی سیحے میں جگہ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض محدثین کی نظر میں، بعض روایات میں ان شرائط کا تحقق ظاہر نہ ہوا ہو۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حضرت ابومو کی اشعریؓ کی روایت ، امام مسلم کی نظر میں محدثین کی مقرر کردہ اجماعی شرا نطوصحت کی حامل ہے ، اس لیے انھوں نے اس روایت کواپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے ، البتہ حضرت ابو ہر رہؓ کی روایت کوانھوں نے صحیح میں اس طرح نہیں لیا اور اس لیے اس کی تھیجے کے وقت انھوں نے ہے و عندی صحیح فر مایا کہ وہ روایت میرے نز دیک صحیح ہے گویا وہ اس روایت میں محدثین کی اجماعی شرا نطوصحت کے تھتی کی ذمہ داری نہیں لے دہ ہیں۔

### دوسرى كتابول مين ان روايات كى تخريج

صحیح مسلم کے علاوہ یہ دونوں روایات حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں۔
حضرت ابومویٰ کی روایت ابوداؤ د نے باب التشہد میں ذکر کی ہے گراس پریت جمرہ کیا
ہے،قال ابوداؤ د قول ہو انصتوالیس بمحفوظ لم یحجی به الاسلیمان
التیسمی فی هذا الحدیث، انصتواکا اضافہ محفوظ نہیں ہے،اس روایت میں سلیمان
تیمی کے علاوہ اور کی راوی نے اس کوذکر نہیں کیا ہے۔

نیز بیروایت ابن ماجید میں بھی بدالفاظ اذا قسر ۽ الامام فانصتو اندکور ہے، منداحمہ میں بھی ہے بچے ابوعوانہ میں متعدد سجے سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی، مسند بزار اور بیعتی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔

ای طرح حضرت ابو ہریر گی روایت بھی مسلم شریف کے علاوہ ، ابوداؤد میں بساب الامام یہ صلی من قعود میں ندکور ہے مگراس پر بھی امام ابوداؤد نے بیت ہمرہ کیا ہے قال ابوداؤد و هذه الزیادة واذا قرأ فانصتوا لیست بمحفوظة الوهم عندنا من ابسی حالد. نیز بیروایت نمائی شریف اوراین ماجہ میں بھی ہے، مصنف ابن الی شیبہ مند

احمہ اور دار قطنی وغیرہ میں بھی ہے،اوران روایات میں سلیمان تیمی ،اور ابو خالدالاحریر تفرو کےاشکال کابھی جواب ہے۔

#### اعتراض اورجوابات

ان روایات پر محدثین کی جانب ہے جواعتر اضات کئے گئے ہیں وہ مطولات میں موجود ہیں ان میں امام ابوداؤد کے تبعر کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابومو کی اشعری کی روایت کے بارے میں انھوں نے کہا کہ انسصت و ا کا اضافہ محفوظ نہیں کیونکہ میں ملیان تبحی کا تفر د ہے، ای طرح کی بات امام بخاری نے جنوء القراء فر میں اور دار قطنی د بیہ بی گاؤں ہے۔ دار قطنی د بیہ بی قرفیرہ نے بھی کہی ہے۔

ای طرح کا اعتراض حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر بھی ہے کہ اس میں ابوخالد الاحر متفرد ہیں بیلی نے تو کماب المعرفة میں بہلکھ دیا کہ حفاظ صدیث ابوداؤد، ابوحاتم ، حاکم اور دار قطنی نے اس اضافے کو نا درست قرار دیا ہے، وغیرہ ۔ نیکن ان اعتراضات کی اصولِ محدثین کےمطابق کوئی اہمیت نہیں، وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی روایت میں سلیمان تیمی اورائ طرح دوسری روایت میں ابو فالد الاحرضعف رواۃ میں نہیں ہیں کہ تفر دکوم عفر قرار دیا جائے ، بلکہ نہایت تقدیحد ثین ہیں سلیمان تیمی کے بارے میں امام سلم نے اقسر بعدا حفظ من مسلیمان فرمایا ہے ، اممہ جرح د تقید نے ان کی توثیق کرتے ہوئے او نچے الفاظ استعال کئے ہیں ، امام احمہ ، امام نہائی ، ابن معین اور مجل نے ان کو ثقہ کہا ہے ، ابن حبان نے فرمایا ہے کہ وہ تقہ ، مقن ، حافظ صاحب سنت اور بھرہ کے عابدوں میں تھے ، ذہبی نے ان کو الحافظ ، الا مام اور شیخ الاسلام و غیر ہ کھا ہے۔

ای طرح ابوخالدالاحرکے بارے میں بڑے وقع کلمات منقول ہیں ،وکیع ،ابن معین اور ابن مدین کیا ہے۔ ابن معین اور ابن مدین ان کو ثقد کہتے ہیں ،ابوحاتم نے ان کوصد وق کہا ہے ، مجل نے ان کو ثقد ، شبت کہا ہے ، ابن ہشام رفاعی نے ان کو ثقد امین کہا ہے۔ وغیرہ ۔ ان کے بارے میں مطولات میں اس سے زیادہ کلمات تو ثیق ذکر کئے مجے ہیں۔

اس لیے بالفرض اگریہ حضرات متفرد بھی ہوں تو اس سے روایت کو نا قابل قبول قرار دینا اصولِ محدثین سے انحراف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اصول کے مطابق روایت کا قبول کر نا ضروری ہے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ راوی کا تفر داس وقت مضر ہوتا ہے جب اس کی روایت دیگر ثقہ راویوں سے متعارض ہو، یہاں تعارض محض ظاہر میں تو ہے کہ ایک رادی اذا فسو أفانصتو اکا اضافہ کر دہا ہے اور دوسرے کے یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں اور محد ثین کے نقط نظر سے اس کی اہمیت بھی ہے کہ وہ الفاظ کے ظاہر پر جمود اختیار کر لیتے ہیں کیکن اربابِ تحقیق کے یہاں محض ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور مضمون کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں یہ صورت ہے کہ اگر مضمون شاہر و فانصتو اسے صرف نظر کرلیں تو تب بھی روایت کے سیاق وسباق سے یہی مضمون ثابت ہے۔

اوراس كى تفصيل يدب كهجن روايات مين اذا قرأ الامام فانصتو اكااضافه ب ان میں امام کی اقتداء اور اتباع کی جزئیات بیان کی گئی ہیں کہ جب امام تکبیرتحریمہ منعقد كرية تم بھي تكبير كہو، جب وہ ركوع ميں جائے تم بھى ركوع ميں چلے جاؤ، جب وہ تجدہ میں جائے تو تم بھی تجدہ میں جاؤوغیرہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ قرائت کے سلسلے میں امام کی اتباع كاكياطريقه بتايا كيام؟ ظاهر بحككى روايت مين اذا قو أفساقوء و أفيس ب بلكان روايات مين الراذا قيرا فانصدوا عصرف نظر كرلين تويد بات توسب بى روايات من باذا قال غير المغضوب عليهم والاالضآلين فقولوا امین، بالکل بدیمی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقتدی کوقر اُت کی اجازت ہوتی تو الفاظ اذا قسلت غيسر السمغضوب الخهوت اورسب مقتديوں سے پي کہاجا تا كہ جب تم غيسر المغيضوب الخيريبنجوتوآ مين كهاكرو بلكمسلم شريف كى ايك روايت مين تواذا قسال القارى غير الغضوب عليهم والاالضالين فقال من خلفه امين قرمايا كياب، جس كامطلب يه ب كه قارى صرف امام بى ب مقتدى نبيس ، اوريد كه شريعت في مقتدى كو امام كے ساتھ قرائت ميں شريك ہى نہيں كيا، شركت ہوئى ہے تو صرف آمين ميں ہوئى ہے، نیزیدکداس موضوع پرقرآن کریم کی ہدایت بھی یہی ہے اذا قسوی القوآن فاستمعواله و انسصنسوا، جس کی تفعیل گذر چکی ہے کہزول دمی کے وقت ہونٹوں کو ترکت دینا بھی استماع وانصات کے منافی قرار دیا گیاہے۔

خلاصہ یہ کا گردوایت میں اذا قر آفانصتو انہ می ہوتب بھی سیاق وسباق ہے کہ مضمون میں ہوتا ہے کہ تر اُت کے بارے میں مقتدی کے اتباع کا طریقہ انسات ہے تر اُت نہیں ،اس لیےاضافہ کوتفر دِمخر تر ارد ہے کردد کرتا کی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

(۳) تیسری بات ہے کہ تفر دکا اعتر اض بی خلاف واقعہ ہے جن حضرات نے تفر دکا الزام عائد کیا ہے ہماراحس ظن تو بہی ہے کہ ان کے علم میں ایسا ہی ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہیں ہے ،نہ سلیمان حضرت ابوموی اشعری کی روایت میں مقرد ہیں اور نہ ابو خالد الاحر حضرت ابو ہر روایت میں مقرد ہیں اور دارقطنی میں عمر بن عامر اور سعید بن کی روایت میں سیم بن عامر اور سعید بن ابی عروب نے قاد و سے اذا قد و ف انصتو اکی روایت میں سلیمان تیمی کی متابعت کی ہے ، ابی عرب کی ان موایت میں سلیمان تیمی کی متابعت کی ہے ، ابی عرب کی طرح ابو خالد الاحرکی متابعت میں محمد بن سعد انصاری اشبلی کا نام نمائی کی روایت میں موجود ہے۔

(۳) چوتھی بات میہ ہے کہ اصول محدثین کے مطابق متابعت اور شواہد کی بہت اہمیت ہے، ضعیف روایت بھی بسااوقات ان کے ذریعے تو ت حاصل کرلیتی ہے، پھرا گرمیج روایت کو درجہ کے صحت بی کی متابعت مل جائے تو اس کی صحت میں شک نہیں کیا جاسکا۔ اذا قسر افسانصنو ا کے بارے میں صورت حال ہے۔

(الف)حضرت ابومویٰ اشعریؓ کی سیح روایت میں بیالغاظ آئے ہیں جس پر بحث ہو چکی ہے۔ (ب) پہلاشاہد حضرت ابو ہریر ؓ کی سیح روایت ہے اس پر بحث گذر چکی ہے۔

(ج) دوسرا شاہر حضرت انس میں مالک کی روایت ہے جو پہلی کی کماب القراءة میں تقد راویوں کی سندسے مذکورہے جس کے الفاظ یہ ہیں ان المسنبسی صلی السله علیه و مسلم قال اذاقر أ الامام فانصتو ا (كتاب القراءة للبيه قبی ص ۹۲)

(و) تیسرا شاہد معزت عمر بن خطاب کی دوایت ہے جس میں بید کورے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ، کسی ایک مخص نے آپ کے پیچھے سری قرات کی ، نماز سے فارغ ہوگر آپ نے بیات تین بار کسی فارغ ہوگر آپ نے بیات تین بار کسی

تواكث تخص نے كہايار سول الله! ميں نے سبّح اسم ربّك الاعلىٰ پڑھى، تو آپ نے ارشاد فرمايام الى انازع القرآن، امايكفى قراءة امامه؟ انما جعل الامام ليوتم به فاذا قرء فانصتوا. (كتاب القراءة ص٩٣)

امام بیمجی نے حضرت انس اور حضرت عمر کی روایات کوشاہد کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بلک نقل کرنے کے بعد اُن پر جرح کی ہے مگر ہم بیمجی کے ممنون ہیں کہ اس طرح انھوں نے اُذف و اُ فانصتو ا کے بارے میں ایسی دوروایتیں ذکر فرمادیں جنھیں شواہد کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

تحے روایت، ات متابعات اور شواہ کے بعد یقینا شک وشبہ سے بالاتر ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض محد ثین، اصولِ محد ثین سے ہٹ کراپ فقہی مسلک کے زیر اثر فیصلہ کریں، یا ان محد ثین کے بارے میں حسن طن کی بنیاد پر جیسا کہ ابن المصلاح نے کہا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید ان پر شرا لکو صحت کا انکشاف نہ ہوا ہو، لیکن صورت حال کی تنقیح اور شرا لکو صحت کے طہور وانکشاف کے بعد تو صدا تت کو قبول کر لیمنا چا ہیں، و المحق احت ان یتب عدا مسلم فی نے تواس موقع پرایک فیصلہ کن بات ان الفاظ میں ارشاد فر مائی ہے۔ ھندا المحدیث صححه مسلم فلا عبر ق تبضعیف من ضعفه ) کہام مسلم نے اس صدید کو می کو گئی اعتبار نہیں ہے۔ اس صدید کو میں کو گئی اعتبار نہیں ہے۔ اس مدید کو کو گئی اعتبار نہیں ہے۔ اس مدید کو کو گئی اعتبار نہیں ہے۔

## تصحیح اور تضعیف کرنے والوں کے چند نام

تاہم جن لوگوں پرشرا نطاحت منکشف نہ ہو سکیس اور انھوں نے اس روایت کی صحت کو سلیم ہیں گیا، ان میں امام بخاری، امام ابوداؤد، دار قطنی ، ذبلی اور ابوعلی نمیشا پوری وغیر کے تام شار کئے جاتے ہیں، شاید بیہ حضرات بعض رواۃ کے تفر داور چند معمولی اشکالات کی بنیاد پر بیہ فیصلہ کر گئے۔ ؟

اورجن لوگول نے شرا نطوحت کے تحقق کی بنیاد پرروایت کو تیجے قرار دیا،ان میں امام احمد بن طبی امام منذری، علامه ابن حزم، احمد بن طبیل امام سلم، امام نسائی، امام ابوزر عدرازی، ابوعوانه، امام منذری، علامه ابن حزم، امام ابوعمر بن عبدالبر اسحاق بن را ہویہ، موفق الدین بن قد امه، ابن تیمیه، اور خاتم الحفاظ

حافظ ابن جمرعسقلانی وغیرہ ہیں،اوران میں اکثر مالکی،شافعی اور طبلی ہیں اور تلاش کرنے سے شاید اور بھی نام ل سکتے ہیں، پھران کے ساتھ جما ہیر حنفیہ کو بھی شامل کیا جائے تو پھر سے کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوجائے گی۔

اس بحث كا خلاصه بيه واكد اذا قسر أف انصنو الى روابت باليقين مجمح ب اورمقتدى كي بارے ميں ہے، جس ميں صراحت كے ساتھ بيتكم ديا جار ہائے كدايام كى قرات كے وقت مقتدى كو انصات كاعمل اختيار كرنا جاہے، پھراس تصرت كے بعد كيے تسليم كرايا جائے كر حضرت عبادة كى روايت ميں لمن لم يقوء كے عوم ميں مقتدى بھى داخل ہے؟

### امام کی قراُت کومقتدی کی قراُت بتانے والی روایت

اس سلسلے کی دوسری روایت جس میں صراحت کے ساتھ منفقدی کوقر اُت ہے روک ویا گیا ہے، اور امام کی قر اُت کو منفقدی کی قر اُت بتایا گیا ہے، حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری اور دیگر متعدد صحابہ سے کتابوں میں آ رہی ہے جس کے الفاظ سے ہیں:

> من كان له امام فان قراء ته له قراء ق. (موطامهام تحرص ٩٨) نماز من جس كاكوئى امام جوتوامام كى قراًت اس كى قراًت ہے۔

اس دوایت می جوار شاد فر مایا گیا ہے اس کا عاصل یہ ہے کہ مقدی کی نماز کو قرات ہے خالی بجستا سے نہیں ہے بلکہ مقدی کی جانب سے یہ بارا مام نے اٹھار کھا ہے اور مقدی کوامام کی قرات کی وجہ سے قاری تسلیم کیا گیا ہے ، شریعت میں اس کی نظیریں ہیں کہ ایک چیز متعلق کسی شخص سے ہوتی ہے اور اس کا عمل دوسر ۔ بہ سے کرایا جاتا ہے ، جیسے صدقۃ الفطر ہے کہ غلام پر بھی ایکن اس وجوب کی اوا یکی خود ان کے متعلق نہیں پر بھی ایکن اس وجوب کی اوا یکی خود ان کے متعلق نہیں ہے بلکہ غلام کی طرف سے موتی اور بچوں کی طرف سے باپ کوادا کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔

### روایت کس درجہ کی ہے

بیروایت محلبهٔ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے جن میں حضرت جابرین عبداللہ انصاری ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابو ہر ریے اور حضرت این عباس رضى الله عنهم شامل بين بهم نے بيروايت موطاام محمر فقل كى ہے جس كى سنداس طرح ہے اخبر ناابو حنيفة قال حدثنا ابو الحسن موسىٰ بن ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم سند كتمام رجال ثقابت كاعلى معيار كحامل بين۔

پہلےراوی امام محمہ ہیں جن کے علی کارناموں کی ساری دنیا میں شہرت ہے، امام شافعی
سے ان کے بارے میں یہ منقول ہے حصلت عند محمد و قو بعیو کتبامیں نے امام محمد سے اونٹ کے بار کے بقدر کتابوں کا علم حاصل کیا ہے، یہ بھی فرمایا کہ وہ دلوں کو علم سے پرکردیتے تھے۔ یہ بھی فرمایا اذات کلم محمد رحمه الله فکانما ینزل الوحی، جب امام محملی گفتگوکرتے تو ایسا معلوم ہونے لگتا کہ وہی کا نزول ہورہا ہے، امام ذہبی نے فرمایا کہ وہ علی گفتگو کرتے تو ایسا معلوم ہونے لگتا کہ وہی کا نزول ہورہا ہے، امام ذہبی نے فرمایا کہ وہ علی کا سمندر تھا کیک جگہ فرمایا کہ ان من اذ کیاء العالم امام احمد سے بوچھا گیا کہ یہ وقتی علی مسائل آپ نے کہاں سے حاصل کئے؟ تو فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں سے، واقعلی نے فرمایا کہ موطا میں رکوع کے وقت رفع یہ بن نہ کور نہیں لیکن امام ما لک سے بیں داقعتی ہونے مانام محمد اور یکی بن سعید داقعتی نے منافل ہیں۔ شقاتِ حفاظ 'نے رفع یہ بن غیر موطا میں فقل کیا ہے اور ان میں امام محمد اور یکی بن سعید القطان وغیرہ شامل ہیں۔

دوسرے راوی امام اعظم ہیں، جن کی علمی جلالت، ورع و تقوی کی، حفظ وا تقان اور فرکاوت و فطانت پرشرق وغرب کا اتفاق ہے، علمی فقہی وا خلاتی کمالات کا اعتراف اپنی جگہ، البتہ محدثین کے معیار مطلوب کے مطابق سینکڑوں ہیں ہے چندا قوال سے ہیں، قبال شعبة کمان واللہ ہم حسن الفہم جید اللہ حفظ (شعبہ کہتے ہیں کہ امام ابو حفیفہ ہم ہم بہتر اور حفظ ہیں عمرہ تھے، شعبہ بن تجاج (المتوفی ۱۲۰ھ) امام اعظم کے ہم عصر ہیں، رجال کے حفظ ہیں ان کی احتیاط تشدد کی حد تک معروف ہے، انھوں نے قسم کھا کر امام اعظم کے جودتِ حفظ کی شہادت دی، سے امام اعظم پرضعف حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے جودتِ حفظ کی شہادت دی، سے امام اعظم پرضعف حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، امام اعظم کے بارے ہیں تقریباً تو اتر ہے منقول ہے کہ وہ دور کعتوں ہیں عبرت کی چیز ہے، امام اعظم کے بارے ہیں تقریباً تو اتر ہے منقول ہے کہ وہ دور کعتوں ہیں قرآن کر یم ختم کرتے تھے، کیا ایے لوگوں کو ضعیف الحفظ کہا جا سکتا ہے؟ امام علی بن مدنی جن کا تشدد مشہور ہے اور جو امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں ہیں، جن کے بارے میں امام

بخاری کتے ہیں کہ میں نے ابن مدنی کے علادہ کی کے ماسے اپنے آپ کو بیج نہیں سمجھا،
وہ امام صاحب کے بارے میں کتے ہیں، هو ثقة، لاباس به، اس زمانہ میں لاباس به،
ثقنہ کے ہم معنی استعال ہوتا تھا اور یکی معنی علی بن مدنی کے یہاں بھی ہیں، ای طرح ابن معین نے امام صاحب کے بارے میں فرمایھ و شقة صاصحت احداً ضعفه، وہ تقتہ ہیں، میں نے کی کو انہیں ضعیف کتے ہوئیں سنا، حضرت علامہ شمیری ابن معین کے اس قول سے یہ نتیجہ نکالے ہیں کہ ابن معین کے دور تک امام صاحب کے بارے میں جرح کا شوت نہیں تھا، ابن معین کی وفات ۲۳۳ ھ میں ہے، بعد میں اگر کی نے جرح کی ہے تو شاہر ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔
فلاہر ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

تیسرے داوی مولی بن انی عائشہ کوئی ہیں، جو بالا تفاق تقہ اور شبت ہیں صحیحین کے رجال میں ہیں، چو تنے داوی عبداللہ بن شداد ہیں جوردیة صحابی اور دوایۃ تا بعی ہیں، ان کا تقہ ہونا بھی جے ۔ ایسارادی مرسلا بھی روایت کر ہے تو اس کا تبول کرنا محد ثبن کے قول کے مطابق بھی خردری ہے اور پانچواں نام عظیم المرتبت محابی دھرت جا برضی اللہ عند کا ہے۔ آ پ نے ویکھا کہ تمام رادی ثقامت کے اعلیٰ معیار کو بورا کرتے ہیں، تو روایت پر کلام کرنے کی مخواکث نہیں، اس لیے ابن ہام نے اس روایت کو صحیح عملیٰ شوط کلام کرنے کی مخواکث نہیں، اس لیے ابن ہام نے اس روایت کو صحیح عملیٰ شوط کلام کرنے کی مخواکث نہیں تے ہی مخواکہ ہے۔

## امام دار قطنی کی تنقید

ال روایت کودار قطی نے بھی کی سندوں سے قل کیا ہے اور اس پریت قیدی ہے اسم یہ سندہ عن موسیٰ عن ابی عائشہ غیر ابی حنیفۃ و الحسن بن عمارة، و هما صنعیفان کوال روایت کومولی بن الی عائشہ ہے، ابوطیغداور سن بن عمارہ کے علاوہ کی نے مندیان بیں کیا ہے اور یددونوں (حفظ کے اعتبار سے) ضعیف راوی ہیں۔
نے مندیان بیں کیا ہے اور یددونوں (حفظ کے اعتبار سے) ضعیف قراردیا صحح ہے اور نہ یہ کی دونوں با تمی غلا ہیں، ندام اعظم کوضیف قراردیا صحح ہے اور نہ یہ دورس بن عمارہ کے علاوہ کی نے اس کومرفوعاً بیان بیس کیا جہاں تک انام صاحب اور حسن بن عمارہ کے علاوہ کی نے اس کومرفوعاً بیان بیس کیا جہاں تک انام صاحب کوضیف کہنے کی بات ہے تو یہ اس کی مہل بات ہے جس کا جواب

ویے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ ''بازی بازی باریش بابا ہم کی بازی'' کا مصدال ہے تاہم کچونہ کچو کہنا ہی پڑتا ہے۔ جیسا کہ چندائمتہ کے اقوال چیش کئے جاچکے ہیں اوراس سلط میں اصل بات یہ ہے کہ محدثین کرام کی جرح وتعدیل اوراس کے روّ وقبول کے بھی اصول ہیں، ورنہ ہر فخص کی، ہرانسان کے بارے میں جرح کو قبول کیا جائے تو پھر کوئی بڑے ہے بڑا محدث بھی نہیں ہے گا، ای باب میں آپ نے ویکھا کہ کہنے والے نے مصرت سعدین الی وقاص تک کے بارے میں یہ ڈالا کہ وہ نماز پڑھانا بھی نہیں جائے، تاج الدین بکی (التوفی اے کے بارے میں یہ کہ ڈالا کہ وہ نماز پڑھانا بھی نہیں جائے، تاج الدین بکی (التوفی اے کھی المحد ح لماسلم لنا احد مین الانعمة، اذمامن امام الا وقد طعن فیمہ طاعنون و ھلک فیمہ الکون، اگر ہم جرح کو ہر حال میں مقدم کردیں تو ائر میں ہے کوئی محفوظ نہیں رہےگا، اس لیے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے والے ہے کام کرکے ہلاک ہونے ہیں۔

نیزیدگائد کہارکے بارے ش کسی نے کلام کیا ہے تو اس پر کیر بھی کی گئے ہے۔ جمہ بن مروحتی (التوفی ۱۳۲ ھ) نے علی بن مرنی کو ضعفاء بیں شار کیا ہے تو حافظ ذہبی (۱۳۷ ھ) نے میز ان الاعتدال بی اس طرح لکھاافعمالک عقل یا عقبلی؟ اتدری فیصمن تنکلیم و انسما اشتھی ان تعرفنی من ھو الثقة الثبت الذی ماغلط و الانفور دیسما الایتابع علیه عقبل! کیا شمیں عمل نیس ہے؟ جائے ہو کس کے بارے میں کلام کررہے ہو، بی آ پ ہے صرف بیجانا چاہتا ہوں کہ ایسا تقدادر شبت کون ہے جس کلام کررہے ہو، بی آ پ ہے صرف بیجانا چاہتا ہوں کہ ایسا تقدادر شبت کون ہے جس طرح دار قطنی نیس ہوئی؟ اس منسلہ کی متابعت نیس لمتی اس منسلہ کی متابعت نیس لمتی اس کا مرح دار قطنی کے برعلام یعنی نے لکھا ہے و میں ایس له تضعیف اسی حنب فی و مستحق التضعیف و قدروی مسندہ احادیث سقیمة و اسی حنب فی و موضوعة ، دار قطنی کوامام ابو صنیف کی تضعیف کاح تی کہاں سے حاصل ہوگیا؟ وہ فود میں اس کی مرد مولی کی اصادیث مقدمی کے دو فود میں اس کی مرد میں کردور مطول ، مکر اور موضوع میں احادیث الحدیث الحدیث الحدیث میں کردور مطول ، مکر اور موضوع میں احادیث الحدیث کی ہیں۔ ای طرح مولانا عبدالعلی بح العلوم نے فوائی الرحوت میں لکھا ہے کہ احدیث المارے و تعدیل احدیث البیا ہو کی کہ دہ فود عادل ہو، اسباب جرح و تعدیل احدیث المارے و تعدیل کام کرنے والے کے لیے بی مردوری ہے کہ دہ فود عادل ہو، اسباب جرح و تعدیل کام کرنے والے کے لیے بی مردوری ہے کہ دہ فود عادل ہو، اسباب جرح و تعدیل

سے واقف ہو، منعف ہو، خیر خواہ ہو، متعصب نہ ہو، خود پندی کام یض نہ ہوف انه لااعتداد بقول المتعصب کماقدح الدار قطنی فی الامام ابی حنیفة بانه ضعیف فی المحدیث و ای شناعة فوق هذا؟ کرمتعصب کی بات کا کیاا عبرا؟ جیے وارتطنی نے الم ابو حنیفہ کو متعیف کہ دیا، اس سے زیادہ برتر کیا بات ہوگی؟ پھر پھر آگے چل کریے فر مایا کہ والد حق ان الاقوال التی صدرت عنهم کلها صدرت من التعصب لاتست حق ان الاقوال التی صدرت عنهم کی شان میں اس طرح کی تمام یا تیں تعصب کا متبحہ بیں جو کہ کسی حال میں بھی لائق التقات ہیں۔

ای طرح دارقطتی کا دوسرااعتراض بھی سی خیم نیس ہے کہاں روایت کوسرف امام اعظم اور حسن بن ممارہ نے مرفو عابیان کیا ہے، کیونکہ موی بن ابی عائشہ ہے مرفو عابیان کرنے والوں میں سفیان اور شریک بھی ہیں، امام احمد بن پنج (التونی ہم سفیان اور شریک بھی ہیں، امام احمد بن پنج (التونی ہم سفیان اور شریک بھی ہیں، امام احمد بن پنج کا مستفین ان کے بدا اللہ وہ میں ہیں، علم میں انھیں امام احمد بن فیل کے ہم پایہ قرار دیا گیا ہے، ان کی کتاب مند، محد ثین کے درمیان متد اول بھی رہی ہے، مند احمد بن پنج کی سند اس طرح ہے الحبر نما استحاق الازرق حد ثنا صفیان و شریک عن موسیٰ بن ابی عائشة عن عبد اللہ بن شداد عن جابر قال قال رسول اللہ صلی الله علیه و سلم. یہ سند بالکل صحح ہے بومیری نے اس کے بارے میں سند وصح کہا ہے، اسحاق ازرق صحح کے ہیں، سفیان اور شریک، دونوں اس روایت کومویٰ راوی ہیں، باتی تمام رُوات بھی صحح کے ہیں، سفیان اور شریک، دونوں اس روایت کومویٰ کی باتی میں موسیٰ بین ام ہیں۔ بن آبی عائشہ ہے مرفوعاً بیان کرنے میں امام اعظم کے ساتھ شریک ہو گئے، تنہا امام اعظم کا طریق ندر بایہ سند محمد فوعاً بیان کرنے میں امام اعظم کے ساتھ شریک ہو گئے، تنہا امام اعظم کا طریق ندر بایہ سند محمد مرفوعاً بیان کرنے والوں میں اور بھی نام ہیں۔

افسوں ہے کہ اس کے باو جود حقیقت کوتسلیم کرنے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت مسند نہیں ہے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد سے مرسانا آرہی ہے جیسا کہ مصنف بن ابی شعبہ وغیرہ میں ہے، لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس طریق میں مرسل ہے اسے مرسل کہواور جس طریق میں مرسل ہے اس کومرفوع شامیم کرو۔ اور اگر بالفرض مرسل بھی ہے تو مرسل بھی تو جست ہوتی ہے اور محالی کا مرسل تو بالا تفاق جست ہوتی ہے اور محالی کا مرسل تو بالا تفاق جست ہوتی ہے اور محالی کا مرسل تو بالا تفاق جست ہے

اور بیمرسل تو ایسا ہے کہ تو ارث کے طور پر ایک بڑی جماعت کاعمل اس کی موافقت میں موجود ہے اور بیک اس کی تائیدائے طرق سے ہور ہی ہے کہ اس سے قوت بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کے اصول میں بیجی ہے کہ اگر مرسل کسی دوسر سے طریق سے موصولاً مردی ہو تو اس کی طاقت میں اضافہ ہوجاتا ہے اوروہ قابل استدلال ہوجاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدروایت اول تو متعدد صحابہ سے منقول ہے اور ان تمام میں کم از کم حضرت جابر گی روایت تو میح اور متصل سندوں کے ساتھ آ ربی ہے اور عبداللہ بن شداد سے مرسل روایت کے میح الاسنا دبونے میں تو محد ثین کا کوئی اختلاف بی نہیں ہے، باتی طرق بست بھی ہیں اور ضعیف بھی ، اس لیے ابن حجر کا تخر تن احادیث الرافعی میں اس حدیث کی مستری ہیں اور ضعیف بھی ، اس لیے ابن حجر کا تخر تن احادیث الرافعی میں اس حدیث کی تمام مندوں کو معلول کہدوینا محج نہیں ہے ، ابیا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے نقل بی کمزور سندیں کی ہیں اور ان پر سحلها معلول کا تھم لگادیا ، ورنہ تمام طرق پر معلول کا تھم لگانا بالکل خلاف واقعہ ہے۔

ال بحث كا خلاصه يه بواكه من كان له الاصام الخصيح روايت ب، اورال من مراحت كرماته يه مان كيا ميا كيا مي كرمقترى كى نماز كوقر أت ب خالى بحمنا غلط به مقترى كونما نمو التب عن خالى بحمنا غلط به مقترى كوامام كى قر أت كى بنياد برشر عا قارى تسليم كيا كيا ب اورخود مقترى كوقر أت ب روك ديا ميا به بهراس تقرق كر بعد حضرت عبادة كى روايت مي لمعن له يقوء كروك ديا مي مقترى كوكيي شامل كيا جاسكا ب؟

### مقتدی کے قراُت کوترک کردینے کی روایت

اب اس موضوع پرتیسری روایت بھی چیش ہے جس کامضمون سے ہے کہ قر اُت خلف الله مام پراظہارِ ناراضگی کے بعد ، تمام مقتد ہوں نے اس عمل کوترک کردیا تھا ، بیروایت موطا امام مالک ، نسائی ، ابوداؤد ، ترندی ، این ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے ، موطا مالک کے الفاظ یہ ہیں۔

مالک عن ابن شهاب عن ابن اکیمة اللیثی عن ابی هریرة ان رسول الله مالینی اندر ف من صلاة جهرفیها بالقراء ة فقال: هل قرأ معی منکم

احد انفا؟ فقال رجل نعم: انا يا رسول الله: قال فقال رسول الناس الله الله عن القراء قال وسول المنطقة انى القول: مالى انازع القرآن فانتهى الناس عن القراء قافيما جهر فيه رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ اللهُ

"امام مالک، ابن شہاب زہری ہے اور وہ ابن اکیمہ لیٹی ہے اور وہ حضرت ابو ہریہ اللہ علیہ وہ این اکیمہ لیٹی ہے اور وہ حضرت ابو ہریہ اللہ علیہ وسلم ایک الین نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جبری قراأة کی تھی، پھر فر مایا کیا تم میں سے کی نے ابھی میر ہے ساتھ قراأت کی ہے، آتو ایک شخص نے عرض کیا۔ جی ہاں! یارسول اللہ! میں نے کی ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، کہ میں ول بی ول میں کہدر ہاتھا کہ جمعے یہ کیا ہوا کہ میر ہے ساتھ قراآن کی خلاوت میں کشاش کی جارہی ہے۔ چنانچہ آپ کے اس ارشاد کو سننے کے بعد، لوگوں نے جبری نمازوں میں قرائت کو ترک کر دیا۔"

اس تقابل سے بیسمحمنا آسان ہے کہ حضرت عبادہ گا کتفصیلی روایت میں جو بیآیا تھا کے نجرکی نماز میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقتدی کی قراکت سے گرانی ہوئی تو آپ نے لاتفعلو الابفاتحة الكتاب ار شادفر ما يا تقاادراس كا مطلب يقاكرا بنام كي يقيم قر أت كوتو منع فر ماديا تقاء كين سورة فاتحى قر أت كى ابا حت مرجوحه كطور براجازت دى تقي مندرجه بالا روايت سد يمعلوم بوتا ب كه بدابا حت مرجوحه بعي عارضي تقى جو برقر ارنبيل ربى ، كيونكه الل روايت من سورة فاتحى كا بعى استثناء مبيل بهاور برقر أت كوسب منازعت قرار دے كرا ظهار نارافلكى كيا كيا بها وراس كے بعد جرى نمازوں من تمام مقتد يول نے قر استفاف الا مام كوتركر ديا۔

اب صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضرت الو ہریے اُگی روایت میں جہری نماز میں آگر کے قرائت کی صراحت ہے، سری کی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قر آن کر بھی کی آ بت افدا قوی القو آن الآید جہری اور سری دونوں کو عام ہے، ای طرح حدیث افدا قوی فانصتو الجمی مقتدی کو خاموثی اختیار کرنے کی نصابہ ایت کر رہی ہے اور حضرت الو ہریو آگی اس روایت میں بھی جوعلت بیان کی جارہی ہے وہ منازعت اور کھی ہے جس کا تحقق جہری نمازوں سے بوائی ہے۔ اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں ہے۔ اس موتا ہے، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی میں سری نمازوں میں ہوتا ہے۔

اس دوایت پرجی طرح طرح کے اعتراضات کے گئے ہیں، ایک اعتراض تو یہ ہے کہ این ایک اعتراض تو یہ ہے کہ این ایمہ لیٹی مجبول راوی ہیں اس نے روایت استدلال کے قابل نہیں، کین یہ اعتراض بھی اصول محدثین کے مطابق ورست نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن ایمہ لیٹی ہے دوایت کرنے والوں کی تعداد چارتک پہنچتی ہے جن میں ان کے پوتے عمر بن سلم، امام زہری، سعید بن الی ہلال اور ابوالحویر نے عبدالرحمٰن بن معادیہ شام ہیں آور جس شخ ہے چار تا بھی مند و روایت کریں اس پر جہالت کا شبہ خلاف اصول ہے، دوسرے یہ کہ موطا کی مند روایات پر کلام کرنا بھی جرائت ہے امعلوم ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ این ایمہ کو ابو حاتم یکی بن سعید اور ابن حبان وغیرہ نے ثقات میں شار کیا ہے اور بھی متعدد اتمہ سے ان کے بارے میں اس کے اس کے بارے میں اس کے اور بھی متعدد اتمہ سے ان کے بارے میں آو شقی کھات منقول ہیں۔

وومرااعتراض يركيا كياب كرف انتهى الناس عن القواءة مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم الخنه تغير عليه السلام كاقول باورند حفرت ابو ہري فكاليمنى بيد حديث نيس ب بلكه يوتو الم فر ہرى كا قول باور دليل بيب كه ابودا و دوغيره ميں اى روایت كے بعض طرق ميں فسال السوهوی فاتعظ الناس فلم يكونو ا يقرؤن آيا ہے جس سے يمي ثابت ہوتا ہے كہ يوام فر ہرى كاقول ہے۔

محربیاعتراض بسودمعلوم ہوتا ہے، پہلی بات تو یمی ہے کہ یہ بملہ حضرت ابو ہری ہ اللہ حضرت ابو ہری ہ اللہ حضرت ابو ہری ہ کا ہے ہداور میں این ابی السرح کے حوالہ سے یہ بات حضرت ابو ہری کی طرف منسوب کی کی ہے قبال معسمر عن الزهری قال ابو هویوة فائتهی الناس اور یہ بات پہلے معلوم ہو چک ہے کہ محرکوا ثبت الناس فی الزهری تنلیم کیا گیا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کدا کر بالفرض یہ جملدامام زبری کا ہوتو اس سے مسئلہ برفرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بات توائی جگہ درست ہے کہ اسلی روایت تو مالی انازع القرآن برختم ہوگئ، اب آئے بیان کا مقعمد یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کا محابہ پر اثر کیا ہوا۔ یہ بات حضرت ابو ہرمر ہفر مائیں تو اور امام زہری فرمائیں تو معنی ایک ہی ہیں کہ تمام محابہ نے بیمل ترك كرويا تحا، امام زبرى كى طرف انتساب ي بيى ابميت كمنيين موتى كيونكه زبرى كى پیدائش ۵۸ھ کی ہے، وہ جلیل القدر تابعین میں ہیں، ان کے بارے میں حضرت عمرین عبدالعزيز نے اپے عمال كولكھا تحاعليكم بابن شهاب فانكم لاتجدون احدا اعلم بسالسنة المعاضية منه. اتن شباب كه دامن كوم ضبوطى سے تعام لوكة تميس ان سے زياده سنت ما خید کا جانے والا کوئی نبیں ملے گا اور ا، ن شہاب جب سنت ماضیہ کے سب سے بڑے عالم ہیں تو ان کا متحابہ کے بارے میں پیخبر دینا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کے بعد سب نے قر اُت خلف الامام کاعمل ترک کردیا تھا۔ نہایت مضبوط ولیل ہے۔ حدیث یاک کے ذخیرہ میں قرائت خلف الا مأم کی ممانعت کے لیے اور بھی بہت روایات میں گر ہم اٹھی تمین روایات پر اکتفا کررہے ہیں اور ای مختصر بحث ہے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت عباد ہ کی روایت برا جادیث صححہ کی روشی میں غور کیا جائے تو مہی ٹابت ہوتا ہے کہ لممن لم يقر ء كے عموم ميں مقتدى كوشائل كرنا غلط ہے،اب اس كے بعد منصفات جائزہ کے لیے قائم کر دہ بنیادوں کے نقطۂ سادس پر مختفر گفتگو شروع کی جاتی ہے۔

## (۱) رسول پاک صلی الله علیه وسلم کاعمل

حضور پاک سلی الله علیه وسلم حیات طیبه میں ہمیشہ نمازوں کی امامت فرماتے رہے، مقندی بن کرنماز پڑھنے کی نوبت شاؤو ناور چیش آئی ، محر عجیب بات ہے کے درسول پاک سلی الله علیہ وسلم کی آخری نماز باجماعت جومرض الوفات کے درمیان پڑھی گئی ، اس کی تفصیلات سے مقندی پر فاتحہ کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا۔

اس واقعہ کا اختصاریہ ہے کہ مرض الوفات نے جب شدت اختیار کرلی تو مسجد نبوی میں حضرت ابو بکرصد بی کونماز پڑھانے کا تھم دے دیا حمیا، وہ برابرنماز پڑھاتے رہے، ایک دن ظهر کی نماز میں آپ نے مرض میں تخفیف محسوس فرمائی تو دوآ دمیوں کے سہارے ے آپ مسجد میں تشریف لائے ،نماز حسب معمول شروع ہو چکی تھی ،غور فر مایئے کہ ابتداء ' حسنور صلَّى الله عليه وسلم كااراده نماز مين شركت كانبين تعااور نياس كى كوئى اميدتهي، ورنه يقيمةً انتظار كياجاتا - بخارى بى كى ايك روايت كالفاظ بين وجد رمسول السلمه عليه في نىفىسە خفة فخرج فاذا ابوبكريۇم الناس (ص٩٩)كدرولالله الله عليدكم نے سرض میں تخفیف محسوں کی تو باہر آئے ، دیکھا تو ابو بکر نماز میں امامت کررہے ہیں۔ منشا عرض کرنے کا بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا ارادہ نماز شروع ہونے کے بعد فرمایا، اس کا مطلب بیہوا کہ اگر چہ جمرہ مبارک بہت قریب ہے، لیکن بیاری کی وجہ سے آپ خود تبیں چل پارہے ہیں ، دوآ دمیوں کے سہارے سے آرہے ہیں ، اور پیراٹھایا وشوار بود با بروایت میں آتا ہر جسلاہ تسخطان الارض کہ بیروں سے ذہم پر خطعتی رہا تھا، ظاہر ہے کہالی صورت میں حجرہ ہے مبحد تک جانے میں اتنا وقت ضرور صرف ہوگیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر شور وُ فاتحہ بر ھ چکے ہوں گے ،اورابن ماجہ وغیرہ کی سیحے روایت میں اس قراُت کی ت<u>نصیل</u> آری ہے۔

و اخذ رسول الله مُنْتِئِينَة من القراء ة من حيث كان بلغ ابوبكر. اوررسول الله عليه وسلم نے قرائت وہاں سے شروع كى جہال تك ابو بكر پہنچ تھے۔

یہ روایت ابن ماجہ (ص ۸۷) منداحمہ، بیمی اور طحاوی وغیرہ میں ہے، منداحمہ کی

#### مدركب ركوع سے استدلال

پھریہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل، بالکل وہی ہے جس کی آپ پہلے تعلیم
بھی دے بچکے میں کہ اگر مقدی نے امام کے قرائت سے قارغ ہونے کے بعد نماز میں
شرکت کی اور امام کے ساتھ دکوئ کی حالت میں شریک ہوگیا تو اس کی بیر دکھت سے اور کھمل
ہے، ایسانہیں ہے کہ فاتحہ کے ترک کی بنیا دیراس دکھت کو شار نہ کیا جائے، اس کے ثبوت
کے لیے متعدد احادیث میں، ہم بخاری، ابوداؤد اور این فریمہ کی ایک ایک روایت ذکر
کردہے میں۔ بخاری کی روایت ہے۔

عن ابى بكرة انه انتهى الى النبى النبى الله عليه وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الله الله الله الله الله الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا والاتعد . ( يخارى جلدا يصم ١٠٨)

حضرت ابو بکر ہ ہے دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ ملی اللہ علید دسلم تک ایسی حالت میں پہنچے کہ آب رکوع ہے کہ ہے ہی رکوع آ پہنچے کہ آب رکوع میں جا بچکے تھے تو ابو بکرہ نمازیوں کی صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع آ میں جلے محے اس بات کاحضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ممیا تو آپ نے فرمایا ، خداتم عاری اس حص میں اضافہ کرے ، اور آئندہ ایسانہ کرنا۔

یہ الفاظ تو بخاری کی روایت کے ہیں، دوسری کتابوں بیں حضرت ابو بکر ڈکی نماز میں شرکت کی جو تفصیلات ہیں و ہیہ ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈنے رکوع میں شرکت کے لیے تیز چلنا شروع کیا تو ان کا سانس پھول گیا، اور و صف ہے پہلے ہی رکوع میں بلے گئے، اوراس حالت میں جلے میں اور اس حالت میں جل کرصف ہے جائے ، حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ سانس کس کا بھول رہاتھا تو ابو بھرہ نے جواب دیا حشیب ان تسفوتنی الو کعة معک، جھے بیا ندیشر تھا کہ آب کے ساتھ میری رکعت فوت نہ ہوجائے بینی اس وجہ ہے میں نے تیزگا می اختیار کی اور سانس بھول گیا۔

ال دوایت سے دوبا تی معلوم ہو کیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکرہ نے سور و فاتح نہیں برجی اور رکوع میں شریک ہوگئے، اور دوسرے یہ کہ حضوت کی اللہ علیہ و کلے ، اور دوسرے یہ کہ حضوت کی اللہ علیہ و کہ ایک تحماری تحمیل تو فرمائی کہ خداتم معاری حرص عبادت میں اضافہ فرمائے، گریہ نہیں فرمایا کہ تحماری نماز نہیں ہوئی۔ مرف یہ فرمایا کہ آئندہ ایسانہ کرنا کہ تیز چل کرآؤ، یا آئندہ ایسانہ کرنا کہ صف سے پہلے ہی دکوع میں چلے جاؤو غیرہ چنانچہ امام بخاری نے بھی حضرت ابو بکرہ کی مف سے پہلے ہی دکوع میں چلے جاؤو غیرہ چنانچہ امام بخاری نے بھی حضرت ابو بکرہ کی مواحت نہیں کی، عفوان ہے افا در محمع دون الصف، کرنمازی صف سے پہلے ہی دکوع میں چلاجائے کی مخال میں بخاری کے ذوق کا تقاضہ تو بھی تھا کہ وہ اس صورت میں نماز کے میج نہ ہونے کی تقری کریں، گردلیل نے ساتھ نہیں دیا اس لیے فیصلہ صورت میں نماز کر مجمع نہ الباب کے بارے میں گفتگوا پے موقع پرآئے گی، یہاں مرف یہ بتانا مقصود ہے کہ امام بخاری کے ذو کہ می بہی فابت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈی اس نماز کرمجے قراردیا گیا ہے۔

امام بخاری کی روایت پر مختفر گفتگو کے بعداب اس سلسلے میں ابوداؤد کی روایت دیکھئے جس میں مدرک رکوع کوصراحت کے ساتھ رکعت کامدرک قرار دیا حمیا ہے۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى السعادة و نحن سجو د فاسجدوا و لاتعدو هاشيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك المركعة فقد ادرك الصلاة\_(ايودارُدجلدا بم/١٢٩)

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ جب تم الیک حالت میں نماز کے لیے آؤ کہ ہم مجدہ میں ہوں تو مجدہ میں چلے جاؤاوراس کو بالکل شار نہ کرو،اور جس نے رکوع کو یالیا تو بیٹک اس نے نماز کو یالیا۔ می کی این فزیر می معترت ابو ہریرہ کی روایت اور زیادہ صرح ہے اور این فزیر نے ہے۔
اس پر عنوان قائم کیا ہے بساب ذکر الوقت السذی یہ بکون فیسہ المعاموم مدر کا لسلو تحقہ اذا دکع امامه قبل کہ اگراہام رکوع میں چلاجائے تومقتری کوکس وقت تک مدرک رکھت مانا جائے گا۔

عن ابسي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه (مح اين فزير جلاس ٢٥٠٠)

حفرت ابوہررہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے نماز میں رکوع کو یالیا تو اس نے نماز کو یالیا۔

یددونوں روایتی، مقدی کے رکوع میں امام کو پالینے کی صورت میں نماز کی تمامیت کو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقدی فاتحہ کی قر اُت نہیں کرسکتا، اس لیے اب ان روایات پر کلام شروع ہوگیا، امام بخاری نے جُسز ، القسر اء ۔ قامی کچوراویوں پر جرح کردی، قاضی شوکانی نے کہا کہ مسن اور ک السر کعقہ میں رکعت سے مراور کوع نہیں، یوری رکعت ہے وغیرہ۔

کین ہمارااستدلال اس بنیاد پر ہے کہ ابوداؤد نے اپنی کتاب میں روایت ذکر فر مائی ہے اوران کا اصول یہ ہے کہ روایت میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ سکوت بنیں کرتے ، روایت ذکر کرکے سکوت اختیار کرنا ابوداؤد کے اصول کے مطابق روایت کے قابل استدلال ہونے کی دلیل ہے نیز یہ کہ امام منذری نے بھی سکوت اختیار کیا ہے ،اور یہ کہ یہ روایت متدرکِ حاکم میں بھی ہے اور حاکم نے اس کو بھی قرار دیا ہے اور علامہ ذہبی نے حاکم کی جھی کو برقر ارد کھا ہے۔ یہ با تیں روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے کافی ہیں اور امام کی جرح کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے گر تفصیل کا موقع نہیں۔

ای طرح قاضی شوکانی کا اعتراض نجی انصاف ہے بہت دور ہے، حدیث پاک میں دسیوں جگہ السر تحفظور کو کے معنی میں استعال کیا گیا ہے، خصوصاً اگر کسی روایت میں لفظ تحدہ کے ساتھ در کھت کا لفظ استعال کیا جائے تو وہاں رکوع کے معنی متعین ہوجاتے ہیں، نیز یہ کہ قاضی شوکائی مہلے تو اس کے قائل تھے کہ مدرک رکوع ، مدرک صلوٰ قانبیں ہے اوراس کویہ رکعت قضا کرنا ہوگی لیکن انھوں نے ''الفتح الربانی'' میں جوان کے نآوی کا مجموعہ ہے، اس

قول ہےرجو*ع کرلیاہے۔* 

آپ نے دیکھا کہ مدرکِ رکوع کے مدرکِ رکعت قرار دیئے جانے پر روایات صراحت کے دلالت کررہی ہیں، ای لیے جمہور یعنی امام اعظم، امام مالک امام شافعی، امام احمد، امام اوری اوری ہیں، ای لیے جمہور یعنی امام اعظم، امام مالک اور ابوثور وغیرہ کا مسلک یہی ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت شار ہوگی، صحابہ کرام میں حضرت کی خضرت ابن مسعود ، حضرت زیداور حضرت ابن عمر ہے ہی منقول ہے۔ منصفانہ جائزے کی بنیا دوں کے نقط سادس پرکی گئی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل اور مدرک رکوع کے بارے میں آنے والی روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی پر فاتحہ کی قرائت واجب نہیں تو حضرت عبادہ کی روایت میں اسمن لم یقوء کے عموم میں مقتدی کو کیے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بعد نقط کے سابع پر مختفر گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے۔

### (2) صحابهٔ کرامؓ کے آثار

اختلافی مسائل میں تھیجے فیصلہ تک پہنچنے کا ایک آسان اور معتبر طریقہ بیہ ہے کہ صحابہ ہ کرام کے آثار اور ان کے اقوال و اعمال کو دیکھا جائے کیونکہ امت محمدیہ کی بیہ مقدس جماعت، پیغمبر علیہ السلام کی اولین مخاطب اور آپ کے منشاء کو تھیجے طور پر سیجھنے والی ہے اور آپ نے امت کوان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔

جمہور صحابہ ہے کثرت کے ساتھ ترک قرائت خلف الامام کے آثار صحیح اور حسن سندول کے ساتھ منقول ہیں، علامہ عینی نے عمدة القاری میں لکھا ہے کہ استی صحابہ کرام ہے ترک قرائت خلف الامام ثابت ہے، امام ضعی کا مقولہ صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے۔ ادر کت سبعیس بدریا کلھم یمنعون المقتدی عن القواء ة خلف الامام، میں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے ستر صحابہ کو پایا ہے اور وہ سبقر اُت خلف الامام فیما خلف الامام سے منع فرماتے تھے۔ امام محمد نے موطا میں لکھا ہے لا قراة خلف الامام فیما جھر بد وفیما لم یہ جھر بدلک جاء ت عامة الاثار، امام کے بیچھے جمری یاسری کی نماز میں قرائت ہیں ہے اور صحابہ کرام اور تا بعین کے آثار سے عموا یک ثابت ہوتا ہے یہاں ان آثار میں ہے نمونہ کے طور پر چند کو پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### حضرت زیدٌّبن ثابت کااثر

سبے پہلے حفرت زیدؓ بن ثابت کا اڑ ملا حظہ سیجیے جومسلم ٹریف میں ہے۔ عسن عسطساء بن پسسار انہ سأل زید بن ثابت عن القواء ۃ مع الامام فقال لاقراء ۃ مع الامام فی ششی۔ (مسلم ٹریف جلدا بم ۲۱۵)

عطاء بن بیار کتے ہیں کہ انھوں نے زید بن ثابت سے قرائت طف الامام کے بارے ہیں بو جھاتو انھوں نے فر مایا کہ امام کے ساتھ کی بھی نماز میں قرائت نہیں ہے۔
مسلم کی روایت ہے سند بالکل می ہے ، امام نو دی کو بھی کہنا پڑا کہ بیام ابو حنیفہ کا متدل ہے ، گراس کے دوجواب ہیں ایک بیر کر می روایت ہی لاصلو قالمین بقرء بام القرآن آر با ہے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ، حضر سے زید وغیرہ کے قول پر مقدم ہے اور دو سراجواب بید کر حضر سے زید کا قول ، جمری نماز میں ماز ادعلی الفاتح پر مجمول ہے۔ (نووی میں اہا بنقار) کم روای فاجر ہے ، کیونکہ بخت ہی ہے کہ لسمن لم بقرء کم کران دونوں جوابات کی کمزوری ظاہر ہے ، کیونکہ بخت ہی ہے کہ لسمن لم بقرء کم کے ظاہری اور مجمل عموم کو صحابہ کرام کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس روایت ہی مقتدی کی مراحت ہوتی سب تو یہ بات درست تھی کہ حضر سے زیر کا قول ، حضور صلی اللہ علیہ وکم کے مراحت ہوتی ہیں ، صحابہ کرام کے آتا رہے اس کی تائیز ہیں ہوتی ، غیز سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وکم سے افا قرء فانصت وا بہند ہوتی ثابت ہوتو حضر سے زید کا قول گرار ہا ہے یا حضور ملی اللہ علیہ وکم سے افا قرء فانصت وا بہند ہوتی ثابت ہوت حضر سے زید کا قول گرار ہا ہے یا حضور مسلی اللہ علیہ وکم کے ارشاد کے مطابی ہے۔

ای طرح دو مراجواب که ای تول کون مازاد نیم محمول کیا جائے ، قطعا قابلِ قبول نہیں ، حضرت زید کے ارشاد میں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی اشارہ نہیں ، بلکہ لاف راء ۔ قامع الامام فسی مسنی کا یہ مطلب نکالنا انصاف ہے دور ہے اور گلوخلاصی کی کوشش ہے زیادہ حشیت نہیں رکھتا۔ کیا حضرت عطاء نے ''مازادعلی الفاتح'' کے بارے میں سوال کیا تھا؟ کہ جواب کواس مرمحول کیا جائے۔

#### حضرت ابن عمر كااثر

امتح الاسانيد المحضرت ابن عمر منى الله عنه كالرثم وطاامام مالك مين ان الغاظمين

منقول ہے۔

مالک عن نافع ان عبدالله بن عمر کان اذاسئل هل يقرء احد خلف الامام؟ قال اذا صلّى احدكم خلف الامام فجسبه قراء ة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان عبدالله بن عمر لايقرء خلف الامام (موطامام) كسم ٢٩٠٠)

امام ما لک، بواسط کافع حضرت عبدالله بن عمر نظل کرتے ہیں کدا بن عمر سے جب یہ چھاجا تا کہ کیا کسی کوامام کے بیچھے قر اُت کرنی چاہیے؟ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے بیچھے قر اُت کانی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قر اُت کانی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قر اُت کرے ،اور خودعبداللہ بن عمرامام کے بیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے۔

اصح الاسمانيد بي آف والله الركم مقابل بسندس بجواب آثار بيش ك جائي الركم مقابل بسندس بجواب آثار بيش ك جائي والمعالية ف مل جي بين من من المرس قر التكافر بي بين في فقل كياب كه ابوالعالية ف مرس معرس ابن عرف بي جهاافوا في المصلوة، نماذين قر اكرول؟ توابن عمر فرمايا انسى لاستحيى من رب هذه البنية ان اصلى صلوة لاافر عفيها ولموسام القوآن، كرجم خات كوب كروردگار سرا آتى ب كرم الي نماز پرمول بس من قر اكر دووسوره فاتح بي وردگار سرا آتى ب كرم الي نماز پرمول بس من قر اكر دووسوره فاتح بي بود

میلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند، موطا ما لک کی سند کے مقابل پیش نہیں کی جاسکتی، دوسر ہے یہ کہ اس اڑ میں خلف الا مام قر اُت کا ذکر نہیں ہے، پھر اس کو مقابلہ میں چیش کرنا کمیں مجمعے ہوسکتا ہے، حضرت عبداللہ میں عمر کے اثر میں جبری ادرسری کی بھی تفصیل نہیں، وہ تو امام کے پیچھے ہر صال میں حسب فر اء فر الا مام فر مار ہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله كااثر

حضرت جایر بن عبدالله کے اثر سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیضمون ٹابت ہوتا ہے کہ قماز میں سور و فاتحد کو پڑھنے کے تاکیدی تھم سے مقدی مشتیٰ ہے، بیاثر موطا مالک، تر فری اور طحاوی و فیرو میں ہے اور تر فری نے اس کوحد بیٹ حسن سیحے بھی کہا ہے۔

مالک عن ابی تعیم وهب بن کیسان انه سمع جابر بن عبدالله مقول: من صلّی رکعة لم یقرء فیها بام القرآن فلم یصل الاوراء الامام \_ مقول: من صلّی رکعة لم یقرء فیها بام القرآن فلم یصل الاوراء الامام سنت من صلّی (۱۶۵۱م)

امام مالک، ابونعیم، وہب بن کیسان نے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے جابر بن حجیداللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن کونبیس پڑھاتو اس نے نمازنہیں پڑھی،الا بیا کہ دوامام کے پیچھے ہو۔

ال الرسے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نماز میں سور ہ فاتحہ کی قرات ہے مقتدی معتقل ہے اور یہ کہ جن روا تھول میں سور ہ فاتحہ کے پڑھنے کا تاکیدی تھم دیا گیا ہے جس سے فقہ اعرام نے اپنے اصول کے مطابق وجوب یارکنیت کو ثابت کیا ہے، وہ سب غیر مقتدی بینی امام ومنفر دیرمحمول ہیں جیسا کہ آپ پہلے امام احمد بن ضبل اور سفیان کے بارے میں جان ہے ہیں ، ھذا لمن یصلی وحدہ .

#### حضرت عبدالله بن مسعود كا اثر

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حدیث کی مختلف کتابوں، میں قراکت خلف الا مام کی ممانعت پرآ ٹارمنقول ہیں ،موطاامام محمد کے الغاظ یہ ہیں۔

قال محمد اخبرنا سفيان الثورى حدثنا منصور عن ابى وائل عن عبدالله بن مسعود قال انصت للقراءة فان فى الصلوة شغلا و سيكفيك الامام\_(مولادام مُرمر١٠٠)

امام محمد نے کہا کہ ہم ہے سفیان توری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے منصور نے بواسطہ حضرت ابو وائل، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا، انھوں نے فر مایا، امام کی قرات کے وقت انصات اختیار کرواس لیے کہ نماز میں خاص مشغولیت ہوتی ہے اور تمارے لیے امام کافی ہے۔

سند بالكل سيح ہے، اور ارشاد كا مطلب بھى بالكل صاف ہے كہ مقتدى كے ليے انصات واجب ہے اور امام كى قر أت اس كے ليے كافى ہے۔

ای طرح نے آثار خلفا راشدین لیعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عنان، حضرت علی رضی الله عنبم ہے اور حضرتِ ابن عبائ وغیرہ ہے منقول ہیں جن کو حدیث کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے، ای طرح تابعین کرام ہے بھی متعدد آثار نقل ہیں مگر ہم سرف سحابہ کرام ہے چند آثار نقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

## قر اُت خلف الأمام كى مذمت كے آثار

البتہ یہ بات واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قراکت ظف الامام سے جہال ممانعت کے قارمنقول ہیں وہیں کچھاکا فرصحابہ سے قراکت ظف الامام پر بخت تکمیراور ندمت پر مشتل آثار مجمی ثابت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عند سے منقول ہے۔
من قوا خلف الامام فقد اخطأ الفطرة (دارتطنی جلدا بم ۱۳۷)
جس نے امام کے چیجے قراکت کی اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی۔
حضرت عمروضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔
حضرت عمروضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

ان عمر بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرء خلف الامام حجراً. (موادام ۱۰۲۵م

حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا ، جو محض قر اُت خلف الا مام کاعمل کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پھر ڈال دیے جا ئیں۔

حضرت سعد بن الي وقاص ہے منقول ہے۔

وددت ان الذی یقر و خلف الا مام فی فیه جموة (موظاهام محرص ۱۰۲)

میری خوابش یب که جوقر اُت خلف الا مام کرتا ب اس کے منہ شما انگار ہے ہوں ۔
ان حضرات کے علاوہ قر اُت خلف الا مام برای طرح کی خدمت کے آثار حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض اکا برتا بعین سے منقول ہیں ، ان آثار کی چونکہ کوئی تاویل نہیں کی جاسمتی اس لیے حضرات محابہ کی زبان سے نظے ہوئے یہ خت کلمات سی کرقر اُت خلف الا مام کرنے والوں کو خصر آتا ہوادراس کے علاوہ اور کوئی رائی کے مناوہ اور کوئی رائی کے مناوہ اور کوئی رائی کردیا جائے ۔ امام بخاری نے بھی ایسانی راستہ اختیار قرمایا ہے۔

### امام بخاري كاتبحره اوراس كي حقيقت

ا مام بخاریؒ نے بھی جزءالقراءۃ خلف الامام میں یبی راستہ اختیار فرمایا ہے کہ پہلے اس طرح کے بعض آٹارنقل فرمائے ، پھراس کا جواب اس طرح دیا۔ (۱) بعض رادیوں پرجرح کردی ، کویاان آٹار کا ٹریت ہی مفکوک ہوگیا۔

(۲) پھر بیفر مایا کہاں طرح کا کلام اہلِ علم کانبیں ہوسکتا اوراس کےمتعددوجوہ ہیں۔

(الف) حضور ملى الله عليه و كلم في فرمايا به لا تسلاعت وابسلعنة الله و لا بالنار و لا تعليم و لا بالنار و لا تعليم الله و الله و

(ب) دومری وجہ بیہ ہے کہ بیہ جراکت کون کرسکتا ہے کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مندیش انگار سے مجرنے کی (نعوذ باللہ) خواہش کرے۔

(ج) جب قراکت خلف الامام کی حدیث حضور ملی الله علیه وسلم سے ثابت ہوگئ تو اب دوسروں کی بات میں کیا ججت ہے؟ (جرمالقراً ہمیں)

مرامام بخاری رحمہ اللہ کے بیتمام ارشادات کل نظر ہیں، جہاں تک راویوں پر جرح کی بات ہے تھیں راویوں کی بعض ائمہ کی بات ہے تھیں راویوں کی بعض ائمہ سے توثیق بھی منقول ہے بھر یہ کہ بیتمام آثارا یک سند ہے ہیں آرہے ہیں بعض آثار کی کی سندوں سے ٹابت ہیں بموطاا مام محمد بمصنف عبدالرزاق اور طحاوی شریف جسز ۽ المقسر أنا سندوں سندوں سے ٹابت ہیں بموطاا مام محمد بمصنف عبدالرزاق اور طحاوی شریف جسز ۽ المقسر أنا سندوں کود مجما جاسکتا ہے، انصاف چیش نظر ہوتو کہ دیو تین کے اصول کے مطابق سرے سے انکار کردینے کی کوئی مخبائش ہیں اور بیت لیم کرتا تا گزیر ہے کہ ان کی کوئی نہوئی اصل ہے۔

ای طرح امام بخاری نے ان آٹاد کے الل علم کا کلام ندہونے کی جو وجوہ بیان کی بیں، وہ بھی تا قابل فہم بیں اوراس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ فرض کر کے بحث کررہ بیں کہ قر اُت خلف الله مام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے چنانچہ وہ فرماتے بیں کہ کی کے افکار کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ حالا تکہ جمہور کے نزدیک صورت حال یہ ہے کہ قر اُت خلف الله مام کے بیوت کے انگار کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ حالا تکہ جمہور کے نزدیک صورت حال یہ ہے کہ قر اُت خلف الله مام کے بیوت کے جمعی بہت کے منقول میں اور ممانعت کی تائید میں یہ تا تارہ وجود ہیں۔

آٹار موجود ہیں۔

اس نے اگر قر اُت خلف الا مام پر تمیر کرتے ہوئے کی کی زبان سے خت الفاظ نکلے میں تو اس کے اگر قر اُت خلف الا مام پر تمیر کرتے ہوئے کی درانت کی خلاف ورزی نہ کرتا تو میں تھا،خواہ اس خلاف ورزی سے بہتر تھا،خواہ اس خلاف ورزی سے بہتے میں اس کو پچھود نیاوی تکلیف برداشت کرنا پڑتی مثلاً

مند مین منی یا نگار ہے ہوتے تو اس کی وجہ سے وہ قر اُتِ خلف الا مام ہے بازر ہتا۔
پھرید کہ ان آٹار میں آگ کی سزا بالفیل کہاں دی جارہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس فعل کی قباحت بیان کرنے کے لیے الی خواہش کا اظہار کیا جارہا ہے، پھر کہنے والے کے تصور میں کیا ضروری ہے کہ اس کا مصداق صحابہ کرام ہوں؟ ابرا ہیم تنفی ہے موطالمام محمد میں منقول ہے ان اول من قبوء خلف الاسام رجل انھم (ص ۱۰۰) قراً ت خلف الا مام کرنے والے پہلے تنص کو مہم قرار دیا گیا ہینی اس کو بدعت کی طرف منسوب کیا گیا، طحادی میں این عمال نقلعت السنتھم جلدا ہی اس کی خراب کے خوال کے اللہ میں ان کی زبان کھنجی لوں جلدا ہی اس کے خم میں ان کی زبان کھنجی لوں بھی بات ہے کہ اس طرح کے خت کلمات کہنے والوں کے علم میں امام بخاری کی طرح یہ بات ہوتی کہ میم لیعن صحابہ کرام بھی کررہے ہیں قودہ اتی شخت بات نہ کہتے۔

#### علامدابن تيميدكا جواب

علامداین جیسے نے امام بخاری کے اس تیمرے پر فاوی میں کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہاں طرح کے آٹار، ان لوگوں کے بارے میں جی جوامام کی قرات کوئن رہے ہوں اور اس کے باو جودوہ اپنی قرات جاری رکھے ہوئے ہوں، کہ بدلوگ ان بی حضرات کی طرح جی جی جی کہ ان کے بادے میں حضورات کی طرح جی جی جن کے بادے میں حضور حلی الله علیہ منازع الفو آن، یا علمت ان سعضہ محالم جنبھا فرمایا ہے، اس لیے اگر کسی خصیت یا اعتقادیہ ہو کہام کی قرات کو اس کے دول کی محصیت ہے اور ایسا کے دول ام محصیت ہے اور ایسا کرنے والا امر خداوندی کا تارک اور نمی خداوندی کا مرتمب ہوتا ہی جارے میں یہ کہنا جائز ہے کہ اس کے مشر میں کوئی الی تکلیف ہو جاتی جس سے وہ محصیت ہے جفوظ ہو جاتا ہی کوئا اس طرح کی بارے میں اور کمتر ہے، نیہ ہو جاتا ہی کوئی ایس خیر الیان سے اواکر نے دالے کے بارے میں کہ باکل اس طرح کی بات ہے جیسے کام ترام زبان سے اواکر نے دالے کے بارے میں کہ باکل اس طرح کی بات ہے جیسے کام ترام زبان سے اواکر نے دالے کے بارے میں کہ دیا جاتا ہو گئے ہوتے تو اس سے بہتر تھا۔ دیا جاتا ہو گئی ہوتے تو اس سے بہتر تھا۔ دیا جاتا ہو گئی کہ کہ بحث کرنے کے بعد این جیسے الک بیر بین بال ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا جو اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی چیز میں جتلا ہوجاتا ہو جاتا ہو اس کی خواہش کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جو خواہد کی جو اس کی خواہش کی ان خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جو بی جو اس کی جو اس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی کی خواہش کی خو

ار کاب سے روک وی اور ظاہر ہے کہ عملاً سزاو سے ،اور سزاکی خواہش کا اظہار کرنے میں بہت فرق ہے، نیز یہ کہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر نے بعض مرتدین کوآگ میں جلانے کی سزامجی دی ہے، ظاہر ہے کہ انھوں نے بیاقدام تعذیب بالنار سے ممانعت والی روایات کی تاویل کے بعد اقدام کرنا بھی جائز ہے تو گناہ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ استعال کرنا بدرجہ اولی ممنوع نہ ہونا جا ہے۔ (ناوی ابن تیم جلد ۲۰۱۴م)

امام بخاری کے تبعرے کا حاصل تو یہ تھا کہ ان آٹار کا انکار کردیا جائے اور ابن تیمیہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ انکار کے لیے امام بخاری کے ذکر کردہ دلائل ناکانی ہیں اور قرات خلف الامام کے سلسلے میں اس طرح کے خت کلمات کے ذریعہ اظہار تابیندید کی مستبعد بات نہیں ہے اور جب ان آٹار کی سند بھی قابلِ قبول ہے تو استبعادیا انکار کی کوئی وجہ نہیں۔
منصفانہ جائزے کے لیے قائم کردہ اس بنیاد پر بحث کرنے ہے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ صحابۂ کرام کے آٹار وا تو ال سے مقتدی پر فاتحہ کے وجوب کا کوئی جوت نہیں ملتا بلکہ صحیح اور اس خاب کہ اس نیاد ہوتا ہے کہ صحابۂ کرام کے آٹار وا تو ال سے مقتدی پر فاتحہ کے وجوب کا کوئی جوت نہیں ملتا بلکہ مقتدی کا فاتحہ پر حنایا کی طرح قرات کرنا جائز ہی نہیں ہے۔

اس موضوع سے فراغت کے بعد ،اب منصفانہ جائزے کی آخری اور آٹھویں بنیا د۔ امامت دافقذاء کے بارے میں شریعت کی عام ہدایات پرانخصار کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے۔

#### امامت واقتذاءكے بارے میں شیخ الہندگاارشاد

ال موضوع برحفرت شخ البندقدس مره ، برى مدلل اور فكر انكيز بحث فرماتے تھے ،
اختصار كے ساتھ سبتى ميں بھى بيان فرماتے اور اس كى تفصيل ان كى كتاب ايضاح الاولہ ميں موجود ہے ، ان كى تحقيق كا حاصل ہے ہے كہ شريعت كى نظر ميں امامت كا موضوع الگ ،
اورا قتداء كا موضوع الگ ہے ، اور امام و ، تقتدى كے بار ہے ميں شريعت كى عام ہدايات اور ادكام شرعيه برنظر كرنے ہے ہات روز روش كى طرح سامنے آجاتى ہے كہ مقتدى كو قرأت كا حق نبيس مونا جا ہے كيونكه شريعت نے جماعت كى نماز كومصلين كے تعدد كے باوجود متعدد نبيس مانا ہے ، بلك اس كوسلوة واحده كا تھم ديا گيا ہے ، آپ كاار شاد ہے۔

لقد اعجبنی ان تکون صلو ہ المسلمین و احدہ (ابرداؤر ۱۲۰۷۷)

جھے یہ بات بہت پند آئی کے مسلمانوں کی نماز (باجماعت) صلوہ واحدہ بہو۔
اوراس صلوہ واحدہ میں احکام شرعیہ کی روشن میں یہ حقیقت بالکل نمایاں نظر آتی ہے
کہ امام صفت صلوہ میں امل ،متبوع اور موصوف بالذات ہے اور مقتدی اس کا تابع اور
موصوف بالعرض ہے، جیسے کشتی اور اس میں سوار ہونے والے افراد میں سیرو حرکت کی
صفت مشترک ہے، گرمیر اور حرکت ہے کشتی موصوف بالذات ہے اور اس میں بیضے والے
موصوف بالعرض ہیں۔

### چندا حکام ترعیه ہے نظریہ کی وضاحت

احکام شرعیہ پرغور کرنے ہے ہیہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ نماز باجماعت میں امام کواصل قرار دیا گیا ہے،اور مقتدی کوتا لع کیا گیا ہے۔مثلاً:

(۱) احادیث میں تقریح ہے کہ امام کوا تمیازی اوصاف کا حال ہونا جا ہے کہ وہ اعسلم ہو اقوا ہوو غیرہ اس میں امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کا واضح اشارہ ہے۔
(۲) احادیث میں صراحت ہے کہ مقتہ ہوں کوار کان کی اوائی میں امام ہے آگے برجے کی اجازت نہیں لا تساور و الا مسام المحدیث یاات الا مسام یسر کع قبلکم و یوفع فیلکم، امام ہے آگے مت برحوادریہ کہ امام ہے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم ہے پہلے فیلکم، امام ہے آگے مت برحوادریہ کہ امام تم ہے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم ہے پہلے اسلام اللہ است ہے اور مقتدی تابع اور موصوف بالذات ہے، اور مقتدی تابع اور موصوف بالذات ہے، اور مقتدی تابع اور موصوف بالدات ہے، اور مقتدی تابع اور موصوف بالعرض ہیں۔

(۳) امام کوکوئی عذر مانع صلوۃ چیش آ جائے تو فورا استخلاف کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ مقتدیوں کی نماز کومحفوظ رکھا جائے ، ای ضرورت کے سبب اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ صف وال میں اولیو الاحلام والسنھی کور ہنا جا ہے وغیرہ ، جبکہ کی مقتدی کوعذر چیش آنے کی صورت میں ان چیز وں کی ضرورت نہیں ۔

(س) امام کی نماز سیخے ہے تو شرائط پوری کرنے والے تمام مقتد یوں کی نماز بیجے ہے،اورامام کی نماز سیخے ہے،اورامام کی نماز میں فساد آجائے تو تمام نمازیوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے،اگرامام موصوف بالذات نہ ہوتا اور تمام مقتد یوں کو موصوف بالذات قرار دیا گیا ہوتا تو امام کی نماز کا فساد مقتد یوں کو

#### متاثر ندكرتا\_

- (۵) احادیث می تفریح ہے کہ امام کاستر و، تمام مقتد یوں کے لیے کافی ہے، اور مقتدی کا ستر وامام کے لیے کافی نہیں۔
- (۲) تھم شرقی یہ ہے کہ امام کو ہوجائے تو تجدہ سہو بیس تمام نمازیوں کوشر کت کا تھم ہے،
  مینیں کیاجاسکنا کہ ہوتو امام کو: واہے ہم سے کیاتعلق؟ یااس کے برتکس صورت ہو کہ مقندی
  کو ہموہ وجائے تو اس پر تجدہ ہونیں آتا، یہ واضح دلیل ہے کہ امام اصل اور موصوف بالذات
  ہے، مقندی کواس کا تابع بنایا گیا ہے۔
- (2) سجدۂ تلاوت میں مجمی مقتدی کوامام کا تابع بنایا کمیا ہے،فرض سیجیے کہ تسری قر اُت میں امام نے آیت بیجدہ کی ملاوت کی ،مقتدی نے سنا بھی نہیں ،لیکن مقتدی کوامام کے ساتھ کجدہُ تلاوت کا یا بند بنایا حمیا ہے۔
- (۸) احادیث میں ہدایت کی گئے ہے کہ مقتدی دویا دوسے زیادہ ہول تو امام کوآ کے کھڑا ہوتا چاہیے اذا کسا شافتہ ان منتقد عنا احداثا، میکم مجی امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کی ودرسے ہے۔
- (۹) مقتدیوں کا اجماعی طور پرضم سورت سے سبکدوش ہوتا، مقتدی کے تالع اور موصوف بالعرض ہونے ہی کی وجہ سے ہے۔
- (۱۰) متعقدی کے امام سے قبل اُنھنے وغیرہ کے بارے میں احادیث میں ممانعت کی گئی ہے الدندی میر فع داسه و معطف قبل الامام فائما ناصیته بید الشیطان جوامام سے پہلے سراُ تھا کے یا جھکائے تو اس کی پیٹائی شیطان ہی کے ہاتھ میں ہے، صاف ارشاد ہے کہ مقتدی تابع اور موصوف بالعرض ہے۔

ان بی چندا حکام پرانحصار نہیں، بلکہ امات واقد او کے تمام احکام میں یہ بات قد رِ
مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے کہ امام کی حیثیت ،مقدا، پیشوا،متبوع اور موصوف بالذات
کی ہے اور مقدی کو ہرا تقبار ہے اس کے اتباع کا تھم ویا گیا ہے اور شریعت نے جماعت کی
نماز کوصلوق واحد وقرار و کے کرنمائندگی کا حق صرف امام کو دیا ہے اور آ داب کی بجا آ ور ک
میں مقدی کو امام ہے بیجھے رہنے کی ہدایت دی ہے۔

### نماذِ باجماعت کی اس نظریہ کے مطابق تشریح

نماز كا معاملہ يہ ہے كه اگر انسان منفر د بوكراس كوادا كرتا ہے تو ده خود نماز كے تمام اركان كا ذمه دار بوتا ہے كيونكه اس كاكسى ہے كئى ربط نہيں ، ليكن اگر ده منفر دنييں ہے بلكه اس نے كسى كوامام بناكراس كى افتداء كوتيول كرليا ہے تو كيااس كى معيت كاصرف يہ فائدہ ہے كہ مثل كى جگد ایك بوگئى اور امام كى حيثيت صرف اتن ہے كہ دہ اضخ اور جینے كا اشارہ دیا كر سادر بس ، اور اگر امام كی حیثیت صرف اتن عی ہے تو پھر ان او مما ف كى كيا ضرورت كر سادر بس ، اور اگر امام كی حیثیت صرف اتن عی ہے تو پھر ان او مما ف كى كيا ضرورت ہے جن كى احاد بي مراحت كى كئى ہے كہ امام كواف و المحت اب الملم بھر اعسام بالمسند، بھر اقدم بھر و فيرہ ہونا جا ہے۔

ان قدو کا مطلب تو یکی ہے کہ اہام کی حیثیت اصل اور متبوع کی ہے، حکومتوں کا دستور بھی یہی ہے کہ وہ کسی خص کوسفیراور نمائندہ کی حیثیت سے نامزد کرتے ہیں تو کسی ہوش مند اور باوجا ہت مخص کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں بارگاہ خداد ندی میں نمائندہ کو ختنب کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے علم وعمل کے اعتبار سے پاکیزہ اوصاف کے حامل انسان کی ضرورت ہے جو اپنی اور دوسروں کی ذمہ داری کوخوبی کے ساتھ ادا کر سکے، ای لیے کا خرورت ماہی فرمایا گیا ہے وغیرہ۔

پھر جب نمائندہ کا انتخاب ہو گیا تو اب ید کھنا ہے کہ اس کو کسلطے میں نمائندگی دی
گئی، جہال تک آ دا ب عبدیت بینی قیام، رکوع، بحدہ اور تو مدکا تعلق ہے تو بیسب چیزی تو
مقتدی خود بھی کررہا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ کس کے دربار میں حاضری کے دفت آ داب کی
بھا آ دری میں نمائندگی نہیں ہوتی ، آ داب تمام حاضرین کوخود بھالانے ہوتے ہیں، اگر چہ
ان آ داب میں بھی تقدم نمائندہ کو دیا جاتا ہے کہ وہ بہل کرتارہ اور بقیہ حاضرین اس کے
چھے چلتے رہیں البتہ تر جمانی کاحق کسی ہوشمند اور ذی وجا ہت انسان کو دیا جاتا ہے اور
حاضرین عرضِ حال میں خاموش رہتے ہیں۔

نماز کا جوطریقہ بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے در بارخداوندی میں حاضری کے لیے اعلان کیا جائے گا جس کی صورت اذان تجویز کی گئی ہے، پھر در بار میں حاضری کی شرا کط بتلا دی گئی ہیں کہ پاکی حاصل کرو،لباس پہنووغیرہ، پھرنماز میں داخلہ کا ادب بتایا گیا ہے کہ ہاری کریائی اور عظمت وجلال کا اقر ارکرتے ہوئے شریک ہوجا و، ہاری حدوثا کرو، اب
حدوثا کے بعد عرض ومعروض اور مناجات کا وقت آیا جوتمام نماز جس اصل مقعود ہاور جس
پر حدیث جس العملوة کا اطلاق کیا گیا ہاس مناجات بیخی قر اُت کی ذمہ داری امام کو
تغویض کی گئی ہاور جب بید فرمہ داری امام کے ہر وہو گئی اور اس نے تبام مقتدیوں کی
جانب سے بید بارا تھالیا تو اب اگر متقتدی بھی قر اُت کریں تو ایک طرف تو بید آواب کی
خلاف ورزی ہوگی اور دوسری طرف یہ کہ امام جواصل اور متبوع ہاس کی قر اُت اکبری
ہوگی اور مقتدی جوتا ہے ہاس کی قر اُت دو ہری ہوجائے گی اس لیے مقتدی کواس سے
ہوگی اور مقتدی جوتا ہے جاس کی قر اُت دو ہری ہوجائے گی اس لیے مقتدی کواس سے
روک دیا گیا اور فرما دیا گیا۔ یہ کفیک الا مام تمھارے لیے امام کا فی ہے۔

ال مناجات كي تفصيل يه ب كدام مقام مقديول كى جانب سے ته خداوندى شروع كرتا ب بس ميں سبى طرف سے الله خدندا المصواط المستقيم كى درخواست ب بجب الم مناجات كا ايك اہم حصدادا كرليتا ب توسبى طرف سے آمين كہلاكراس كى محدادا كرليتا ب توسبى طرف سے آمين كہلاكراس كى تعدين كرائى جاتى ہ كدا بروردگار ہم سب كا مقصدا يك بى ب ، پجر خدا كی طرف سے لعبدى حساسال كا انعام دياجاتا ہ كہ بندول كى درخواست مقبول ب ، پجر الهدن المصواط المستقيم كے جواب ميں جوكتاب موایت ۔ ذلك المكتاب لادیب فیه المصواط المستقیم كے جواب ميں جوكتاب موایت ۔ ذلك المكتاب لادیب فیه مناجات شروع ہوجاتى ہ ، مناجات كا فریف سبى طرف سے الم ماداكرتا ہ اوراس كا فائده يه بوجاتى ہو ہے ہيں كہ جن فائده يه بوجاتى ہيں ہوتے ہيں كہ جن فائده يه بوجاتى ہيں ہوتے ہيں كور فواست كور دنيس كيا جاتا اور بعض كر درخواست كور دنيس كيا جاتا اور بعض كور تو ہيں ہوتے ہيں كيا ہوتا ہيں ہوتے ہيں كيا ہوتا ہے ہيں۔

جب مناجات خم ہوگی اور قبولیت سے نواز دیا گیا تو اب پھر آ داب کی تلقین کی گئی کہ تعظیم بجالاتے ہوئے ہماری بارگاہ میں جمک جاؤ، چنا نچہ امام پیٹوائی کرتے ہوئے رکوع میں جل جائے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت امام اطلاع دیتا ہمیں چلا جاتا ہے تو سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت امام اطلاع دیتا ہمیں سم الملله لمن حمدہ ، خدانے حمر کرنے والوں کی حمر کو قبول کرلیا تو سب جواب دیتے ہیں دہنا لمک المحمد اور جب بندے اس مختصر قیام میں بھی حمر کرتے ہیں تو مزید تقرب کے لیے اجازت ملتی ہے کہ تجدے میں چلے جاؤ، امام یہاں بھی پیٹوائی کرتا ہواور تھرب کے لیے اجازت ملتی ہے کہ تجدے میں چلے جاؤ، امام یہاں بھی پیٹوائی کرتا ہواور

فوراً یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تمام بند ےامام کے فوراً بعد خدا کے سامنے سر بھی وہوجاتے میں، پھر سجدے ہے سر اٹھاتے میں، تحیات بجالاتے میں، درود وسلام پڑھتے میں اور تسلیمات کرتے ہوئے کامیاب واپس ہوجاتے ہیں۔

نمازی اس تشریح کی بنیادی اصادیت جی که مثلاً حضرت عباده کی روایت بیس الاصلوة لمن لم یقوء بها فرمایا گیا ہے تو جماعت کی نمازیں جو تخص اصل اور موصوف بالذات ہے اس کوقر اُت فاتح کا ذمه دار بنایا گیا اور حضرت جابرگی روایت ، مسن کسان لمه امام فقواء قالاهام قواء قاله کے تقاضے میں جولوگ تابع اور موصوف بالعرض تصان کومل قر اُت سے روک دیا گیا اور اس کی بوری تفصیلات انسما جعل الاسام لیوتم به المحسیت میں آگئیں، جس میں صاف طور سے ہدایت کردی گئی که آداب کی بجاآوری میں سبامام کی بیروی کریں اور مناجات کے ملائی امام قر اُت کرے اور منقدی فاموش رہیں، اس طرح تمام روایات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ والعلم عندالله۔

منصفانہ جائزے کی اس بنیاد کے مرکزی مضامین حضرت شیخ البندگی تقریرے لیے محکے ہیں اوران سے بھی بات مجھ میں آتی ہے کہ حضرت عبادہ گی روایت میں لسمسن لسم یقوء کے عموم میں مقتدی کوشامل کرنا درست نہیں ہے۔ حفلا صریم میاحث

اس موضوع کی تغییات تو بہت ہیں اور سبق میں ان کا احاطہ مکن نہیں لیکن الحمد لله
ام بخاری کے ترجمۃ الباب اوراستدلال کے بارے میں جوہا تیں عرض کرنی تھیں وہ پوری
ہوگئیں، اوران تمام مباحث کا خلاصہ یہ ب کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب کی مسائل پر مشمل
تھا، جس میں سب ہے اہم مسئلہ قر اُتِ فاتحہ خلف الامام کا تھا، اور ترجمہ کے ذیل میں امام
بخاری نے تمین روایات بیش کی تھیں جن میں سے دوروایات کا تعلق امام ومنفر دے تھا اور
صرف حضرت عبادہ کی روایت کے بارے میں گمان ہوسکتا تھا کہ اس کے عموم میں مقتدی
بھی شامل ہے، پہلے تینوں روایات کی تشریح کروی گئی، پھر حضرت عمادہ کی روایت کے عموم
میں مقتدی کے شامل ہونے کے مسئلہ کو سطح کردی گئی، پھر حضرت عمادہ کی روایت کے عموم
میں مقتدی کے شامل ہونے کے مسئلہ کو سطح کردی گئی، پھر حضرت عمادہ کی روایت کے عموم
میں مقتدی کے شامل ہونے کے مسئلہ کو سطح کردی گئی، پھر حضرت عمادہ کی روایت کے عموم کے بہنچنے کے بیادی نکات متعمین کئے گئے کہ روایت کے طرق کو دیکھا جن میں تفصیل واختھار کا

فرق تھا، مخضر روایت میں بھی انفاظ میں کی وبیشی کا فرق تھا۔ پھر اس روایت میں پائے جانے والے صرح مضامین، اور واضح قرائن کو دیکھا، تو اعد عربیت کی روشنی میں صحیح مطلب کسی بینچنے کی کوشش کی ، اس روایت کے راویوں کے مسلک کو دیکھا، ان تمام واضی مضامین پر تابمقد ور گفتگو کے بعد خارجی دلائل میں قرآن پاک احادیث، اور آثار صحابہ کی روشنی میں مسئلہ کو سمجھا اور آخر میں امامت واقد اء کے بارے میں شریعت کی عام ہوایات اور احکام شرعیہ کی روسے خور کیا۔ اور ان تمام مباحث کا خلاصہ بین لکا کہ حضرت عبادہ کی روایت میں شرعیہ کی روایت میں لمن لم یقوء کے عوم میں مقتدی شامل نہیں ہے اور بیردایت صرف امام ومنفر دیے متعلق لیمن کم یقوء کے عوم میں مقتدی شامل نہیں ہے اور بیردایت صرف امام ومنفر دیے متعلق

کین ان تمام حقائق کے باوجودیہ بات ذہن میں دئن جا ہے کہ اگر چہ اس مسئلے میں اختلاف اولی وغیر اولی کا نہیں، واجب اور مکروہ تحریجی کا ہے کیکن اس مسئلہ میں قرن اوّل ہے دورائے ہیں اس کے تمام مسلمانوں کواپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق عمل کرتا جا ہے اور دوسرے فریق کے بارے میں تشدداختیار نہیں کرتا جا ہے۔



امام کے بیجھے تقتدی کی میں میں میں میں کے فرا میں کا میم میں کے میں کا میم میں کا میں اور قرآن، احادیث، آ ٹارِ صحابہ و تابعین کی اور فداہب فقہاء و محدثین کی روشیٰ میں کا فاق

تاليف حبيب الرحمن الطمي

استاذحدیث دارالعلوم، دیوبند، سهارنپور

## الله الحراث

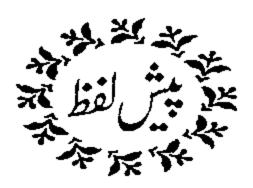

الحمدالله رب العالمين الذي جعل العلماء ورثة النّبيين . والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اجمعين.

امام بعد بلمی دنیا میں یہ بات عفوم و معروف ہے کہ امام مظلم ابو حنیفہ اور
ان کے بعین علی و فقہا شرقی امور میں قرآن وحدیث کی جس قوت و شدت اور
ہمر گیری کے ساتھ پیروی کرتے ہیں وہ فلاہ بفقہاء و محدثین میں ان کا ایک خانس
اتمیازی و صف ہے۔ کیوں کہ ویگر بہت سارے مجتبدین کی طرح امام ابو حنیفہ صرف مرفوع احادیث کے ساتھ صرف مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرکل حدیثوں کو جہت نہیں مانے بلکہ وہ مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرکل حدیثوں کو جہت نہیں مانے بلکہ وہ مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرکل حدیثوں کو جہت نہیں مانے بلکہ وہ مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرکل حدیثوں کو جہت نہیں مانے ہیں اور خود ان لفظول میں بیان کیا ہے۔

انى أخَذَ بكتاب الله اذا وجدته فمالم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عند التي فشت في ايدى الثقات عن الثقات فاذا لم اجدفى كتاب الله ولا سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه من شنت وادع فول من شت شم لا أحرج عن قولهم الى قول غيرهم

واذا انتهى الامر الي الراهيم،والشعبي،والحسن، وعطاء،

و ابن سيرين، و سعيد بن المسيب- وعدّد رجالا- فقوم قد اجتهدو فلي ان أجتهدكما اجتهدو ١٠١١)

اور : ب نوبت ابراہیم بخی، مام شعبی، محمہ ن سیرین بسن بھری، عطاء اور سعید بن سینب (رمیم اللہ) وغیرہ متعد دعفرات تا بعین کے نام شار کئے) تک پہنچی سعید بن سینب (رمیم اللہ) وغیرہ متعد دعفرات تا بعین کے ان حفرات کی طرح احتہاد کیا البندا مجھے بھی حق ہے کہ ان حفرات کی طرح احتہاد کیا البندا بھی بھی کر وں ۔ بعنی ان حفرات کے اقوال بھیل کرنے کی پابندی نہیں کرتا بلکہ ان ائمہ مجتبدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی بخشی ہوئی اجتہادی صلاحیتوں کو کام میں لا تاہوں اور اپنے فکر واجتہادے بیش آمدہ مسائل کو حل کرتا ہوں۔ میں لا تاہوں اور اپنے فکر واجتہادے بیش آمدہ مسائل کو حل کرتا ہوں۔ امام ابن حجر بیٹمی کمی امام ابو صنیفہ کا ایک قول یون فل کرتا ہوں۔

"ليس لاحد ان يقول برائه مع كتاب الله تعالى و لا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و لاما اجمع عليه اصحابه" (خيرات الحسان، ص: ٢٧)

<sup>(</sup>١) وروى هذا الخير الامام الصيفري المتوقى ٢٦٦ فى كتاب "اخبار ابى حنيفه واصحابه اص ١٠، والامام الموفق المكى فى "مناقب ابى حنيفه"، ج: ١٠ ص ٧٩، والحافظ الذهبى فى "مناقب الامام ابى حنيفه" ص ١٠، والحافظ الصالحى الدمشقى فى "عفود الحمان" ص ١٧٢ واللفظ هنا للصيمري وللموفق.

سی کشخص کو کتاب البی، و سنت نبوی اور حفزات صحابہ کے اجماع کے مقالبے میں رائے زنی کا کوئی حق نبیں ہے۔

ام صاحب نے ان اقوال میں اپنے اصول اجتہاد کو واضح اورصاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ وہ رائے واجتہاد ہے ای وقت کام لیتے ہیں جب انہیں کسی مسئلہ میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور حضرات صحابہ کے اقوال میں کوئی مسئلہ میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور حضرات صحابہ کے اقوال میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ پھران اجتہادی مسائل میں بھی وہ اس درجہ احتیاط برتے ہیں کہ حدیث مقابلے میں بھی اپنے فکر واجتہاد کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ علامہ ابن القیم اپنی مشہور وگرانقدر کتاب اعلام الموقعین میں کہتے ہیں۔

واصحاب ابى حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولىٰ من القياس والرائ وعلى ذلك بنى مذهبه" (ج:١،ص:٧٧)

امام ابو صنیفہ کے تلافہ ہ قبعین کا اس بات پراتفاق واجماع ہے کہ امام ابو صنیفہ کا ندیب یہ ہے کہ صنیف حدیث بھی ان کے نز دیک قیاس ورائے سے اولی و بہترہے اس نظریہ پر انہوں نے اپنے ندیمب کی بنیاد رکھی ہے۔

اس موقع پریہ بات بھی ملحوظ خاظرہ بنی جاہے کہ اجتبادی مسائل میں امام صاحب احادیث و آثارے آزاد ہوکڑی کوئی رائے قائم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اس کا خاص ابتمام کرتے تھے کہ شرقی احکام میں جو رائے بھی قائم کریں وہ سنت واٹر کے تابع ہو۔ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ ظاہر میں تو وہ امام صاحب کا قول ہوتا تھا لیکن حقیقت میں وہ حدیث کی تغییرہ تو ضیح ہوتی ہے ،ای لیے سرتائ محدثین امام عبدالقد بن مبارک فرمایا کرتے تھے۔

"ولاتقولو رأى ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن قولوا انه تفسير الحديث"(: إن الجوام الفيه، ن.٣٠٠،٠٠٠)

لوگو بیہ نہ کہا کروکہ بیہ ابو حنیفہ کی رائے ہے بلکہ یوں کہو کہ بیصدیث کی

تغیرو بیان با کید و سر میموقع بانی ام المحدثن عبد الله بن مبارک نام صاحب کی اسا بست رائد اور اسکی ضرورت وابمیت کا ظیمالان الفاظ می کیا ہے۔

"ان کان الاثر قد عرف واحتیج الی الرأی ، فرأی مالك، و مسفیان ، و ابی حنیفة ، و ابو حنیفة احسنهم وادقهم فطنة واغوصهم علی الفقه ، و هو افقه الثلاثة "رنادیخ بنداد للخطیب ، ج ۱۲ ، ص ۲۶۳)

کی تمید تک زیادہ بینے والے تھے۔ مرورت ہو تو امام مالک،امام سفیان توری اور امام ابو حنیفہ کی رائے ( ملحوظ ر کھنی جا ہیے)اور امام ابو حنیفہ ان تینوں میں فہم وادر اک میں زیادہ بہتر اور فقہ کی تمید تک زیادہ بینینے والے تھے۔

دورام المحدثين سفيان بن عين تو يبال تك كتب بي كه الم ابو صفية في يبال تك كتب بي كه الم ابو صفية في كونى بات حديث من من كرنيس كبى به بلكدانهول في جو بحى كها اس الله كا كائد من الكه دوحديث موجود ب- جناني مشهور الله محدث على بن اسم كا يبان به كدر

"كنا فى مجلس مىفيان بن عيبنة فقال: يا اصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم اصحاب الرأى، ماقال ابو حنيفة شيئًا الا ونحن نروى فيه حديثا اوحديثين" (سرفة طوم الديلام من المام من المام من المام من المام من عين كى مجلس من تق توانهول نے كهااے حديث بيت المام الو حديث من تفقد حاصل كروابيات ہوكہ تم بإصحاب فقد عاصل كروابيات ہوكہ تم بإصحاب فقد عاصل كروابيات ہوكہ تم بإصحاب فقد عاصل كروابيات ہوكہ تم بال خالب ہوجا من المام ابو صنيفة نے كوئى بات الى نبين بيان كى ہے كہ جم الل متعلق الك ، دوحد يشين روابيت كرئى بات الى نبين بيان كى ہے كہ جم الل

الم مقیان بن عید نے اپناس ار شادیمی حاضرین کمل کودو باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے ایک میں دو الفاظ حدیث کی تصیل تصحیح کیساتھ حدیث کے مسل تصحیح کیساتھ حدیث کی معنی وفقہ کے حاصل کرنے کی بھی عمی کرنے دوسرے لمام صاحب کی اصابت

رائے اور بھیرت فقہ کی تعریف میں فرمایاکہ انٹی رائے و فقہ حدیث کے مطابق ہے کوں کہ وہ جو بچھ بھی کہتے ہیں اسکی تائید و تو ثیق کی کسی حدیث ہے ہو جاتی ہے۔ اس کمال اصابت رائے اور بے نظیرتی بھیرت کے باوصف توانش و بے نظیرتی اور وسعت نظری و کشاوہ ذہبی کاریہ عالم تھا کہ برما فرمات تھے۔

"هذا الذي نحن فيه رائ لانجبر احدا عليه ولانقول: يجب على احد قبوله بكراهة فمن كان عنده شئ احسن منه فليات به" (الانتاءم تعلق شئ عبدالفتاح ابونده ص:۲۵۸)

یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ (ہماری) رائے ہے کسی کواس پر ہم مجبور نہیں کرتے ،اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ٹاپسندیدگی کے باوجود کسی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔اوراگر کسی کے پاس اس ہے بہتر رائے ہو تو دواسے بیش کرے۔ (بعنی ہم اے بسر و چٹم قبول کرلیں گے)

الم خطیب بغلای نیا بی سند سے الم صاحب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ "هندا رأی و هو احسن ما قدرناعلیه فمن جاء نا باحسن من قولنا فهو اولی بالصواب منا" (تاریخ بنداد، ج: ۱۳، ص: ۳۵۲)

یہ ہماری رائے ہے اور ہماری و سعت وقدرت کے مطابق یہ بہترین رائے ہے ،اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہماری اس رائے ہے بہتر رائے بیش کرے گاتووہ ہمارے مقابلہ میں در تنقی ہے زیادہ قریب ہوگا۔

امام صاحب کی اس اصابت رائے بے مثال فقہی بھیر ت اور اداویت و آثار کی حدور جدا تبائ و پیروی پھاس پُرستز ادَشاد ہ نظری اور تواسن و انکساری کا ثمرہ ہے کہ آج بھی جَبابہ اعجاب کل ذی ر آی ہوائة کاظہور اپنے شاب پر ہے اور خود بیندی وخود رای کا عام شیون ہے پھر بھی عالم اسلام کی غالب اکثریت انہیں کی فقد اور تفسیر نصوس کو حرز جان بنائے ہوئے ہے ، ذلك فضل اکثریت انہیں کی فقد اور تفسیر نصوس کو حرز جان بنائے ہوئے ہے ، ذلك فضل الله یو تیه من یشاء .

مجموعه مقالات جلدسوم

یه رتبه بلند ملاجس کو مل گیا هراک کایه نصیب یه بخت رساکهان اور برصغیر (بندویاک اور بنگلہ دلیش) میں تواسلام کے یہاں یورے طور یر داخلہ کے وقت ہی ہے سلمانوں کی تقریبانوے فی صدے بھی زائد اکثریت بغیرسی فکری انتشار کے فقہ حفی کی روشنی میں اسلامی احکام پڑل کرتی رہی ہے۔ مگر سلمانوں کے عہدز وال میں جب برطانوی ساز شوں کے تحت مسلمانوں میں اختلاف وانتشار پھیلانے کی غرض ہے مذہبی فرقہ بندیوں کاسلسلہ شروع کیا گیا تو دیگر بہت سارے فرقوں کے علاوہ موحدین کے عنون اور عدم تقلیمانعرہ کیکرفقہ و فقہابالخصوص امام ابو حنیفہ ،ان کی فقہ اور ان کے مقلدین متبعین کے خلاف ایک نے فرقہ نے سراٹھایا جے اس وقت کے علماء راسخین مثلاً حضرت مولا ناشاه محمد اسحاق محدث دبلوي، مولا نامحبوب العلى جعفري تلميذ خاص حضرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دہلويٌ، مولانا عبدالخالق دہلوی استاذ مولانا سيد نذير حسين استاالكل جماعت غيرمقلدين مولا نانواب قطب الدين صاحب مظاهر حق شرح مشكوة وغيره" لامذهبون كا فرقه"كهاكرتے تھے ليكن اس فرقه كى وفاداریوں کے صلہ میں برطانوی سرکار کی جانب سے اے "اہل حدیث"کا کشش لقب حاصل ہو گیا۔ برطانوی سامراج کے عطاکر دوای لقب سے بفرقہ آج جانا پیچانا جاتا ہے۔جس سے عام لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بیالوگ دیگر مسلمانوں کے مقابلہ میں حدیث وسنت پر زیادہ عمل کرتے ہیں اس فرقہ ہے وابسة افراد بھی عوام الناس کو یہی باور کرنیکی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فقہاء کی رائے واجتباد کے بجائے سنت رسول بھٹے کومانے اور اس یر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے سر خیل جناب نواب صدیق حسن خال صاحب جو عام طور پر اعتدال بیند سمجھے جاتے ہیں اپی جماعت اور دیگر مسلمانوں کے در میان فرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" فرق درمیان مقلدین بنراہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتناہے کہ

موحدین (بیہ آج کل کے اہل حدیث کا پہاا لقب تھا) نرے قرآن وحدیث صحیح کومانتے ہیں اور باقی اہل ندا ہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ کشریعت ہے " (زمان دہاہیہ من ۱۲)

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فرقہ کا عمل بالحدیث صرف وعوی کی صد تک ہی ہے چند اختلافی مسائل مثنا قرائت ظف الامام، رفع یدین، آمین بالحجمر، وغیرہ کے علاوہ دیگر مسائل ہے متعلق احادیث ہے انہیں کوئی دلچیں نہیں ہے ان کی تمام ترسعی وعمل کا محور بس یہی چنداختلافی مسائل ہیں گویایہ فرو می مسائل نہیں بلکہ کفر وایمان کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزد یک ہر وہ شخص جو بلند آواز ہے آمین کے، رکوع میں جاتے اور اس سے انحقے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، سینے پرہاتھ باندھے، امام کے پیچھے سور و فاتحہ بڑھے وہ سچا پکا محمدی اور اہل حدیث ہے خواد وہ جابل مطلق اور برکر دار ہی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جو ان مسائل پر عمل نہ کرے وہ عالم بالمعربی اور نہ اللہ حدیث ہے خواد وہ جابل مطلق اور برکر دار ہی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جو ان مسائل پر عمل نہ کرے وہ عالم برگر دار ہی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جو ان مسائل پر عمل نہ کرے وہ عالم برگر دار ہی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جو ان مسائل پر عمل نہ کرے وہ عالم برگر دار ہی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جو ان مسائل پر عمل نہ کرے اور دہ جدی ہے اور نہ اہل حدیث ہے لیکھ ب

خرد كاتام جنون ركه دياجنون كاخرد

واقعی اگریہ لوگ ہے حدیث والے ہوتے اور ان کے ولول میں احیاء سنت کا جذبہ ہوتا تو وہ آنخضرت بھی کی ایک ایک سنت پر مرمنتے جب کہ روزہ مرہ کا مشاہرہ اور تجربہ بہ بتارہاہ کہ سونے، جاگئے، چلنے، پھرنے، کھانے، پینے، ملئے جلنے، معاملات ومعاشرت وغیرہ مے تعلق حدیثوں ہے انہیں کوئی مروکار نہیں بلکہ ان کے علماء کے فتوؤں سے تو یہ پتہ چلناہ کے سنن مؤکدہ کی بھی ان کے علماء کے فتوؤں ہے۔

چنانچہ فتاوی ثنائیہ میں ایک سوال اور اس کا جواب یوں درنے ہے۔ کوئی شخص فرض نماز اوا کرے اور سنت مؤکد ہیاغیر مؤکد دہرک کر دے تو خداکے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذ دہوگا؟ جواب سنتوں کی وشق رفع در جات کے لیے ہے ترکسنن ہے رفع در جات میں کمی رہتی ہے مواخدہ نہیں ہو گاانشا،اللّد۔(جنام ۱۳۰)

ان کا اصل منشا، تو مسلمانوں کے اندر اختلاف وانمتثار کھیلانا ہے اس لیے جن جن کرا نہیں اعمال کو اور ان مصحلی احاد بیث کو اپنی بحث و نظر اور اتا مصحلی احاد بیث کو اپنی بحث و نظر اور اتا ہے ممل کا محور بناتے ہیں جن میں ائمہ مجتبدین اور اکا برمحدثین مختلف الرائے ہیں انہیں مختلف فیصا کل میں ہے ایک سکنہ قر اُت خلف الامام کا بھی ہے جسے آئے کل کے فیرمقلدین نے کفر وایمان کے درجہ میں پہنچار کھا ہے اور قریبے تریشہر شہر تقریب کے درجہ میں پہنچار کھا ہے اور قریبے تریشہر شہر تقریب کے درجہ میں ایک میں کے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں کے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں کہا تھا ہے اور قریبے میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں کے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں کے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں کے درجہ میں بہنچار کھا ہے اور قریبے میں کے درجہ میں بہنچار کھی کے درجہ میں بہنچار کھی ہے۔

فاتحة خلف الامام پڑھنا فرض ہے بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ کے بغیر منفرد ہویا مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔

جوتف الم کے پیچے ہردکھت ہیں سور ہ فاتحہ نہ پڑھے اسکی نماز تا تھ ہے۔

کالعدم ہے بیکار ہے باطل ہے۔ اسلے سار حنفی تار کصلوٰ قاور بے نمازی ہیں۔

ان کی اس بیجا سرگرمیوں ہے متاثر ہو کر بعض لوگ اپنی نمازوں کے سلیے میں تذبذب کے شکار ہو گئے اور اس کے بیتے میں وہ نمازی مچھوڑ بیٹے چنانچہ اس صورت حال کو دیکھ کربینی کے بعض احباب نے بندہ سے ایک ایسا رسالہ مرتب کرنے کی خواہش کی جس میں لام کے پیچھے قرائت نہ کرنے کی حدیثیں ہوں۔ بندہ نے اپنی در سی مصروفیت کا عذران کے سامنے رکھا کہ قدریس کے ساتھ یہ کام دشوار طلب ہے، مگران دوستوں نے اس عذر کو قبول تبیس کیا اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ بندہ سے بیطالبہ کرتے رہای دوران اپنے بعض بڑوں نے بھی باصرارتھم دیا کہ یہ کام پورا کرواب میر سے دوران اپنے بعض بڑوں نے بھی باصرارتھم دیا کہ یہ کام پورا کرواب میر سے لیے مزید عذر کی سیجائش نہیں رہی اس لیے بنام خداکام شروع کردیا۔

یہ رسالہ چو نکہ عام مسلمانوں کے سلمی معیار کوسامنے رکھ کر لکھا گیا ہے اس لیے سلمی وفنی مباحث سے احتراز کرتے ہوئے فقط اعادیث اور اسکے ترجے اور بقدر ضرورت تشریح کے لکھنے پر اکتفاء من سب تہجھا گیا البتہ حاثیہ میں بعض احادیث کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ ضروری اصولی مباحث بھی درج ہیں چونکہ علماء غیر مقلدین کی یہ عام عادت ہے کہ اپنے نقطہ نظر کے خلاف متحج وحسن درجہ کی احادیث میں بھی تھینے تان کر یونی فنی تقم بیدا کر کے اسے رد کرویتے ہیں اس لیے جن احادیث کے بارے میں ان کی جانب ہے اس طرح کا غیر علمی و بجارویہ اختیار کیا گیا ہے۔ان میں یہ مباحث تا گزیر تھے۔

احادیث کے تقل میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیاہے کہ ہر حدیث کا درجہ خود حفرات محدثین کے اقوال واصول کے حوالے شعین کر دیاجا ئے۔
حق الوسع اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بات بغیر حوالہ نکھی جائے رہا معالمہ بھول جو ک کا تویہ انسان کی فطرت میں واخل ہے اور اس سے کون بچا معالمہ بھول جو ک کا تویہ انسان کی فطرت میں واخل ہے اور اس سے کون بچا قرآن سے دلیل بیش کی گئی ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ زیر بحث میں قرآن سے دلیل بیش کی گئی ہے پھر احاد بیث رسول بھی تنظیم نمبروار درج ہیں۔ بعد ازاں حضرات جا بہ اور تا بعین عظام کے آثار واقوال قل کئے گئے ہیں اور آخر میں از اس مسئلہ منتعلق ائمہ اربعہ بینی فام اعظم ابو حنیفہ ،امام مالک ،امام شافی اور امام اور جی بین ہوا ہو حنیفہ ،امام مالک ،امام شافی اور امام اور جی بینی جا نیگا کہ بعض لوگوں کی جانب ہے جو اور حق بیند بخو بی اس می جی جو ہے قر اُت نہ کرنے والوں کی نماز سے میں ہوتی دا اور کی براجین کے اعتبار سے ایک براسل اور براجین کے اعتبار سے ایک براست ایک براجین کے اعتبار سے ایک براسل اور براجین کے اعتبار سے ایک براحق ایک براحق کے اعتبار سے ایک براحق کی اعتبار سے ایک براحق کے اعتبار سے ایک براحق کے اعتبار سے ایک براحق کی اعتبار سے ایک براحق کے اعتبار سے ایک براحق کے اعتبار سے ایک براحق کے اعتبار سے ایک براحت کے اعتبار سے ایک براحت کے اعتبار سے ایک براح کے اعتبار سے ایک براحت کے اعتبار سے

حبیب الرحمان قاسمی آظمی ۱۰ر شوال ۱۹۳۱ه

# قرأت خلف الامام اور قرآن حكيم

امت سلمہ کا بغیر کی اختلاف کے اس بات پر اتفاق دا جماع ہے کہ اسلامی احکام و مسائل کا اولین سر چشمہ رب العالمین کی آخری کتاب "قر آن حکیم" ہے جس کا ایک جملہ اور ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے۔ اور جو مقام و مرتبہ رفعت و بلندی، قوت و قطعیت کلام اللہ کو حاصل ہے وہ می مجموعہ کلام اور کی دفتر کو میسر نہیں۔ اور کی میسر نہیں۔

قرآن تحکیم کی ان عظیم صفات کی بناء پر دینی معاملات ومسائل میں ایک مسلمان کی نظرسب سے پہلے اس کی طرف اٹھتی ہے اور کتاب اللی سے ٹابت تھم پر اسے جو انشراح صدر ، یقین وو توق اور اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے کے کاور مراجع سے ملم واذعان کی ہے کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔

اس لیے اصولی طور پرمسئلہ زیر بحث میں سب سے پہلے قرآن کیم بی کی جانب رجوع کیا جانا جا ہے اور عظم الحاکمین نے جمیں اس کامکلف بھی کیا ہے۔ فرمان خداو ندی ہے "فاِن تَنَازَعُتُم فِی شَی فَرُدُوهُ اِلَی اللهِ وَالرّسُول" فرمان خداو ندی ہے "فاِن تَنَازَعُتُم علوم ہو جائے قبل و قال اور چون و چرا کے بغیر اس کے آگے سرلیم کر دینا ہی ہماری بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہے۔ لہٰذا اس کے آگے سرلیم کر دینا ہی ہماری بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہے۔ لہٰذا آگے تراب اللہ کو دیکھیں کہ اس مسئلہ میں اس کی ہدایت کیا ہے ؟ پڑھے سورا اللہ میں اس کی ہدایت کیا ہے ؟ پڑھے سورا اللہ میں اس کی ہدایت کیا ہے ؟ پڑھے سورا

وَإِذَا قُوِیُ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ "اورجب قرآن پڑھاجائے تواس کی طرف کان لگائے رہواور حیپ رہو تا کہ ثم پررتم ہو۔ آیت یاک اور اس کے ترجمہ کے بعد ذیل میں تلانہ ورسول ﷺ المنظمة اورائمه تفییر وحدیث کودیکھیں کے مشکوۃ نبوت ہے مستنیر صحابہ کرام کی تفییر اور مر ادومعنی صحابہ کرام کی تفییر اور مر ادومعنی کیابیان کرتے ہیں۔ کیابیان کرتے ہیں۔

ا-عمدة المفسرين لهام ابو جعفر محمد بن جرير الطمري الهتوفي ١٠٠ه ١١ آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں۔

"ثم اختلف اهل التاويل في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن اذا قرأ والانصات له فقال بعضهم: ذلك حال كو ن المصلى في الصلوة خلف امام يأتم به وحو يسمع قرأة الامام عليه ان يسمع لقراته، وقالوا: في ذلك نزلت هذه الآية"

(جامع البيان منروف به تغييرا بن جرير طبري من: ٢، ص:٣١٦)

علائے تفیراس بارے میں مخلف الرائے ہیں کہ وہ کون ی حالت ہے جس میں قرآن پڑھنے والے کی قرائت کی جانب کان لگانے اور چپرہ ہے کا تھم اس آیت میں دیا گیاہے بعض ائر تفیرکا قول ہے کہ یہ اس نمازی کا تھم ہے جوامام کی اقتداء میں نماز اواکر رہا ہے اور امام کی قرائت میں رہاہے اس حال میں اس پراستماع وانصات یعنی قرائت کی جانب متوجہ رہنا اور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔

اس کے بعد قصیل کے ساتھ حضرات صحابہ اور ائر آفسیرہ حدیث میں سے حضرت عبداللہ بن سعود، حضرت عبداللہ بن عباس جضرت ابو ہریرہ کا اور المام زہری، عبید بن عمیر، عطا بن رباح، مجاہد، سعید بن المسیب سعید بن جبیر، خصاک، ابراہیم نفی قیادہ، عامر شعبی، سدی، عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم جمہم اللہ کے ابراہیم نفی قیادہ عامر شعبی، سدی، عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم جمہم اللہ کے آثار واقوال سند کے ساتھ فل کئے ہیں جو نہ کور بالا تفسیرہ تاویل کے قائل ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

"وقال أخرون:بل عنى بهذه الآية الامر بالانصا**ت للامام في** الخطبة اذا قرئ القرآن في خطبة" (ن٦٠، ش٢١٩)

اور دوسر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں فاموش رہنے کا جو تعم بناس سے مراویہ ہے کہ جب خطبہ میں قرآن پڑھا جائے تو فاموش رہو (گویاس آیت کا تعلق نماز میں امام کی قرائت ہے ہیں بلکہ خطبہ میں خطبہ میں خطبہ میں خطبہ کے قرآن پڑھنے ہے ہے)

اس قول کے قائلمین میں ہے سرف الم تغییر مجاند بن جر کانام ذکر کیا ہے۔ بعدازاں تمیری تغییر کوان الفاظ میں لکھتے ہیں۔

وقال آخرون: عنى بذلك، الانصات في الصلوة وفي الخطبة " وقال آخرون: عنى بذلك، الانصات في الصلوة وفي الخطبة " وقال

لینی اس آیت میں نماز اور خطبہ دونوں میں انصات اور خاموش رہنامر ادہے۔

اس قول کے تحت امام مجاہد، عطاء، حسن بھری اور سعید بن جبیر سے منقول آٹار سند کے ساتھ نقل کیا ہے آیت ند کورہ کی تغییر میتعلق ان تنیوں اقوال کوذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

قال ابو جعفو: واولى الاقوال فى ذلك بالصواب قول من خلفه امرواباستماع القرآن فى الصلواة اذا قرأ الامام وكان من خلفه ممن يأتم به ويسمعه وفى الخطبة وانما قلنا ذلك اولى بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله في أنه قال: "اذا قرأ الامام فانصتوا واجماع الجميع على ان من سمع خطبة الامام ممن عليه الجمعة الاستماع والانصات لها: مع تتابع الاخبار بذلك عن رسول الله في وانه لا وقت يجب على احد استماع القرآن. والانصات لسامعه من الحداد التماع القرآن. والانصات لسامعه من الحداد التماع القرآن. والانصات لسامعه من على احدها،

(تغییراین جربرطبری: ۱۲۰مس: ۲۲۰-۲۲۱مطبوعه دارالفکریز ویت ۱۸۱۵ه ان تنوس اقوال من اقرب بالصواب اور زیادہ سیح قول بے کہ اس آیت کاشان نزول نماز ہاور خطبہ بھی ہم نے اس تول کو سب ے "اذا قرأ الامام فانصتوا"جب لام قرأت كرے تو جيب ر ہو ،اور سارے علاء کا اتفاق ہے کہ جن لوگول پر جمعہ واجب ہے ان يربوقت خطبه استماع وانصات لازم هـــاس اجماع كے ہوتے ہوئے اس بارے میں نبی کریم ﷺ کی بکٹرت مدیثیں بھی ہیں بس ان دو حالتوں کے علاوہ کسی وقت مجمی قراکت قر آن کے سننے والے پر استماع وانصات لیعنی اس قرائت کی جانب ہمہ تن گوش متوجہ ہونااور حیب رہناواجب بہیں اگرچہ لام کے پیچھے مقتدی کے استماع وانصات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن آنخضرت المنظمی ملح مدیث ہے جس کو ہم اور ذکر کر کے بیں تابت ہے کہ مقتدی پرجولام کی قرائت کو سننے والا ہے خاموش رہنا واجب ے، کیوں کہ قرآن مکیم کے ظاہری و عموی الفاظ اور رسول خدا المنظمة كا مديث يراثابت بـ

المام این جربر طبری کی اس عبارت سے مساف طور پریہ بات سائٹ آگئی کے ہر قراکت کے سننے والے پر استماع وانصات لازم تنہیں ہے بعکہ یے وجو ب مسرف اس شخص پر ہے جو لمام کی اقتدا، میں نماز اوا کررہاہے کیوں کے قرآن علیم کے ظاہر اور سیح احادیث کا تقاضہ یہی ہے۔

۲- نام ابو بکر احمر بن علی رازی انجسام متوفی ۲۰ساره ابی مشهور و محققاته کتاب احکام القر آن میں آیت نہ کورہ کے تحت رقسطراز ہیں:

فقد حصل من اتفاق الجميع انه قد اريد ترك القرأة خلف الامام والاستماع والانصات لقرأته، ولولم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القرأة خلف الامام لكانت الاية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والانصات لقرأة الامام وذلك لان قوله تعالى "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا" يقتضى وجوب الاستماع والانصات لقرأة القرآن في الصلوة وغيرها، فان قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والانصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في ايجابه ذلك فيها وكما دلت الآية على النهى عن القرأة خلف الامام فيما يجهربه فهي دلالة على النهى فيما يخفى لانه اوجب الاستماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاحتماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاخفاء فاذا جهر فعلينا الاستماع والانصات واذا اخفى فعلينا الاستماع والانصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئ للقرآن"

(ج. اليم من ١١٦ مطبوعه واراحيامالتراث العربي ١١٣ الله)

تمام علاء کے اتفاق سے معلوم ہو چکاہ کہ اس کی مراد لمام کے بیجیے قرائت نہ کرنااور اس کی قرائت کی جانب ہمتن کوش اتوجہ ہونا اور خاموش رہنا ہے۔ اور اگر بالفرض سلف سے یہ اتفاق ٹا بت نہ ہوتا کہ اس آیت کا شان نزدل لمام کے بیجیے قرائت نہ کرنے کا وجوب ہے جب بھی یہ آیر۔ بجائے خود اپنے ظاہر معنی اور عموم لفظ کے اعتبار سے لمام کی قرائت کے وقت استماع وانصات (کان

لگانے و چپرے کے وجوب پر واضح اور کافی و شافی دلیل ہے،
کیونکہ اللہ تعالی کے فرمان 'وَإِذَا قُوِی الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَلهٔ
وَ أَنْصِتُوا' (جب قرآن پڑھاجائے تواس کی جانب کان لگاؤاور فاموش رہو)کا تقاضاہ کہ نمازیا فارج نماز بہر حالت قرائت کے وقت اس کے سنے والے پراستماع و انصات واجب اور ضروری ہوگا۔ اور جب فارج نماز ترک استماع وانصات پر دلیل ثابت ہوگئ تویہ دلیل داخل نماز قرآت کے استماع وانصات کے وجوب ہوگئ تویہ دلیل داخل نماز قرآت کے استماع وانصات کے وجوب کو ختم نہیں کر سکتی (بلکہ اس کا وجوب بحالہ باتی رہے گا)

پھریہ آیت جبری نمازوں کی طرح سری نمازوں بیں بھی امام کے پیچھے قرائت کرنے ہے انع ہے کیوں کہ آیت میں جبرو سرکی قرائت کرنے ہے انع ہے کیوں کہ آیت میں جبرو سرکی قید کے بغیر محض قرائت قرآن کے وقت استماع وانصات کو واجب کیا گیا ہے لہٰذالیام کی جبری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر ضرور کی ہوگا اور سری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر طرور کی ہوگا اور سری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر لازم ہوگا کیوں کہ (سری نمازوں میں بھی) ہمیں بھی طور پر معلوم ہے کہ ہما لالمام اس وقت قرآن کی قرائت کررہا ہے۔

ام بصاص رازی کی خط کشیدہ عبارت ہے واضح ہے کہ سلف صالحین کا اس پر اجماع واتفاق ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول امام کے بیچھے ترک قرائت کے حکم کو بیان کرنا ہے۔ امام رازی مزید یہ بتارہ ہیں کہ اگر اسلاف کا یہ اتفاق واجماع نہ ہوتا چر بھی یہ آیت اپنے ظاہری معنی اور عموم الفاظ کے اعتبار سے بجائے خود اس بات کو واضح طور پر بتاری ہے کہ امام کی قرائت قرآن کے وقت مقتر ہوں کو قرائت کرنا در ست نہیں۔

بلکہ وہ جہری نمازوں میں ہمہ تن گوش ہو کر خاموشی کے ساتھ امام کی قراُت کوسنیں اور سری نمازوں میں قراُت قر آن کی عظمت کا نقاضا ہے کہ اس وقت کھ پڑھنے کی بجائے اوب کے ساتھ خاموش رہیں۔

۳-امام حافظ الوعمر يوسف بن عمر عروف به ابن عبد البزمري متوفى ۳۲۳ ها جي ب مثال كما البخمبيد من قرأت خلف الامام كے مسئلہ پر بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

"قال ابو عمر: في قول الله عزوجل" وَإِذَا قُرِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا مع اجماع اهل العلم ان مراد الله من ذلك في الصلوة المكتوبة اوضح الدلائل على ان المأموم اذا جهرا مامه في الصلوة انه لا يقرأ معه بشئ وان يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على ان قول رسول الله والله والمصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده اذا جهرامام بالقرأة لقول الله عزوجل "واذا قُرِى الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا الموضوع وحده الكتاب الموضوع وحده الكتاب الموضوع وحده المديث، وانصتوا الموضوع وحده فعلى عموم الحديث، وتقديره "لاصلاة يعنى الركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا لمن صلى خلف امام يجهر بالقرأة فانه يستمع وينصت"

(التمهيد لما في في الموطأ من المعاني والاسانيد، جادم، وسناسه ملور ١١٥١ه و التمهيد لما في المراح واتفاق كي باوجود كه آيت "و اذا قرى القرآن فاستمعوا لمه و انصتوا "كاشان نزول فرض نماز ب، خو دالله بزرگ و بر ترك اس فرمان على يه واضح دليل موجود به كه لهم جب جمراور آواز كي ما تحد قر أت كرب تواس كي يجهي مقتذى يجمد بحى نه پرهيس بلكه جمرتن گوش مو كر فاموش وين، اوري آيت اس كي بحى دليل به كه رسول فدا الحقائلة كي ارشاد "لاصلواة لمن لم يقوا فيها بفاتحة الكتاب" (الشخص كي ركعت ارمعتر) نبيس جواس على سورة فاتحد ته پره كاعموى هم لام جمرى قرات كي حالت كو شامل نبيس بلكه آيت باك "و اذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا" كي حالت كو شامل نبيس بلكه آيت باك "و اذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا" كي داليه حديث كاعموم مخصوص به البذائل آيت كي فيش نظر وانصتوا" كي ذريد حديث كاعموم مخصوص به البذائل آيت كي فيش نظر

صدیث فرکور کامنی یہ ہوگا کہ جونفی سور قانتے نہ پڑھے اس کی نمازیعنی رکعت (معتبر) نہیں سوائے اس خص کے جو جبری نمازیس امام کے بیچھے نماز اداکر رہا ہے وہ (بحکم خداوندی فاتحہ وغیر دپڑھنے کی بجائے) کان لگائے چپ رہے۔ مافظ ابن عبد البرایک دوسری جگہ بھی صاف لفظوں میں لکھتے ہیں۔

"واجمع العلماء على ان المرادالله عزوجل من قوله"وَ إِذَا قُرِئَ الْقُوْ آنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا" يعني في الصلواة. (التبير،١٢٠٠م.١٤)

تمام علاء کااس بات پر اتفاق واجماع ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان "و اذا قوی القو آن المخ "کی مر اد ( یعنی شان نزول) نماز کے بارے میں ہے۔ سام حسین بن محمود بغوی متوفی ۱۹۵ھ آیت ند کورہ کی تفسیر سی انتخیر کے متعدد اقوال ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

والاول اولى: وهو انها فى القرأة فى الصلوة لان ألآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة واتفقوا على انه مأموربه بالانصات حالة ما يخطب الامام" (سالمائز ل على تغيرابن كثرت: ١٢٣)

ان اقوال میں صحیح ترین پہلا قول بی ہے کہ بیت واذا قری الفر آن الح کا شان نزول صرف نماز ہے اس لیے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور جمعہ عبد مدنی میں فرض ہوا ہے (اس لیے خطبہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہو سکتا) ہاں ناماء کا اتفاق ہے کہ آیت کے الفاظ کی عمومیت کے تحت خطبہ ک حالت میں بھی حاضرین پر توجہ اور خاموشی لازم ہوگ۔

امام بغوی کی استخفیق ہے یہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ جن بزرگوں نے اس آیت کو خطبہ مجمعہ وغیرہ پر محمول کیا ہے اس کا مطلب بہی ہے کہ آیت اپنے الفاظ کے عموم کے اختبار ہے خطبہ کو بھی شامل ہے ورنہ اس کا شان نزول توصرف نماز ہے۔

٥-امام موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ هـ والمعاموم اذا

سمع قرأة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها" مقتدى جب امام كى قرأت من ربا مو تونه سورة فاتحه پڑھے اور نه اس كے علاوہ كوئى اور سورة و آيت "اس مسئله كى دليل پيش كرتے موئے لكھتے ہيں۔

ولنا قول الله" وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "قال احمد فالناس على ان هذا في الصلوة، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وابراهيم، ومحمدبن كعب، والزهرى انها نزلت في شأن الصلوة وقال زيد بن اسلم، وابو العاليه، كانوا يقرؤن خلف الامام فنزلت وإذاقرى القرآن فاستمعواله وانصتو العلكم ترحمون "وقال احمد في رواية ابى داؤد اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة، ولانه عام فيتناول بعمومه الصلوة.

(المغنى، ج:١، ص:٢٢٩- • ٢٣ مطبوعه دارالفكربير و ٥٠٠٠هـ)

ہماری دلیل اللہ تعالی کا فرمان "واذا قوی القرآن "الح ہے۔امام احمہ بین بین فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کا قول یہی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے ہیں ہے (بالحضوص) سعید بن المسیب جسن بھری، ابر اہیم نعی، محمد بن کعب اور زہری (جیسے اکا برائمہ حدیث و تفسیر) ہے مروی ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول نماز ہے۔امام تفسیر زید بن المم اور ابوالعالیہ ہے بھراحت مقول ہے کہ لوگ امام کے بیتے قر اُت کرتے تھے تو (اسکی ممانعت کے لیے) یہ آیت نازل ہوئی۔

اور امام ابوداؤد سجستانی ،امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (امام کے پیچھے ترک قرائت کے بارے میں) تازل ہوئی ہے۔

۲- مشہور مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ا ۲۷ھ آیت ند کورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

قيل: ان هذا نزل في الصلوة ،روى هذا عن ابن مسعود، وابي

هريرقوجابر، والزهرى،وعبيد الله بن عمير ،وعطابن رباح،وسعيد بن المسيب.....

قيل: انها نزلت في الخطبة،قاله سعيد بن جبير،ومجاهد،وعطا، وعمر وبن دينار،وزيد بن اسلم،والقاسم بن مخيمرة،ومسلم بن يسار،وشهر بن حوشب،وعبدالله بن المبارك،وهذا ضعيف،لان القرآن فيها قليل والانصات يجب في جميعها قاله ابن العربي، والنقاش والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولاجمعة.........

قال النقاس اجمع اهل التقسيران هذا الاستماع في الصلواة المكتوبة وغيرالمكتوبة"

(الجامع لا مكام التر آن ندع، من ۳۵۳ مطبور واراحیا والتراث العربی ۱۹۲۵)

- كما كمیا هے كه اس آیت كاشان نزول نماز ہے بیہ قول حضرت عبدالله

بن مسعود ، ابو ہر میرہ ، جا بر رہ اللہ الم الم زہرى، عبید الله بن عمیر ، عطا اور سعید

بن المسیب رحمہم الله كا ہے۔

۳- کہا گیاہے کہ یہ خطبہ میں فاموش رہنے کے بارے میں تازل ہوئیاس بات کے کہنے والوں میں سعید بن جبیر ، مجابد ، عطاء عمر و بن دینار ، زید بن اسلم ، قاسم بن خیرہ سلم بن بیار ، شہر بن حوشب اور عبدالله بن المبارک ہیں۔ یہ قول ضعیف ہاس لیے کہ خطبہ میں تو قر آن کم بی ہو تاہے جبکہ فاموش رہنا پورے خطبہ میں واجب ہے (اور آیت میں کہا گیا کہ جب قر آن پڑھاجائے تو اس کی طرف توجہ رہواور فاموش رہواس آیت کے اعتبار سے تو خطبہ کے ای حصہ میں فاموش ضروری ہوئی چاہیے جو آیت قر آئی پڑھتال ہو خطبہ کے ایت کا تیم منہیں ہوگا حالا نکہ پورے خطبہ میں اس کی طرف توجہ رہنااور فاموش رہنا کا تیم منہیں ہوگا حالا نکہ پورے خطبہ میں اس کی طرف توجہ رہنااور فاموش رہنا ضروری ہوئی ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی ضروری ہوئی ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی ہو ہوں کے یہ وجہ ایام ابن العربی مالکی نے بیان کی ہے۔

اور قدیم مغسر المقاش نے اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ بیآ بیت خطبہ کا شان مزول کیوں کر ہو سکتی ہے) تھااور نہ ہی جمعہ (اس لیے یہ آ بیت خطبہ کا شان مزول کیوں کر ہو سکتی ہے)

الم فاش (محمد بن متوفی ۱۳۵ه) نے بیمی تصریح کی ہے کہ مفسرین کا اش پراجماع ہے کہ آیت مین سسماع وانصات کا تھم دیا گیاہے اس کا تعلق نماز قرض اور غیرفرض دونوں ہے ہے۔

2- شیخ الاسلام حافظ احمر ابن تیمیه متونی ۲۸ کے نے بھی ابن قدامہ کی طرح لام احمد کے اس مذکورہ قول کو ذکر کیا ہے۔ بحالت جبرامام کے بیچھے قرائت کرنے کے مسئلہ پڑنفٹگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للعلماء فيه ثلاثة اقوال: قيل: ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول المجهور من السلف والخلف، وهذا منهم مالك واحمدوابي حنيفة وغيرهم واحد قولي الشافعي.

وقيل يجوز الامران، والقرأة افضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام، وليث بن معسد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم.

وقيل: بل القرأة واجبة وهو القول الآخر للشافعي.

وقول الجمهور هو الصحيح فان سبحانه تعالى قال: "وإذًا قُرِئُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ " قال: احمد اجمع الناس على انهانزلت في الصلوة.

( فلوى شخ الاسلام اين تيسيد من ٢٩٣٠)

جہری نمازوں میں امام کے بیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علاء کے بیمن قر اُت کو سن رہا ہو تواسے نہ سور اُ بین تول میں () مقندی جب امام کی جہری قر اُت کو سن رہا ہو تواسے نہ سور اُ قاتحہ کی قر اُت کرنی جا ہیں اور نہ کسی دوسری سور آئی۔ یہی جمہور علا۔ کے سلف قاتحہ کی قر اُت کرنی جا ہیں جہور علا۔ کے سلف

و خلف کا قول ہے اور یمی امام مالک،امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا ند ہب ہے اور امام شافعی کے دو قولوں میں ہے ایک قول ہے۔

۲-اور کہا گیاہے کہ اس ند کورہ حالت میں مقتدی کو قر اُت کرنی اور قر اُت نہ کرنی دونوں درست ہے البتہ قر اُت کرنی افضل و بہتر ہے۔امام اوزاعی اور علائے اہل شام نیز امام لیٹ بن سعد مصری کا یہی ند ہب نقل کیا گیاہے۔امام احمد کے مقلدین میں ہے ایک جماعت نے بھی اس کواختیار کیاہے۔

۳-اور کہا گیا ہے کہ اس نہ کورہ حالت میں بھی مقتدی پر قرائت واجب ہے۔ یہی امام شافعی کا آخری قول ہے۔

(ال بارے میں) جمہور ہی کی بات صحیح ہے کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے "وا دافوی القرآن" الآیة "جب قرآن پڑھاجائے تو اس کی جانب کان لگائے رہواور خاموش رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (قرائت قرآن کی جانب متوجہ اور خاموش رہنے کے بارے میں) نازل ہوئی ہے۔

ائمہ تغیر، اکابر محد ثین اور فقہائے محققین کی یہ چنر عبار تیں اور اقوال آپ کے پیش نظریں جن میں امام المحدثین احمد بن صبل، امام قرائت و تغیر فقاش، امام المقتباء بصاص رازی، مرجع محققین حافظ ابن عبدالبر واضح الفاظ میں بتارہ بیں کہ علاء اسلام کا اس بات پر اجمائ وا نفاق ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان بزول نماز ہے۔ امام موفق ابن قدامہ اور علامہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس اجماع کے قول کو نقل کر کے اس کی تائید و نصویب کی ہے۔ پھر امام نقاش اور محلمة والم بحق و لم یکن بمکة امام بغوی نے علی الترتیب یہ و ضاحت کر کے کہ "الآیة مکیة و لم یکن بمکة حطبة و الم جمعة" اور "الآیة مکیة و المجمعية و جبت بالمدنية "یعنی آیت نہ کورہ عہد کی میں نازل ہوئی ہے اور اس عبد میں خطبہ و جمعہ کا وجوب نہیں ہوا تھا (بلکہ حسب تحقیق حافظ ابن جریر طبری جمعہ کی فرضیت احمد میں بوتی

ے) یہ بات مزید صاف کردی کہ اس آیت کے ثان نزول اور موضوع سے خطبہ کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اس وقت خطبہ جمعہ و غیرہ کا شرعاوجود ہی نہیں تھا۔ رہاعلاء کے اتفاق اور آیت کے عموم الفاظ سے خطبہ کا ضمنی طور پر اس حکم میں شامل ہونا تو یہ ایک الگ بات ہے شان نزول سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے علم وقیق کی بنیاد پر یہی ثابت وقیق ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرائت کی کوئی گنجائش نہیں یہی علائے سلف و خلف کی تحقیق ہے اور اس کی بائے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

لكن الذين ينهون عن القرأة مع الامام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة، والذين اوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذا فحديثهم قدضعفه الائمة.

ترحمہ ۔ کیکن جو حضرات امام کے ساتھ قرآت سے منع کرتے ہیں وہ جمہور سلف و طلف ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول خدا ﷺ کی صحیح حدیثیں ہیں اور جن لوگوں نے بحالت سکتہ وغیرہ مقتدی پر قرآت واجب کی ہے توان کی متدل روایتوں کو ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔

(فاوى شخالا ملاماين تيد ،ج ٢٠٠٠م ١٣٠٠)

آخر میں ایک اور حوالہ تحقق عالم مولا ناعبد الحی فرنگی محلی متوفی ۱۰ ما الھ کے قلم ے ملاحظہ کیجئے جو علم وقیق کی میز ان میں قول فیعل کی حیثیت رکھتاہے، لکھتے ہیں۔

وهذا القول ترجيح. بوجوه احدها: انه لا تعارضه الآثار

والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عند اولى الابصار، وثانيها: انه منقول عن الائمة الثقات من غير معارضات، وثالثها: انها قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقى عن احمدانه قال اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلوة وقال ابن عبدالبرفي الاستذكار، هذاعند اهل العلم عند سماع القرآن في الصلوة لا يختلفون ان هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره . (الم الكلم، من اله)

آیت ندکورہ قراۃ قرآن کے وقت استماع کے حکم وامر میں صر تک ہے۔ رہا خطبہ تواگرچہ اس میں بھی آیات قرآنیہ ہوتی ہیں لیکن خطبہ کو قرآن پڑھنا نہیں بولا جاتا لہذا خود قرآن کا ظاہر اس بات کورد کررہا ہے کہ اس آیت کو خطبہ کے سننے پر محمول کیا جائے۔ تواب یہ بات محقق طور پر روشن ہوگئی کہ آیت کی رائح ترین تفسیر اور موقع نزول یہی قول ٹانی ہے کہ یہ آیت قراۃ خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس قول کے رائح ہونے کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا- یہ قول دیگر آثار واخبار کے معارض نہیں ہے نیز اس میں کسی قتم کا کوئی خدشہ اور باہمی مخالفت بھی نہیں ہے۔

۲- یه قول بغیر کسی تعارض کے ائمہ تقات ہے مروی ہے۔

"- يبى جمهور صحابه كا قول ہے حتى كه لهام بيہ في نے لهام احمد من منبل نقل كيا ہے كه انہوں نے فرمليا تمام لوگوں كاس پر اجماع ہے كہ بية بيت نماز كے بارے من نازل ہوئى ہے۔ اور لهام عبد البرنے الاستذكار (ن، ۲۰، ۳۰۰، طبور بارے) من نازل ہوئى ہے۔ اور لهام عبد البرنے الاستذكار (ن، ۲۰، س، ۲۲۰، طبور بارے) من نكھا ہے كہ الل علم كے نزد يك بية آيت نماز ميں ساع قرآن كے بارے من نازل ہوئى ہے۔

ا گلے صفحات میں یہ بات گذر چی ہے کہ اجماع کایہ تول امام احمد بن شبل

کے علاوہ امام قرائت وتفسیر محمد بن الحن النقاش ،امام جصاص رازی، حافظ ابن عبد البر و غیرہ ائمہ تفسیر وحدیث اور فقہ ہے بھی منقول ہے۔اس لیے اس کے رائح بلکہ متعین ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟

رہا یہ سکد کی بعض اکا برنے استماع دانصات کے تھم کو جہری نمازوں کے ساتھ خاص کیا ہے تواس کی بنیاد ہے ہے کہ ان بزرگوں کا خیال ہے ہے کہ بغیر جہر کے استماع ہے تواس کی بنیاد ہے ہے کہ ان بزرگوں کا خیال ہے ہے کہ بغیر جہر کے استماع ہے تعنی ان حضرات کے نزدیک استماع دہیں ہوگا جہاں آواز بلند ہوادر سنائی دے بغیر اسکے استماع کا عمل بے فائدہ اور درائگاں ہے۔ جبکہ دوسرے اکا بریہ کہتے ہیں کہ کلام الٰہی کی عظمت اور ادب واحرام کا قاضا یہی ہے کہ تلاوت کے وقت آدمی ہمتن گوش بن جائے اور بالکل جب قاضا یہی ہے کہ تلاوت کے وقت آدمی ہمتن گوش بن جائے اور بالکل جب وخاموش رہے۔ چنانچہ ابتدائے وحی کے زمانے میں جب جبریل امین کلام الٰہی لے کرآتے اور آپ کے حضور اس کی تلاوت کرتے تو آئے خضرت ہے تھی جب

ان كى تلاوت كى ماتھ چكى چكى پڑھتے جاتے تھے تو حكم خداوندى ہوا۔ لاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ آنَهُ فَاِذَا قَرَانَاهُ فَاتَبِعُ

قُوْ آنَهُ. (تير،پ:٢٩)

ترجمہ: نہ حرکت دیجئے قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو تاکہ
آپارے جلدے سکھ لیں۔اس کا(آپ کے دل میں) جمع کرنااور
(آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ہیں جب ہم (بواسط
فرشتہ) قرآن کو پڑھیں تو آپان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔
اس آیت پاکست یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب العزت نے اپ
کلام کی تعظیم اور اتباع کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت آدمی
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔ خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ
ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے۔ خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ
امامہ "کی احادیث پر بحث کرنے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں "لان قولہ ہوگئے:

"فلاتقرؤا بشى من القرآن اذا جهرت "بدل على النهى عن القرأة عند مجرد وقوع الجهر من الامام وليس فيه ولافي غيره مايشعر باعتبار السماع" (نل الاوطار، ن: ۱۰، س: ۱۳۵) آنخفرت المراه المائد الثادك" باعتبار السماع " (نل الاوطار، ن: ۱۰، س) آخفرت المراه المرا

امام شوکانی صاف لنظوں میں کہدرہے ہیں کہ ترک قر اُق خلف الامام یا بالفاظ دیگر استماع وانصات کی علت امام کی قر اُت کا سننا نہیں بلکہ جبر بالقر اُق (اُله کا بلند آواز ہے قر اُت کرنا) ہے لہٰذااس حالت میں مقتدی پراستماع وانصات ضروری ہوگاخواہ امام کی قر اُت سن رہا ہویانہ سن رہا ہو۔

جہور کہتے ہیں کہ قرآت ہے ممانعت کی علت جہرہیں بلکہ خودقرائت ، امام ہے آیت ندکورہ کااطلاق اس کامؤید ہے امام ابو بکر جصاص لکھتے ہیں۔

قد بينا دلالة الآية على وجوب الانصات عند قرأة الامام في حال الجهروالاخفاء وقال اهل اللغة: الانصات،الامساك عن الكلام والسكوت لاستماع القرأة ولايكون القارى منصتاو لاساكتا بحال، وذلك لان السكوت ضد الكلام الخ.

(احظام القر أن، في ١٠ اس. ١٠٠٠)

ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سکوت کے وجوب پر دلالت کررہی ہے جب کے امام قرات کررہا ہو جبر سے یا آستہ ماہ افت کررہا ہو جبر سے یا آستہ ماہ افت کہتے جیں کہ انسات کے عن کام سے رک جانا اور قرات کی بانب متوجہ ہونے کے لیے فاموش رہنا ہے اورقرات کرنے والا ببرصورت منصت وساکت نہیں ہو سکتا کیوں کہ سکوت کلام کی ضد ہے (اوروو ضدما تحد اکشا

نہیں ہو تیں) احادیث سے سے ہی ای کی تائید ہوتی ہے یہ احادیث آگے آر بی ہیں نیز اہل افت کی تصریحات ہے بھی بہی ثابت ہے کہ استماع کے لیے ساع ضروری نہیں ہے اس سلسلے میں کتب لفت کی مراجعت کی جائے بغرض اختصار صرف انہیں اشارات پر یہ بحث ختم کی جاری ہے۔

بعض حضرات نے اس مسئلہ کو بوں حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام کی قرائت کے وقت مقتدی متوجہ اور خاموش رہے تا کے نص قر آنی بڑل ہو جائے ادرامام کے ساتھ منازعت بھی نہ ہوجس کی ممانعت سیحے احادیث سے ثابت ہےالبتہ امام جب قر اُت ہے تو قف اور سکتہ کرے تواس وقت مقتدی قر اُت كرليس تاكه الاصلواة لمن لم يقواء الخ يريح عمل بوجائ \_ ليكن ال بزركول كى يرعى أكرجه بظاهر كتاب الله "و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا" اور سنت رسول الله عِنْ الله الله عليه الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الكتاب " کے در میان تطبیق اور دونوں بڑمل کی بہترین صورت ہے۔ کیکن کیا سیجئے کہ روایت و درایت دونوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے اس کیے کہ سیجے احادیث ہے آنخصرت ﷺ کاجو عمل منقول ہے دوصرف دوسکتوں کا ہے۔ ایک جمیر تحریمہ کے بعدجس میں آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے جیسا کہ سجین میں مروی حضرت ابو ہر برہؓ کی روایت ہے ظاہر ہے اور دوسانہا پہنچنفر وقفہ قر اُت ختم ہو جانے کے بعد ہو تا تھا جس کی وجہ امام ابو داؤدیہ بیان کرتے مي "لنلا يتصل التكبير بالقرأة" يه وقف ال لي بوتا تماكر قرأة قرآن ہے تمبیرال نہ جائے، ظاہر ہے اپنے قلیل وقفہ میں سور وَ فاتحہ کی قرأت كيے کی جاسکتی ہے ان دو سکتوں کے علاوہ تمسر سے سکتہ کے جبوت کاحافظ ابن تیمیہ انکار کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ حدیث یاک اور جمہور کے اقوال سے تمیرے سکتہ کا ٹبو میختق نہیں چنانچہ نماز میں دوران قیام سکتہ کے مسئلہ کی تفعیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وايضاً فللناس في الصلوة اقوال:

احدها: انه لاسكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولاسكوت لقرأة الماموم،

والشائي: انه ليس فيها الاسكوت واحدللاستفتاح: كقول ابى حنيفة،لان هذا الحديث يدل على هذه السكتة .

والثالث: ان فيها سكتين كما في حديث السنن لكن روى فيه انه يسكت اذا فرغ من القرأة وهو الصحيح، وروى اذا فرغ من الفاتحة، فقال طائفة من اصحاب الشافعي واحمد يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها اصحاب الشافعي وطائفة من اصحاب احمدليقرأ المأموم الفاتحة والصحيح انه لا يستحب الاسكتتان فليس في الحديث الاذلك واحدى الروايتين غلط والاكانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن احمدوانه لايستحب الاسكتان، والثانية عندالفراغ من القرأة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع.

واما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحب احمد كمالا يستحب مالك، وابوحنيفة،والجمهور لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرأ الماموم وذالك ان قرأة المأموم عندهم اذا جهر الامام ليست بواحبة ولا مستحبة بلهى منهى عنها وهل تبطل الصلوة اذا قرأ مع الامام؛ فيه وجهان في مذهب احمد ،فهواذا كان يسمع قرأة الامام فاستماعه افضل من قراته كاستماعه لما زاد على الفاتحة، فيحصل له مقصود القرأة، والاستماع بدل عن قراته فجمعه بن الاستماع والقرأة جمع بين البدل والمبدل"

ر ( مجویه فآدی شخ اد مادم امران تابیه من ۴۲۰ مس ۳۳۸ ۳۳۸) دوران قیام نماز میں سکوت کے بارے میں لوگوں کے چندا قوال ہیں۔

ا- نماز میں کوئی سکتہ نہیں۔ جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ ان کے بہال

(تکبیر تح یہ کے بعد) دعائے استفتاح اور اعوذ باللہ بڑھنا بہتر نہیں اور نہ ہی مقتہ یوں کی قرائت کے لیے تو قف کرناان کے یہاں افعنل ہے۔

۲-نماز میں صرف ایک سکتہ دعائے استفتاح (ثنا) کے لیے ہے۔ جیسا کہ امام ابو حذیفہ کا قول ہے اس لیے کہ حدیث ابو ہر یرہ سے یہ ثابت ہے۔

۳-نماز میں دو سکوت ہیں جیسا کہ سنن کی حدیث میں ہے لیکن اس میں مروی سے کہ آنحضرت بیلی تحریث قرائت سے فارغ ہونے پرسکوت فرمائے تھے، اور یہی سے کہ آنحضرت بیلی قرائت ہونے پرسکوت فرمائے تھے، اور یہی مروی ہے کہ سور ہ فاتحہ سے فراغت پرسکتہ کرتے تھے۔ اس دوایت کے پیش نظر امام شافعی اور امام احمہ کے مقلد بن کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تین سکتے مستحب ہیں۔ سور ہ فاتحہ کے بعد والے سکتہ کو امام شافعی کی پیروی کرنے والے اور امام احمہ کے پیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے مقتہ کی گیروی کرنے والے اور امام احمہ کے پیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے مقتہ کی گیروی کرنے والے اور امام احمہ کے پیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے مقتہ کی کیلی قرائت کے لیے مقرر کیا ہے۔

اور سیح بات یہ ہے کہ صرف دوہی سکتے مستحب ہیں اور حدیث ہیں ہی اُن ہی دوکاذکر ہے اور دونوں روایتوں (لعنی ایک جس میں فاتحہ کے بعد سکتہ کا ذکر ہے اور دوسری جس میں قر اُت سے فارغ ہوجانے پرسکتہ فدکور ہے) ہیں ہے ایک غلط ہے ورنہ تین سکتے ہوجائیں گے اس کی صراحت امام احمہ نے بھی کی ہے کہ صرف دو سکتے مستحب ہیں (ایک تحر بہہ کے بعد) اور دوسرا قر اُت سے فارغ ہوکر دم لینے اور قر اُت و تکبر کے در میان فصل کرنے کے لیے۔ اور قراُت و تکبر کے در میان فصل کرنے کے لیے۔ اور قراُت کے بعد بہتر نہیں ہے۔ اور جمہور اس کو پہند نہیں کرتے کہ مقتدی کی قراُت کے وقت نزد یک بہتر نہیں ہے۔ اور جمہور اس کو پہند نہیں کرتے کہ مقتدی کی قراُت کے وقت مقتدی کے گرائے کے وقت مقتدی کے کہری قراُت کے وقت مقتدی کے کے قراُت نہ ضرور کی ہورائ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔ رہا ہے سکلہ کہ مقتدی کے لیے قراُت نہ ضرور کی ہورائ نہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔ رہا ہے سکلہ کہ مقتدی کے لیے قراُت نہ ضرور کی ہورائ نہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔ رہا ہے سکلہ کہ مقتدی کی جربا ہے سکلہ کہ مقتدی کے لیے قراُت نہ ضرور کی ہورائ نہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔ رہا ہے سکلہ کہ مقتدی کے لیے قراُت نہ ضرور کی ہورائ نہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔ رہا ہے سکلہ کہ مقتدی کے ایک کی ان کے دورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہے دربا ہے سکلہ کو دورائی ہورائی ہورائیں ہورائی ہورائی ہورائی ہورائیں ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائیں ہورائی ہ

ام کی جمری قرائت کی حالت میں تقتری کے قرائت کرنے ہے اس کی نماز باطل موجائے گی تو امام احمد کے بہاں اس بارے میں دو قول ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ فام کی قرائت سننے کی حالت میں مقتدی کا فام کی قرائت کی جانب متوجہ رہناخود قرائت ہے افضل دبہترہ جس طرح فاتحہ کے بعد بقیقر اُئت کا متعمد حاصل سنناسب کے نزدیک افضل ہے اور اس استماع ہے قرائت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تویہ استماع قرائت کا بدل تفہرا، لہٰذا استماع اور قرائت دونوں کو عملاً جمع کرنے ہے بدل و مبدل کا اکٹھا کر تالازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے) کو عملاً جمع کرنے ہے بدل و مبدل کا اکٹھا کر تالازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے) علامہ ابن تیمیہ ایک دوسرے موقع پر اس مبتلہ پر گفتگو کرتے ہوئے یوں د قطر از ہیں۔

وايضافلوكان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واما في سكتة الثانية لكان هذامما تتوفر الهمم والمواعى على نقله فكيف ولم ينقل هذا احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لوكان مشروعًا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله فعلم انه بدعة.

(مجور فاوی شخالا ملام این تید ن ۱۳۳ می ۱۳۵۹-۲۵۹) به بات معلوم ہے کہ اگر نی کریم شکھ کامعمول اس قدر طویل سکوت کا بوتا جس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو آپ کا بیمل ان امور میں ہے ہوتا جس کے نقل دبیان کے عزائم واسباب کثیر ہوتے ہیں۔اس کے باوجود جب کوئی آپ کے اس ممل کوبیان نہیں کرتا تو معلوم ہوگیا کہ اس دراز سکوت کاوجود ہی نہیں۔

اور حفزت عمرہ رضی الم الم علیہ کی حدیث میں مذکور دوسرے سکوت کا حضرت عملان بی حصین رضی افکار کیاجس کی (بظاہر) یہی وجہ ہے کہ یہ و قفہ وسکوت اس قدر مختصر تھا کہ ایسے مختصر و قفوں کو بسالو قات ضبط و شار میں لایا ہی نہیں جاتا۔

یہ جمی مروی ہے کہ میں کوت سور و کا تحد پڑھنے کے بعد ہوتا تھا۔اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ہوگئی صرف دوسکوت کرتے تھے اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دوسکتوں میں سے ایک قدرے دراز اور دوسرا بہر حال مختصر ہوتا تھا جس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوسکتی۔

پھریہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر حضرات صحابہ آپ کے پیچھے پہلے یا دوسرے سکتہ میں سور ہ فاتحہ پڑھاکرتے تھے توانکا ٹیل ان امور میں ہے ہو تا جس کے قتل دبیان کے عزائم واسباب کثیر ہیں۔اس کے ہوتے ہوئے آخر کیا بات ہے کہ کوئی کی صحابی کا ٹیمل ذکر نہیں کرتا۔

علادہ ازیں اگران سکتوں میں سور و فاتحہ کا پڑھنا شریعت کی جانب سے ہوتا تواس حکم شرق کے جانے اور اس پڑل کرنے کے اور وں کے مقابلے میں حضرات سحابہ زیادہ حقدار تھے (گران سے مینقول نہیں) تو معلوم ہواکہ یہ عمل بعد کانو پید ہے۔

علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی بیان کر دوان تفصیلات کا حاصل بہی ہے کہ آنخضرت کے قائد دورانِ قیام صرف دوسکتوں کا ثبوت ہے اور یہ دونوں کے آن قدر مختصر ہوتے تھے کہ اس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی بالکل گنجائش نبیں نیز حضرات صحابہ ہے بھی منقول نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے سکتوں میں سور و فاتحہ پڑھاکرتے تھے اس لیے سکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھاکرتے تھے اس لیے سکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھاکرتے تھے اس لیے سکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھنے کی اس تجویز کاروایت ساتھ نہیں دے دی ج

اس موقع پر ہم نے بطور خاص طامہ ان تیمیہ ہی کی شخیل ہیں گی ہے ہوا ہے تاکہ ہمارے ان دوستوں اور کرم فرماؤں کو بھی اطمینان ہو جائے جواپ آپ کو سلفی کہلانے کے باوجود سلف صالحین وائمہ مجہدین کے مقابلے میں علامہ ابن تیمیہ کی رائے و شخیل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ورنہ اس مسکلہ پر دیگر اکا بر محد ثین ،و فقہائے مجہدین کی شحقیقات بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن کی طرف خود ابن تیمیہ نے اشارہ بھی کیا ہے۔

ان احباب کے مزید اطمینان کے واسطے خود ان کے ہی گھر کی ایک تحقیق اور بیش کی جارہی ہے۔علامہ سمن ،محدث کامل محمد بن اسمعیل امیر بمانی متوفی ۱۸۲اھ تحریر کرتے ہیں۔

ثم احتلف القائلون بوجوب القرأة فقيل: في محل سكتات الامام، وقيل: في سكوته بعدتمام القرأة، والادليل لهذين القولين في الحديث "رسيل السلام شرح بلرغ المرام، ج. ١ ص ١٠٦٠)

پھرامام کے بیچھے قراُت کو داجب کہنے دالے باہم مختلف ہو گئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قراُت کرنی جاہیے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قراُت کرنی جاہیے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ جب امام قراُت ہے فارغ ہو جائے (تو اس وقت مقتدی قراُت کر اُت کر اُت کر اُت کے کہ بین ان دونوں باتوں کاحدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔

آخر میں ملامۃ العلما، امام جلیل فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ھ کی دری و یل مبارت پڑھئے اور فیصلہ کیجئے کہ ازروئے درایت اس تجویر پڑل کہاں تکمیکن ہے۔ مبارت بڑھئے اور فیصلہ کیجئے کہ ازروئے درایت اس تجویر پڑل کہاں تکمیکن ہے۔

ولقائل الايقول: سكوت الامام الانقول: انه من الواجبات، اوليس من الواجبات، والاول باطل بالاجماع، والثاني يقتضى ال يجوز له الالايسكت، فبتقديران لايسكت يلزم الا تحصل قرأة المأموم مع قرأة الامام، وذلك يفضى الى ترك الاستماع والى ترك السكوت عند قرأة الامام وذلك على خلاف النص.

وايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قرأة الفاتحة في مقدار سكوت الامام، وحينذيلزم المحنور المذكور، وايضافالامام انما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من اتمام القرأة وحيئنذ ينقلب الامام مأ مومًا والمأوم اما مالان الامام في هذه السكوت يصير كالتابع للمأموم وذلك غير جائز.

(النفيرالكبير،ن: ١٥،ص: ١٠٠ المطبعة كمتب الإعلام الاسلام ١٣١٢ه)

کہنے والا کہیکتا ہے کہ امام کا سکوت یا تو واجبات ہے ہیا غیرواجبات

ہیلی صورت(یعنی واجب ہونے کی) بالاجماع باطل ہے اور دوسری صورت(یعنی واجب نہ ہونے کی)کامقتایہ ہے کہ (سکوت کرےاور) سکوت نہ بھی کرے۔اور امام کے سکوت نہ کرنے کی صورت میں لازم ہے کہ مقتدی کی قر اُت کے ساتھ ساتھ ہوگی جس سے استماع اور انصات (یعنی متوجہ رہنے اور ضاموش رہنے کا کارک ہوگا اور نیص قر آئی کے خلاف ہے۔ متوجہ رہنے اور ضاموش رہنیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مخصوص مقدار ہے۔ اور مقتدیوں کے واسطے بیکتہ در از اور خفیف ہونے میں مختلف ہوگا تو بسااو قات مقتدی امام کے اس سکتہ کی مقدار میں قر اُت فاتحہ پوری نہ کر سکے گا۔ ایس صورت میں وہی ممنوع صورت (یعنی امام کی قر اُت کے وقت متوجہ ہونے اور دیپ رہنے کارک) پیش آئے گی۔

نیزیاتو بیسورت اختیار کی جائے کہ امام خاموش کھڑارہے تاکہ مقتلی اپنی قرائت پوری کرلیں اس وقت امام، مقتری اور مقتری امام ہوجائے گا اسلئے کہ امام اس کوت میں گویاکہ مقتری اور بیسورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس کوت میں گویاکہ مقتریوں کا تابع ہو گیاہ۔ اور بیسورت بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آنخصرت علی کی ارشادہ ہا امام لیؤتم به فاذا کیونکہ آنخصرت علی کا ارشادہ ہا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتراء و پیروی کی فرا فانصتوا" یعنی امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتراء و پیروی کی

جائے لہذا جبوہ قرأت كرے توتم چيد ہو،اس صديث سے دوباتم معلوم ہوئیں اول یہ کی مقتدی امام کی افتداد انتاع کریں گے نہ کی خود امام مقتدی کی میروی کرے گادوسری بیک امام کی افترام میں بیات شامل ہے جب دہ قرائت کرے تو مقتدی اس کی قراُت کے لیے خاموثی اختیار کریں۔جس ہے یہ بات روز روش کی طرح عیال ہو جاتی ہے کہ یہ جائز تبیں ہے کہ امام مقتدی کی قرأت کے لیے سکوت کرے کیوں کہ اگر وہ اس سکوت کامامور ہو تا تو لاز می طوريراس بات كالمجمى مامور ہوتاكہ وہ مقد يوں كى افتداء كرے۔ تواس صورت میں وہ ایک بی حالت میں امام اور مقتدی دونوں ہو جائے گا۔ او تحض واحد کا ایک بی حالت میں لام اور مقتدی دونوں ہو تانہ عقلاً در ست ہے اور نہ شرعاً سے ہے۔ ان تغمیلات ہے یہ بات انجھی طرح واضح ہو گئی کے سکتات میں قرأت کی تجویزر دایت در رایت دونول لحاظ ہے قابل عمل نہیں اس لیے انسب داحوط راہ یں ہے کہ امام کی قراکت کے وقت مقتری تھم خداوندی "واذا قوی القوآن فاستمعوا وانصتوا" يعمل كرتي بوئيمه تن گوش اور خاموش رين \_ كتاب الله كے بعد آئندہ سطور میں احادیث رسول اللہ ﷺ بیش كی جاری ہیں جو دراصل ای آیت کی تغییر و تغصیل ہیں۔

### احاديث رسول (هيك)

١ - عن ابى موسى الاشعرى قال ان رسول الله ﷺ خطبنا فبين لنا سنتناو علمنا صلواتنا، فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤم احدكم، فاذا كبر فكبر واواذا قرأفانصتوا واذا قال "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا آمين" الحديث. (١)

(رواه مسلم في معجد من الم ١٧١)

(ا) یہ حدیث میج مسلم کے علاوہ سنن اتی واؤد، مسند الم احمد سیج این عواند، سنن این بابد، مسند بزار وغیر وحدیث کی معتبر ومنتھ کتابوں علی و کیمی جاسکتی ہے۔ لیام مسلم علیام احمد بن مغیل ، حافظ ابن عبد البر، علامہ این حرم علیم منذری حافظ این تیمیہ ، حافظ این کیٹر ، حافظ این ججر علیم موفق الدین این قد امہ وغیر واکا پرائد حدیث کی ایک بوی تماعت نے اس حدیث کی تھیج کی ہے۔

الم وار قطنی اور بیمل و خیر و نے راوی مدیث سلیمان تھی کے تغر وکی جوبات کی ہے وہان بزر موں کا تسام کے وصافظ سفالیا لکھتے ہیں۔

الله حليث خرَجه مسلم في صحيحه من حليث جرير وقال في أخره قال الواسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان قال ابوبكر ابن احت ابي النضر في الذا الحليث الى طمن فيه فقال مسلم الريد احفظ من سليمان.

واشار ابو طالب في سوالاته .... الى انه قال يها وقال ابو الحسن الدارقطني هذه المفتلة لم يتابع فيها عن قنادة وخالفه الحفاظ فلم يذكرواها قال واجماعهم على مخالفته يدل على وهمه" ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من التفات، وقال في موضع آخر رواه سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامروابن ابي عروبة عن قتادة بهذه الزيادة ومن هذه الطريق رواه البزار عن محمد بن يحى القطعي من سالم وهوسند صحيح على شرط مسلم، وقال الاثرم في سوال احمد قال با اثرم وقلز عموا ان المعتمرواه فئت نعم قدرواه المعتمر قال فاي شئ تريد انتهيل.

حديث المعتمروواه ابوعوانة الاسفرائني في صحيحه عن سليمان بن الاشعث السجوى ثنا عاصم بن النصر ثنالمعتمر ثناقتادة بهذه الزيادة،قال وثنالضائغ بمكة ثنا على بن عبدالله لناجرير عن سليمان فذكره، وثنا سهل بن محمدالجد سابوري (بقرائج سخري)

#### ترجمہ :ابو مویٰ اشعری ﷺ نے ہمیں خطبہ دیاجس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقہ کوبیان فرملیااورہمیں

(يقيه: - كَمْ شَرَ صَحْى كا) ثنا عبدالله بن رشيد ثا ابو عبيد عن قتادة فذكره فهذا كما ترى قد سلم الحديث من التفرد الذى اشار اليه هؤلاء الحفاظ ..... وقد وجدنا متابعاً آخو ذكره ابو مسعود الدمشقى فى جوابه للدارقطنى وهو الثورى قال رواه عن سليمان كمارواه جرير (الاعلام بسنة عليه السلام مخطوطه: ج: ٤،ص: ٨٢)

رہاموا! ناحافظ عبدالر حمن مبار کیوری کا یہ نقد کہ اس حدیث کے راوی سلیمان تھی مدلس ہیں اور مدلس کی مقتصن روایت التی استعدال نہیں ہوتی، حدیث کی صحت پراٹرانداز نہیں ہوگا کیوں کہ محدثین کا اس پراتغان ہے کہ مدس راوی جب حدثناد غیر و ساع کے الفاظ سے حدیث روایت کرے تو تدلیس کا اس پراتغان ہے کہ مدس راوی جب حدثناد غیر و ساع کے الفاظ سے حدیث روایت کرے تو تدلیس کا ازام ختم ہو جاتا ہے (شرح نخبہ ص: ۵۳) اور صحیح الی عوانہ و سنن الی واؤد کی روایت میں سمعت کی صراحت موجود ہے۔

علاوہ اذین مواہ تا مبلہ کیوری لکھتے ہیں " تدلیس کا طعن متابعت ہے اٹھ جاتا ہے ( تحقیق الکلام، بھا موجاء موجاء کے سلیمان تھی کے عمر بن عامر، باب موجود ہیں و نیز جریر کے بھی ایک متابع سفیان توری بھی ہیں۔ این الی عروبہ معتمر ،ابو مبید چار متابع موجود ہیں و نیز جریر کے بھی ایک متابع سفیان توری بھی ہیں۔ اس طرح لام بخاری، لام ابو داؤہ ،اما وار قطنی اور بہقی نے اس حدیث پر جو اشکال کیا ہے کہ "فاذاقر افانصتو ا" کی زیادتی محفوظ نہیں ہے اصول محد ثین کے انتبار سے یہ اشکال بھی ہے اثر ہے کوں کہ سلیمان مجی بلا اختلاف اُنتہ ، ثبت ، حقن اور حافظ ہیں اور و اُنتہ کی زیادتی سب کے زودیک مقبول ہے چتا نچہ الم حاکم لکھتے ہیں" فقہائے اسلام کا اس پر کلی اتفاق ہے کہ متون واسانید عمی اُنات کی زیادتی مقبول ہوگی (متدرک ، ج ا، ص ۳) اس اصول کے تحت خود لام دار قطنی نے باب تشہد عمی "و جدہ لا شو بلك له" کی رادت کو جس میں بہی سلیمان تھی منفر و ہیں صبح تسلیم کیا ہے دیکھتے سنن دار قطنی ، ج انہ ص ۳۰ نیزاتی بتا زیادت کو جس میں بہی سلیمان تھی منفر و ہیں صبح تسلیم کیا ہے دیکھتے سنن دار قطنی ، ج انہ ص ۳۰ نیزاتی بتا زیادت کو جس میں بہی سلیمان تھی منفر و ہیں صبح تسلیم کیا ہے دیکھتے سنن دار قطنی ، ج انہ ص ۳۰ نیزاتی بتا زیادت کو جس میں بہی سلیمان تھی منفر و ہیں صبح تسلیم کیا ہے دیکھتے سنن دار قطنی ، ج انہ سابھ ان تھی نظر و ہیں قبلہ طبح ان فلیس بھادح فی صبحته "(سمو عالم العبادات ، ص ۲۰۰۰)

علاہ وازیں مواہ تا مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ " تُقد کی زیلات اس وقت شاذ اور تا قابل قبول ہوتی ہے جب اصل روایت کے منافی ہواگر اصل وماقبل کے مخالف نہ ہوتو جمہور محققین کے زویک ووزیادت قابل قبول ہوگی"ابکار المنن، ص: ۲۳)

اورابل نظر پر بید بات مخفی نبیں ہے کہ "واذا قر اُفانصتوا مکا جملہ حدیث آبو مو تیا شعری عَدَ اُفِیٰ کَ کُسی بھی فقرہ کے مخالف نبیں ہے کیوں کہ بیہ جملہ حدیث کے الفاظ سابقہ بیس ہے نہ تو سی اغظ کو رو کر تا ہے نہ کسی و متیداور نہ بی تی کے لیے مغیر ہے بلکہ یہ جملہ تمام طریق حدیث جواس زیادت ہے خالی میں کامؤید ہے اس لیے کہ امور استمام واقتداء میں "اذا کبر فلیم وا" فرماکر" واذا قال غیر المغضوب علیم والا السالین فقولوا آ بین "فرماتا او رواز اقر ، فاقر وَا واذا اس فاصوانہ فرماتا صاف بتار ہا ہے کہ مقتدی کا کام تحمیر تح بید کے بعد آ بین کہنا تی ہے (بقید اللے صفحہ پر)

نماز سکھائی اور فرمایا کہ جب نماز اداکرنے کاارادہ کروتوا بی صفیں درست کرو پھرتم میں سے ایک امام ہے اور امام جب بھیرکے توتم بھی تجمیر کہواور جب امام قرائت کرے توتم خاموش رہو اور جب وہ "غیر المغضوب علیهم ولا الضالین "کے توتم آمین کہو۔

تشر تے ہیے صحیح حدیث واضح الفاظ میں بتار بی ہے کہ لمام کی ذمہ داری و فریضہ قرائت کرنا ہے اور مقتد یوں کا وظیفہ بوقت قرائت خاموش رہنا ہے۔ چونکہ اس حدیث میں جبری وسری نماز کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے یہ تھم سب نماز دں کوشامل ہوگا۔

٧- عن حطان بن عبدالله ان اباموسى قال خطبنا رسول الله على فعلمنا سنتناوبين لنا صلوتنا فقال اذا كبرالامام فكبروا فاذا قرأ فانصتوا. (صحيح ابى عوانه ،ج: ٢،ص: ١٣٣)

ترجمہ خطان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو موک اشعری ﷺ نے بیان کیا کہ رسول خداو ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ہمیں سنت کی تعلیم دی اور ہم ہے نماز کا طریقہ بیان فرملیا کہ جب امام تحبیر کے توتم بھی تحبیر کہواور جب لمام قرائت کرے توتم خاموش رہو۔

(بقه: - گذشته صنحه کا)

ورند كام كى ترتيب وسياق كا قناضا يى تفاكد تجمير كے بعد مقددى كى قرائ كا كاركيا جاتا۔

عافظ الن تيراس مدي ك تحت لكيم إلى ويادة من النفة لا تخالف المويد بل توافق معناه ولهذا رواها مسلم في صحيحه فان الانصات الى فراء ة الفارى من نمام الانتمام به فان من قرأ على فوم لا يستمعون لقرأته لم يكونوا مؤتمين به "(مجوراً تآوى شخ الاسلام ابن تير، ن ٢٦، ص ٢٠٠١) على فوم لا يستمعون لقرأته لم يكونوا مؤتمين به "(مجوراً تآوى شخ الاسلام ابن تير، ن ٢٦، ص ٢٠٠١) هم آنخفر ت الله كامترى كوطا كف من وجوب تجبير الفتاح صلوة الشهد و فير وكاذكراور قرأت فاتح كاذكر نركراموقع بيان على سكوت بهوراصول ك لياظ من موت عدم مكوت عدم وجوب كابير المواقع بيان على سكوت عدم وجوب كي دلا تعدم الموت بيان على سكوت عدم وجوب كي دلا تعدم الموت بيان على سكوت عدم وجوب كي دلا المناه والمن المواقع المن المناه والمن المناه والمناه والمن المناه والمناه و

٣-عن ابى موسى اشعرى قال: قال رسول الله الله الله الأرادة قرأ الامام فانصنوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولو آمين".

(منج اني موانده ن: ۱۴، من ۱۳۳۳)

ترجمہ ابو موی ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا جب لیام قرائت کرے تو تم خاموش رہو اور جب دہ غیر المخضوب علیم ولا الضالین کے تو تم آمین کہو۔

٤-عن ابي موسى اشعرى قال قال رسول الله ﷺ اذا قرأ الامام فانصتوا
 فاذاكان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد" (شهايه ابرا) رئيت

تصحيحه الحافظ مغلطاتي عن جماعة من الحفاظ الإعلام قلمي ، ج: ٤ ، ص: ٨١)

ترجمہ: ابو موی اشعری و ایک کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرملیا جب الم قرائت کرے تو تم خاموش رہو اور جب قعدہ میں ہو تو تم میں سے ہرا کے کا اولین ذکر تشہد ہونا جاہے۔

ترجمه الوموى اشعرى في المعنى دوايت بكدا تهول في كهاكد دسول القديمة المحمير (تمازكى) تعليم دى كد جب تم نماذك اداو سد كر مرب بوتوتم من سدا يك تمهاد اللم بن اورجب لام قرأت كر ساتوتم فاموش ربو سعى ايك تمهاد اللم بن اورجب لام قرأت كر ساتوتم فاموش ربو - عن ابى هويوة قال قال دسول الله في انماجعل الامام ليؤتم به فاذا كبوفكبر واواذا قرأ فانصتواواذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا اللهم ربنالك الحمد (١٠) نارس ١٠٠)

<sup>(</sup>۱) المن نسائل کے ماہودیہ روایت سنن الی دیؤوں مستفدان الی ٹیبر میں بھی ہے۔ وام مسلم رواہم ہم بن منبل المام نسائی لمام این فزیرہ المام وین جر برطبرق ماؤی ابن تیب و سے (بقیہ و کلے صفی بر)

ترجمہ ابوہ ریرہ ﷺ نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امام ای لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ البذا جب امام تکبیر کیے تو تم بھی تبیر کہو اور جب قرائت کرے تو تم خاموش رہواور جب وہ عمع اللہ لمن حمرہ کیے تو تم ربنالک الحمد کہو۔

٧- وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: انما جعل الامام
 ليؤتم به فاذاكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا". (نال، تا، ص:١٠٧)

(بقیہ: - گذشتہ صفحہ کا) حافظ منذری، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن حزم حافظ ابن عبدالبر وغیر ہاکا بر حفاظ حدیث نے اس کی تصبح کی ہے۔ نیز جماعت اہل حدیث کے رئیس اعظم نواب صدیق حسن ہیں اور ، حدث کیر موانا شمس الحق ڈیانوی نے بھی اس دوایت کو صبح کہا ہے دیکھتے "ولیل الطالب ، ص ۲۹۳ وعون الم عبود ، جا، ص ۲۳۵"

الم ابوداودادرالم بيمقى وغيره في المحديث كم جمله "واذا قراً فاصحا" پرجوكام كيابال كوازروك اصول محد ثين روكرت موك الم منذرى لكمت بين "وفيما قاله نظرفان ابا خالد هذا هو صليمان بن حيان الاحمر وهو من الثقات الذين احتج البحارى ومسلم بحديثهم في صحيحهما ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة بل تابعه عليها ابو صعيد بن سعد الانصارى الاشهلى المدنى نزيل بغداد وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة وثقه يحى بن معين ومحمد بن عبدالله المخزومي، وابو عبدالرحمن النسائى وقد خرج هذه الزيادة النسائى في سننه من حديث ابى خالد الاحمر ومن حديث محمدبن سعد (عون المعرود، عن الاسمالي)

رہاحافظ عبدالرحمٰن مبار کیوری کابید نقد کہ محمد بن محیان میں مجمد کلام ومقال ہے نیز دہ مدلس بھی ہیں ہیں کہ محال ہے نیز دہ مدلس بھی ہیں اس لیے بیر دوایت سیجے نہیں "ایک سیجے حدیث کو ضعیف تغیرانے کی بیجا کوشش ہے کیوں کہ محمد بن محیان میں جو کچھ مقال ہے دہان کی بطریق معید مقبری عن ابی ہریرہ کی بعض روایات میں ہے دیکھے تبدیا تبذیب، ن ، 9 ص ، ۲۵ ا

ترجمہ: ابوہریرہ فیضیر وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ وی نے فرمایا امام ای لیے بتا ہے اس کی افتد اس کی افتد اور جبوہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے لہذا جب ام تجبیر کم تو تم تجبیر کہواور جبوہ قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔

٨-وعن ابى هريرة قال قال رسول الله الشيئة: انما جعل الامام ليؤتم
 به فاذا كبر فكبرو او اذاقر أن فانصتوا و اذا قال "غير المغضوب عليهم
 و لا الضالين فقولوا آمين "الحديث (انهاجه السال)

ترجمد: ابوہر مره عظیم نے کہا کہ رسول الله وہ نے فرملیالهم ای لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے وہ اس کے سرکے تو تم تعمیر کہواور جبوہ قر اُت کرے تو تم تعمیر کہواور جبوہ قر اُت کرے تو تم چپ رہواور جبوہ "غیر المغضوب علیهم و لا الضالین " کے تو تم آمین کہو۔

٩-وعن ابى هريرة ان رسول الله على قال: انما الامام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا واذا قراء فانصتوا واذاقال" والضالين فقولوا آمين" الحديث رسند امام احمد ،ج: ٢، ص: ٢٧٦ وقال المحقق احمد عاكم استاده صحيح مسند احمد ،ج: ٧، ص: ٥٩ مع تحقق المحقق المذكور)

ترجمہ: ابوہر یرہ طاقیات مردی ہے کے رسول اللہ الحقیۃ نے فرمایالام ای لیے (مقرر) ہوتا ہے کہ اسکی اقتداء کی جائے توجب لام تجبیر کیے توجم تجبیر کہواور جب وہ قر اُت کرے توجم تبیر کہواور جب وہ 'و الصالین '' کیے توجم آیمن کہو۔ حضرت ابو موی اشعری عظیفہ کی تھے صدیث کی المرح حضرت ابوہر یرہ عظیفہ کی تھے صدیث کی المرح حضرت ابوہر یرہ عظیفہ کی حصورت ہے مردی یہ تھے احادیث ناطق ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز اداکر نے کی صورت میں لام کا فریفر قرائت کے لیے چپ رہنا ہے جہانچ جماعت اللہ میں قرائت کے لیے چپ رہنا ہے جہانچ جماعت اہل معدیث حسن خال کی تھے ہیں۔ در حدیث ابوہر یرہ عظیفہ وابو موتی عظیفہ است واخا فرافانھ توا ''لیک در حدیث ابوہر یرہ عظیفہ وابو موتی عظیفہ است 'و اذا فرافانھ توا ''لیک در حدیث ابوہر یرہ عظیفہ وابو موتی عظیفہ است 'و اذا فرافانھ توا ''لیک در حدیث ابوہر یرہ عظیفہ وابو موتی عظیفہ است واخا می تجمر بینیست بلکہ در عدیث ابوہر بینیست بلکہ در عدیث بلکہ بینیس بلکہ بینیست بلکہ بینیست بلکہ در عدیث بلکہ بینیست بلکہ بینیست بلکہ بینیست بلکہ بینیس بینیست بلکہ بینیست بینیست بینیست بلکہ بینیست بلکہ بینیست بینیست بینیست بلکہ بینیست بلکہ بینیست بینیست بینیست ب

شامل سریة ماست پس واجب سکوت باشد مطلقان وقر اُت (بدایة اسائل، من ۱۹۳) مطلقان وقر اُت (بدایة اسائل، من ۱۹۳) حضرت ابو بریر و اوا و حضرت موتن اشعری عقد کی حدیث مین "و افاقو ا فانصتو ا" وار د بوا به البندا مقتدی کا حصه خاموش ر بهنااور امام کی قر اُت کی جانب کان لگانا ہے اور بیا خاموش ر بنا جبری نماز وں کے ساتھ خاص نبیں ہے جانب کان لگانا ہے اور بیا خاموش ر بنا جبری نماز وں کے ساتھ خاص نبیں ہے بلکہ بیاس کی قر اُت کے وقت جبری و سری بلکہ بیاس کی قر اُت کے وقت جبری و سری سکوت واجب ہوگا۔

٣-عن انس ان النبي المنظمة قال: اذا قرأ الامام فانصتوا(١)

(كتاب القرأة للبيهقي،ص:٩٢)

ترجمہ: خادم رسول حضرت انس ﷺ نے مروی ہے کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا جب امام قراُت کرے تو تم لوگ چپ رہو۔

تشر تے بیہ حدیث پاک بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے جس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ امام کی قراُت کے وقت مقتدی کاکام چپ رہنا ہے۔

1 1 - عن عمران بن حصين ان رسول الله على الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قراء اوايكم القارى؛ قال رجل انا! فقال قدظننت ان بعضكم خالجنيها وصحح مسلم، ج: ١، ص: ١٧١)

ترجمہ عمران بن صین فیلی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ فیلی نے ظہری نماز (شروع) فرمائی توایک صاحب (آپ کے بیچھے) سورہ سے اسم پڑھنے کیا۔ بہت آپ نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا تم میں ہے کی نے قرائت کی یایہ فرمایا کم میں سے پڑھنے والا کون ہے ؟ایک صاحب ہولے کہ قرائت کی یایہ فرمایا کہ تم میں سے پڑھنے والا کون ہے ؟ایک صاحب ہولے کہ

<sup>(</sup>۱) می حدیث می سند کے ایک راوی الحسن بن علی بن شبیب المعمر می" پر موسی بن بارون نے پکھو کلام نیا ہے مگریہ کلام امام دار تعطیٰ کی تحقیق کے مطابق بربنائے عداوت ہے جس کامحد ثین کے یہاں اعتبار نبیس و بھٹے اسان المین ان من ۲۰ می ۲۲۵۲۲۲۴ بعد ابلا فہاراس مدیث کی سند صبحے ہے۔

میں نے قرائت کی ہے(بین کر) آپ نے فرمایا میں سمجھ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے ضلجان میں ڈالارہاہے۔

١٢ - عن عمران بن حصين قال صلى النبى على الظهر فقرأرجل خلفه "بسبح اسم ربك الاعلى" فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال رجل إنا، قال قد علمت ان بعضكم قد خالجنيها.

(سنن نسائی، ج: ۱۰ ص: ۲۰۹)

رسوسی به مین مین مین کرتے بیں کہ نی علیہ السلاۃ والسام نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک صاحب (آپ کے پیچیے)" سبح اسم دبك الاعلی" پڑھنے گئے آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا (میر سے پیچیے) کی فی مسبح اسم دبك الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے مسبح اسم دبك الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے فریایا میں جان رہا تھا کہ تم میں ہے کوئی مجھے ظامان میں ڈال رہا ہے۔ 14 میں عمر ان بن حصین ان النبی بھی صلی الظہر او العصر ورجل یقران بن حصین ان النبی بھی صلی الظہر او العصر ورجل یقران جلفه فلمانصرف قال ایکم قرا "بسبح اسم دبك

ورجل يقراخلفه فلماانصرف قال ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى على الله النبي المنظمة الله النبي المنظمة المارديها الا الخير فقال النبي المنظمة الماردين المنظمة الماردين المنظمة الماردين المناردين المن

ترجمہ: عمران بن صین فیجھ ہے روایت ہے کہ نی فیجھ نے ظہریا عمری نماز

پر حمی ای حال میں ایک صاحب نے آپ کے بیجھے سے اسم ریک الاعلی ک

قرائت کی۔ جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو پو چھاتم میں ہے کس نے سے اسم

ریک الاعلی پڑھی؟ مقتد ہوں میں ہے ایک صاحب ہو لے میں نے اور میر ک

نیت نواب می کی تھی (یہ من تر) آپ فرمایا میں خیال کررہا تھا کہ تم میں ہے

کوئی جھے قرائت میں الجھارہا ہے۔

تشریح نظرت عمران بن حلیمن چھیدے مروی ان تینوں سیح حدیثوں سے ظاہر ہے کہ بحالت ِنمازا ہے جیجے مقتدی کی قرائت پر آپ نے اظہار تا گوار ک فرمایااور پوری جماعت میں ہے ایک شخص کی قرات کو بھی برداشت نہیں کیا بلکہ ان کی قرات کے عمل کو خلل اندازی قرار دیااور وہ بھی سری نماز میں جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ جبری نمازوں میں بدر جہ کولی امام کے بیچھے کسی قسم کی قرائت کی کوئی گنجائش نہیں۔

١٤ –عن عبدالله بن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف النبي فقال خلطتم على القرآن(١)(معاني الاثار،ج: ١ص: ١٠٦)

ترجمہ: عبداللہ بن معود اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی بھیے کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تھے اس کمل پر فرمایا تم لوگوں نے مجھ پر قرآن کی قرات گذیڈ کردی۔ قرآن کی قرات گذیڈ کردی۔

تشری امام ابو بکر جصاص رازی لکھتے ہیں اس حدیث میں یقر وَان طلق ہے یعنی اس میں سورہ فاتحہ یا قر آن کی کسی اور آیت یا سورۃ کی قید نہیں ہے اسلئے یہ لفظ سورہ فاتحہ اورقرآن کی جملہ سورتوں کو شامل ہوگا''(احکام القرآن جلد عصا۵) جس سے معلوم ہوا کہ بحالت اقتداء سی سورۃ یا آیت کا پڑھنا امام کی قرأت کے لئے باعث خلجان ہے جس کی اجازت نہیں۔

١٥ - عن عبدالله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراة الامام له قراة (٢)(مسند احمد بن منبع بحواله فتح القدير ج١ ص ٢٩٥ اتحاف الخيرة المهرة بزاوائد المسانيد العشرة ج٢ ص ٣٤٠ للاد البو صيرى وقال صحيح على شرط الشيخين)

ترجمه عبدالله بن شداد حضرت جابر بن عبدالله على عبدالله عبدالله

<sup>(</sup>۱) میروایت منداحمد، مندابویعلی اور مند بزار میں بھی ہے اورامام بیٹی منداحمد کی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں رجالہ رجال ابنخاری مجمع الزوائد، ج:۲،ص:۱۱۰ اور محقق ماردیتی لکھتے ہیں'' وہٰذا سند جید'' الجو ہرائقی ج:۲، ص:۱۲۲، اور عصر حاضر کے مشہور محدث شیخ البانی کہتے ہیں بٰذ احدیث حسن ۔''

<sup>(</sup>۲) مولا ناعبدالرحمٰن مبارک پوری اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، بظاہر سیح ہے کیونکہ موصول بھی ہے اس کے تمام روات بالا تفاق ثقد ہیں اور کوئی علت قاد حہ بھی بظاہر اس میں نہیں پائی جاتی ''تحقیق الکلام ج ۲ص ۱۳۸\_

کہ انہوں نے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جس نے امام کی قدا، کی توامام کی قرات مقتدی کی قرات کے حکم میں ہے تخری اس صحیح حدیت میں سری وجہری نماز کی قید نہیں علادہ ازیں حدیث کی ابتداء لفظ من ہے جوا ہے عمومی معنی بڑھ ہے جس مے علوم ہوا کہ جس نے اللہ کی اقتدا کر لی تواب اسے بغیر کی تحصیص کے امام کی اقتدا کر لی تواب اسے بغیر کی تحصیص کے امام کے پیچھے الگ سے قرات کر نے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام کی قرات شرعام تعتدی کی قرات مان لی گئ ہے کہ کہ خواب واللہ علیہ و سلم من کان لہ امام فقراۃ الا مام لہ قراۃ (۱) (مؤطاء محمد ص ۶۶)

ترجمہ۔جابر بن عبداللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی کالمام ہو توامام کی قر اُت مقتدی کی قر اُت ہے۔

۱۷ - عن جا بر بن عبدالله ان رجلا صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى الظهر او العصر يعنى قرأفاومنى اليه رجل فنهاه فا بى فلما انصرف قال اتنهانى ان اقرأخلف النبى صلى الله عليه وسلم فتذاكراحتى سمع النبى فقال رسول الله صلى الله عليه من صلى خلف امام فان قرأة الا مام له قرأة (٢) كتاب القراةلليهةى ص ٢٠١)

(۱) اس روایت کی سند بھی صبح ہے رہالهام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ تعصب تو اس کا کوئی علاج نہیں اور اس متعصبانہ رویہ ہے نہ حدیث کی صحت متاکثر ہوتی ہے اور نہ بی امام ابو صنیفہ کی ثقابت اور جلالت شان پر کوئی حرف آتا ہے۔

(۲) امام بیعتی کی نقل کرده به صدیت میجی الا ساد ب امام دار قطنی و غیر دکا به نقدکد ای حدیث کی سندیل ابوالولید "راوی مجبول ب ای لئے به روایت ضعیف تا قابل استدالل ب "ور حقیقت و بهم کا بتیجه ب کیو نکه ابوالولید کوئی الگ شخصیت نبیل بلکه به عبدالله بن شداد کی کنیت ب امام حاکم لکھتے ہیں عبدالله بن شداد هو بنفسه ابوالولید و من تها و ن بمعرفة الاسا می اور نه مثل هذا الوهم امام حاکم نے یکی بات امام علی المد فی ہے بھی نقل کی ب " عبدالله بن شداد اصله ملی و کنیته ابوالولید روی عنه اهل الکوفه معرفته الحدیث ص ۱۵ ما علاوه ازی تهذیب المجمد یب نام م ۱۵ مراور در وی عنه المحدیث م ۱۵ مراور در وی عنه المحدیث م ۱۵ مراوت موجود ب (بقید المحلیم سفی پر)

ترجمہ: جابر بن عبداللہ ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول مٹد ﷺ کے پیچھے ظہریاعمر کی نماز میں کی مقتدی نے قراُت کی توایک صاحب نے اشارے سے انھیں قراُت سے منع کیاوہ مانے نہیں اور نمازے فراغت کے بعد منع کرنے والے سے کہاکیاتم رسول اللہ ﷺ کے پیچے مجھے قراُت کرنے سے منع کر رہے تھے وہ دونوں گفتگواس انداز میں کر رے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے من لیااور ارشاد فرمایا اگر کوئی مخص امام کے بیچھے نماز

پڑھے توامام کی قرائت بی اس مقتدی کی قرائت ہے۔

تشریح:اس حدیث میں ظہریاعصر کی نماز کاذکر ہے جوسری نمازیں ہیں اور آپ كے بیچے قرأت كرنے والے صرف ایک صاحب تھے مرآب نے مخص واحد كی قرات کو بھی بہندنہیں فرمایااولانہیں تنبیہ فرمائی کہ امام کے پیچھے قرائت نہیں کرنی جاہے کیونکہ امام کی قرأت ہی اس کیلئے کافی ہے علادہ ازیں اگر بحالت اقتدا قرأت كى اجازت حضرات صحابه رضوان التُدعليهم مين معلوم ومتعارف مهوكي تو دوران نماز صحابی اشارہ ہے قراُت کرنے ہے منع نہ کرتے نیزاگر بحالت اقتداء مقتدی کیلئے قرآت کرنی درست ہوتی بالخصوص سری نمازوں میں تو نبی کریم على الصلوة والتسليم منع كرنے والے كو ضرور تنبيه فرماتے كه ايك درست وجائز كام كى وجدے تم نے نماز كے خشوع وخضوع ہے صرف نظركر كے دوسرى طرف توجه کیوں کی الحاصل اگر بنظرانصاف دیکھاجائے تو بغیرسی خارجی قرینہ کے خود یہ حدیث بتار بی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کیلئے قرائت کی گنجائش نہیں ہے۔ ١٨ -عن جابر ان رجلاً قرأخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر فا ؤمأاليه رجل فنها ٥ فلما انصرف قال اتنها ني ان اقرأخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرا ذالك حتى سمع

<sup>(</sup> بقيه ، گذشته صفحه کا ) که ابوالوليد عبدالله بن شداد کی کنيت ښاسلنځ بلاغبارا س د ايت کی سند سميح ښ الم ابن قدامہ نے بھی المغنی خاص ۲۰۹ میں اس حدیث کی تخ یج کی ہے جس میں مدیث کے آخری الفاظاول إلى فقال رسول الله والله على اذا كان لك امام يقر أفان قر أنه لك قر أة.

النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هي من صلى خلف الامام فان قرأته له قرأة " (١)(روح المعانيج وص١٣٤)

ترجمہ: جاہر بن عبداللہ وہ اللہ وہ ایک مردی ہے کہ ظہریا عصر کی نماز میں آنخفرت وہ کے بیجے ایک شخص نے قرائت کی ایک صاحب نے اشارے سے انہیں اس منع کیا نمازے فراغت کے بعد قرائت کرنے والے نے منع کرنے والے سے کہا کیا تم جھے رسول اللہ وہ کی سے جھے قرائت کرنے سے منع کردہ سے ، دونواس بارے میں گفتگو کردہ سے منع دونواس بارے میں گفتگو کردہ سے منع دونواس بارے میں گفتگو کردہ سے منع ہے نماز کردہ سے منع ہے نماز کردہ سے مناز کردہ کے مناز مناز فرمایا اگر کوئی امام کے بیجے نماز پڑھے توام کی قرائت اس مقتدی کی قرائت کے مناز میں ہے۔

١٩ -عن ابى الزبير عن جا بر قال قال رسولالله صلى الله عليه
 وسلم من كا ن له امام فقر أة الامام له قرأة (٢) (مسند احمد ج٢ ص٣٣٩)

(ا) یہ روا بت امام ابو ہوسف کی کماب الآثار ص ٢٣ مل ہی ہے اس کے آثر عمل ہے قال رسول الله صلی علیه وسلم من صلی خلف امام فان قر أقالامام له فرأة امام ما کم نے ستدرک جارص صلی علیه وسلم من صلی خلف امام فان قر أقالامام له فرأة امام ما کم نے ستدرک جارم ۱۳۹۲ جاری ایک ایک معرب میں ایک معرب الصیر فی نا عبدالصمد بن الفضل البلخی نا مکی بن ابر اهیم نا ابو حنیفه انا موسیٰ بن ابی عائشة نا عبدالله بن شداد بن الفضل البلخی نا مکی بن ابر اهیم نا ابو حنیفه انا موسیٰ بن ابی عائشة نا عبدالله بن شداد بن البهاد اعن جا بو بن عبدالله اور اس کے بارے عمل کھے ہیں " سیح "ام خاکم کی موافقت کرتے ہوئے اس کی تھے فرمائی ہے یہ زیر نظر مدیث بھی ابور اس کے اس کی تھے فرمائی ہے یہ زیر نظر مدیث بھی ابور اس سے مردی ہاں گئام ہو سکا ہے۔

ایک فیر مقلد عالم نصح بی ملی صدیت کے جملہ راوی سوائے ابو طبیفہ کے ثقہ بی "امام ابو طبیقہ آگا برائمہ صدیت و فقادر جال کے نزدیک ثقہ و ثبت بی اس لئے ان کی تضعیف بجو عزاداور تشدہ بجا کے اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور تقیمسین، معاندین اور تنشددین کی جرج و تضعیف سے راو یان صدیت محروح ہونے کلیں تو پورے اسامالر جال کے دفتر میں کوئی راوی مشکل بی ہے اُتھ اور الا کُق جمتہ کے گاس کے بلا ترود میں وابعت مسحم النا ساوے۔

(۲) يه حديث بحى محيح الاستاديمل السندب چناني حافظ شمل الدين ابن قدار تكفيت بي "هذا اسناد صحيح معتصل دجا له كلهم نقات "(فرح المشنع الكبيرين ۴ م اابر حافيه) ما فظفم الدين به بمي موحت كرت بي رصالع ادوك ابا ذبير"

جہور محدثین کے نزویک اتصال سند کے لئے امکان اتاکائی ہودس بن مالح کی داور۔ • • • • میں ہوئی ہودا ہو اور میرکی و فات ۸ ۱۰ ھی اس کے امکان اتاش کیار دو ہے۔

ترجمہ: ابوالزبیر محمد بن ملم بن تدرس صحابی رسول جابر بن عبداللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کی کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کے حکم میں ہے۔

۲۰ – عن ابی الزبیر عن جا بر عن النبی صلی الله علیه وسلم قال کل من کا ن له امام فقر أته له قرأة "(۱)(مصنف ابن ابی نبیه ج۱ ص ۳۷۷) ترجمه: جا برابن عبدالله فقر أته مروی ہوہ آنخضرت الله فقر ایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر وہ فض جولام کی اقتداء میں نمازادا کر رہا ہے تولام کی قرائت مقتدی کی قرائت کے حکم میں ہے۔

۲۱-عن ابى الزبير عن جا بر بن عبدالله قال قال رسول الله على الله عن كان له امام فقرأة الامام له قرأة اتحاف الخيره المهره ج:٢، ص:٣٤٢. بروايت مسندعبد بن حميد وقال الامام البوصيرى، والآلوسى صحيح على شرط مسلم.

ترجمہ۔ابوالزبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہاے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا اگر کوئی امام کا مقتدی ہو تو امام کی قرائت اس مقتدی کی قرائت کے حکم میں ہے

۲۲ – عن عبدالله بن شدادبن الها دقال ام رسول الله عنى العصر قال فقرأر جل خلفه فغمزه الذي يليه فلماان صلى قال لم غمزتنى قال كان رسول الله عنى قدامك فكرهت ان تقرأ خلفه فسمعه النبى فقال من كان له امام فان قرأته له قرأة (۲) (مؤطاء محمد ص ۹۸)

<sup>(</sup>۱) الروایت کے بھی تمام راوی اُتہ میں علامہ اور ٹی لکھتے ہیں "ھذات صحیح المجو ھوالنقی ج ۲۰ الم ۱۵۹۔
(۲) یہ روایت بھی سیح الا سناد ہے البتہ مرس ہے امام دار تطفی اور بیعتی وغیر وجو محد ثین اس روایت کو مر فوعات میں مرسلانا س کو سیح مانتے ہیں اگر راوی حدیث عبداللہ بن شداو صحافی ہیں جیسا کہ حافظ ابن عبدالبر وغیر وکی رائے ہے تواس کے مقبول و جمت ہونے میں کو لگام نہیں کیونکہ مراسل صحابہ با تفاق محد ثین جمت ہیں اور اگریہ تابعی اُقعہ ہیں جیسا کہ اکثرائمہ حدیث کا قول ہے جب مراسل صحابہ با تفاق محد ثین جمت ہیں اور اگریہ تابعی اُقعہ ہیں جیسا کہ اکثرائمہ حدیث کا قول ہے جب بھی اس کی جمیت مرفوع نیز آٹار (بقیہ الکے صفحہ پر)

ترجمہ: عبداللہ بن شداد بن الهادروایت کرتے ہیں کہ رسول خداہ نے نماز عصر کی امامت فرمائی ایک صاحب آپ یجھے قر اُت کرنے لگے توان کے قریب کے نمازی نے انہیں اشارہ کیا جب نمازے فراغت ہوگئی تو قر اُت کر نے دالے نے بوچھاتم نے مجھے کیوں اشارہ کیا تو ان صاحب نے کہا چو نکہ آنخصرت تہمارے امام تھے تو مجھے یہ پہند نہیں ہوا کہ تم بھی آنخصرت بھی کے تخصرت تھی کے تر اُت کردنی کر یم بھی نے اس گفتگو کو بن لیااور فرمایا اگر کسی نے امام کی قر اُت بی مقتدی کی قر اُت کی تو امام کی قر اُت بی مقتدی کی قر اُت کی ضرورت نہیں)

تنبیہ: حضرات محدثین کی اصطلاح میں سند کے تعددے حدیث متعدد شار کی جاتی ہے۔ ہے اس اصول کے تحت ۱۲ کے کی حدیثوں کو الگ الگ شار کیا گیاہے۔

(بقیہ محدشتہ صغیر کا) محالم اور فقہا کے اقوال سے تقویت حاصل ہورائی مرسل روایت ان محدثین كے زويك بھى جت ب جومراسل كى جيت كے قائل نہيں التفصيل سے يہ بات واضح ہوتى ہے كہ زير بحث روایت کو مرفو عاومر سلاا یک جماعت روایت کرتی ہے چنانچہ جماعت غیرمقلدین کے چیٹوا ہے اعظم نواب صدیق حسن خال کو بھی اس کا اعترف ہے موصوف اپنی مشہور تصنیف ہلیت السائل ص ۴۰ مهر پر لکھتے ہیں دیالجملہ ایں حدیث بطرق متعددہ ارسالاً در فعام وی شدہ و دروے د لالت است بر آنکه مؤتم در پس امام فاتحه نخواندز براکه قر اُت امام قر اُت مؤتم است "نعنی به حدیث متعدد سندول ے مرسلاد مر فوعامر وی ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقتری امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیو تکدامام کی قرائت بی مقتدی کی قرائت ہے اور ہندوستان کے مشہور تقق عالم مولانا عبدالحی فر گلی محلی اس روایت کے بہت سارے طرق نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ان الطوق الحدیث الذی نحن فيه بعضها صحيحة او حسنة وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفهابغير ها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت اوغير محتج به او نحو ذالك غير معتمد بها (الم الكلام ص ١٩٧٨) اس زير بحث عديث كي بعض سنديل مليح ياحسن بين اور بعض ضعيف بين جن كاضعف كثرت طرق سے دور ہو جاتا ہے لہذاہ كہناكہ بير حديث ثابت نبيس يالا كن استدال نبيس دغير ولا كن اعماد بات نہیں ہے اور غیث المعمام حاشیہ الم الكلام ص ١٣٢ر من لكھتے ہي" لو ادعى ان سند هذالحديث اقوى من سند عبادة الاتي ذكره اومثله لم يبعد فا نصف "أكروعوى كى كياجائ كه حفرت جابركى اس جديث كى سند حفرت عبادة كى روايت لاصلو قلمن لم يقر أبفاتحة الكتاب" ے زیادہ تو کیا قوت میں ای کے در جہ کی ہے تو (ازروئے اصول محدثین) یہ دعوی صحت ہے دور نہیں ہو گالہٰذاانصاف چین نظرر کھاجاہے

اوراس جملہ کے مدرج ہونے کی کوئی توئی عقلی و نعتی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برکس الم ابوداؤہ پروایت ابن فاہی مسوح عن مصموعن المؤھری نقل کرتے ہیں قال ابوھر یوہ فائنھی النامی بنن ابوداؤہ ن اص ۱۹ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ خودابو ہر برہ کا بیان کردہ ہے نہ کہ الم زحری کالمدرج ہے اور محد ثین کا ٹیسلمہ فیصلہ ہے کہ معمر اشبت الناس فی الزحری ہیں اس کے الم لیے اور ابن جرج کا اس جملہ کو نقل نہ کر نااس کے مدرج ہونے کی دلیل نہیں ہوسکن رہاستا۔ اماس کو اور ابن جرج و تعدیل اس کی مدرج ہونے کی دلیل نہیں ہوسکن رہاستا۔ اماس کی دوایت کو اور فقیہ و اماس ہیں گر سام جرج و تعدیل اس کی صواحت کرتے ہیں کہ ان کی امام زہری سے تمام روایش ضعیف و کمزور ہیں اس لئے معمر کی روایت جو اشہان کی النبت اناس فی الزحری ہیں کو جموز کر امام اوزائی کی روایت کیو نکر قبول کی جاسمتی ہے کیو تکہ فقباو محد ثین کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ صحیح و ضعیف میں تعارض ہو تو سیح (بقیہ اسکالے صفی پر)

رمؤطامالك مروواه الترمذى وقال هذاحديث حسن، وقال الحافظ المغلطائى قال الترمذى هذاحديث حسن فى اكثرالسخ وبعضها صحيح وقال الحافظ ابوعلى طوسى فى كتاب الاحكام من تاليفه هذاحديث حسن وصححه ابوبكر الخطيب فى كتابه المنرج "الاعلام غلى ح. ٤.

(بقیہ: گذشتہ صفحہ کا) مقبول اور ضعیف مردود ہو گئ اس لئے ان ہزرگوں کی جلالت شان پر ایک مسلمہ اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا، مزید تحقیق و تفصیل کے لیے مند احمد مع تعلیق احمد شاکر، خ:۱۲ ص:۲۵۸۔۲۸۵ دیکھیے شخ احمد شاکر نے اس حدیث میں بڑی محققانہ اصولی بجٹ کی ہے۔

علاوہ ازیں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں اگر بالغرض فائمتی الناس جملہ کو امام زہری کا مدرج تسلیم کرلیا جائے تب بھی بیاس بات کی نہا یت وزنی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قر اُت کرنا سیح نہیں ہے کیونکہ امام زہری اپنے عہد میں حدیث وسنت کے زبر دست عالم تھے اگر امام کے پیچھے قر اُت کرنا ضروری ہوتا تو بیمسئلہ امام زھری سے کیسے فی رہ سکتا تھا؟

جب امام زہری پیفر ماتے ہیں کہ جمری نماز وں میں لوگوں نے قر اُت ترک کر دی تھی تو یہ اس بات کی روشن اور معقول دلیل ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین امام کے پیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے،اس پرامام زہری نے انہیں عامل اور کاربند پایا۔فناوی،ج۲م بین۔۱۳۵۔

پیرفائتی الناس کا یہ جملہ جے بیا کا برامام زہری کا مدرج تفہراتے ہیں بالفرض سرے ہاں روایت میں نہ ہواور روایت 'مالی انازع القرآن' پرختم ہوجائے (جیسا کہ اہم لیٹ اور ابن جریج کی روایت ہیں پرختم ہوجائے (جیسا کہ اہم لیٹ اور ابن جریج کی روایت ہیں پرختم ہوجاتی ہے) جب بھی بیرحدیث جمہور کی دلیل ہوگی کیوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیچے سارے مقد یوں میں سے صرف ایک فیض نے قرائت کی اور اس کوبھی آپ نے برواشت نہیں فرمایا نمازے فارغ ہوتے ہی فور آئس کے بارے میں پوچھا اور اس مخص سے اقرار کے بعد 'مالی انازع القرآن' کے جملہ ہے اس کی قرائت پرائی ناگواری کا اظہار فرمایا کیا اس تنہیہ کے بعد بھی حضرات صحابہ کے بارے میں میں میں ہوجھا قرائت کرتے رہے 'فقد بر''۔

نمازوں میں آپ جبرے قراُت کیا کرتے تھے حضرات صحابہ نے آپ کے پیچھےان میں قرُ اُت کرنی ترک کردی۔

۲٤ – عن عبدالله بن بحينة ان رسول الله على قال هل قرأ احد منكم آنفا قالوا نعم،قال انى اقول مالى انازع القرآن،فانتهى الناس عن القرأة معه حين قال ذلك. (١) (مسند احمد ، ج. ٥، ص: ٣٤٥)

ترجمہ عبداللہ بن محید فاقع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ الله فی نے دریافت فرمایا کیا بھی تم میں کے کی نے میرے ساتھ قرائت کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں (اس پر) آپ نے ارشاد فرمایا میں (اپنے جی میں) کہہ رہا تھا کہ کیوں مجھ ہے قرائت قرآن میں منازعت کی جارہی ہے۔

اوراگراس روایت میں جہر کی قید بھی ہو جیسا کہ مجمع الزوائد،ج:۲،ص:۱۱۰ کی ایک روایت میں ہے"صلی صلواۃ یعجھو فیھا" توبیصدیث بغیر کی تردد کے

(۱) ال حدیث پرامام بزاراورامام بیمقی نے یہ نقد کیا ہے کہ اس روایت میں راوی محمد بن عبداللہ بن مسلم نے خطاکی ہے اصل روایت عن ابن ایمہ عن الی ہر برہ تھی لیکن انہوں نے عن ابنی بحینه کرویا "لیکن اس حدیث کرویا "لیکن اس حدیث کرویا ایکن اس حدیث کرویا ایکن اس حدیث کی بارے میں الم بیمی کا "رجاله رجال الصحیح " بہنایہ ان حضرات کی ترویم نے لیکن ہے کافی ہے کیوں کہ ابن ایمہ بخاری کے راوی نبیں جی نیز عاامہ ہائم بن عبدالففور سند می اپنے رسالہ تنفیح الکلام فی النہی عن القرأة خلف الامام می لکھتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ نقد ساقط المتناع فی ان الحدیث الواحد مرویا من صحابین بسند واحد وہسند بن محتلفین ولم بقل بامتناعه احد فیما علمنا من اهل العلم بالحدیث (غیث النمام س ۱۲)

اورا گربالفر خیان معنرات کابیاعتراض تشکیم کرلیاجائے جب بھی حدیث کی سحت کے لیے یہ معنر نہیں ہو گاکیوں کہ ابن ایمہ بھی اُقتہ و معروف ہیں اس لیے بیاعتراض برائے اعتراض ہی ہے۔ جبرى نمازول من تركة أة ظف الامام برصد يثمان كي طرح صريح وكل بــــ عن ابى هويرة قال قال رسول الله على ماكان من صلوة يجهر فيها الامام بالقرأة فليس لا حدان يقرأ معه (١)(كتاب القرأة لليهقى، ص: ٩٩ وص: ١٢١ طبع النوف بريس)

ترجمه اليوبريره نظيم المارات كرت بين كدرسول الله بطلط فرمايا جن نمازول من المربر أقر أت كرتام بين كدرسول الله بطلط كيماته قر أت كرب من المام جبر أقر أت كرتام توكي كوح تبين كدوه الم كيماته قر أت كرب ٢٦ - عن ابى هويرة قال قال رسول الله بطط كل صلاة لايقرأ فيها بام الكتاب فهى فداج الاصلاة خلف الامام (٢) (كتاب القرأة لليهقى طبع معلى من ١٧١)

ترجمہ ابوہر مرہ فظی آ تخضرت اللے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملا

(۱) ال صدیت کے جملہ رادی ثقد بیں اور بیا حدیث ال بارے بی صریح ہے کہ جہری تمازوں بی ام کے بیچے مقتدی کو قرائت کی بالکل مخبائش نہیں ہے "فلیس الاحدان یقر أمعه "کو" فلیس الاحدان بقراً معه غیر سورة الفائحه" قرار دیتا یمنی آ تخضرت صلی الله علیہ والم کے فرمان طاق کو بلاد لیل مقید کر نافہ بی جنب داری اور تحکم محض ہے جس کاوالاکل کی و نیا بی کو فی اعتبار نہیں۔

ای طرح امام بینی کااس مدیت کو منکر کہنا ہی ب جا ہے کیوں کہ عمد ثین کی اصطلاح عمد کیر افغال میں کے منظر کہنا ہی ہے جا ہے کیوں کہ عمد ثین کی اصطلاح عمد کثیر افغاط والمغفلة کی روایت بیان ضعیف کی تقدراویوں کے مخالف روایت منکر کہا تی ہے۔ جبکہ اس مدیت کے جملہ راوی ثقد ہیں۔ اس لیے بقول مولانا مبار کیوری امام بینی آگر چہ مشہور محدث ہیں محرال کا کوئی تول بلاد لیل معتبر نہیں ہو سک ( تحقیق الکلام من ۲۰۲۰ میں ۲۰۲۰)

البغالية مديث بلا غيار متبول والا تق استدال ب يجاز وروز بردس ال ورنيل كياجا سكا۔

(1) مديث يك جمل راوى ابتدائ سند سے محالي رسول حفر بيابو بري تك سب كے سب الت فري الله الله بيان ميں الله عفر الله بيان الله بيان موقع برا ميں الله بيان الله الله بيان الله بي

ہر دہ نماز جس میں سور و فاتحہ نہ پڑھی جائے دونا تعی ہے سوائے اس نماز کے جوامام کی افتد اومیں پڑھی جائے۔

تشری اس مدید میں "ام الکتاب "اور "خلف الامام" کی قید بطور خاص طحوظ رہے کہ آپ نے تمام نمازوں میں سور و فاتحہ کی قرائت ضروری قراردی ہے میر متعقدی کے لیے اس کی قرائت کی مخبائش نہیں چھوڑی۔ علادوازی امام بیمی دغیرہ نے جہال قرائت ہے "مازاد علی الفاتحہ "مراد لے کر متعقدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مخبائش پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس روایت نے اس تاویل کے دروازہ کو بھی بند کردیا ہے۔

تشریخ: ظاہرے کہ محانی رسول فیڈا ہو بھر میں بغیر سور و فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہو گئے تھے بھر بھی ان کی رکعت ،اور نماز کو آنخصرت پھی نے سے اور ممال کی رکعت ،اور نماز کو آنخصرت پھی نے سے اور ممل قرار دیا ہی بناہ۔ پراس نماز کے اعاد و کا تھم نہیں دیا معلوم ہوا کہ مقتدی پر سور و فاتحہ کا پڑھنا واجب و فرض نہیں درنہ ان کی یہ نماز کیے صبحے ہوتی۔

نیز آنخضرت الله نے ابو بکر وظفی کے رکوع میں جانے کونظر کواہت نہیں دیکھا جیہا کہ بعض غیر مقلد علاءات باورکرانے کے در پے ہیں بلکہ صف میں پہنچنے سے پہلے تماز شروع کرنے اور پھرچل کرصف سے ملنے کونا پہند فرملا کرنہ آؤبلکہ اطمینان وو قارے چلو، اور بعض لا فَعُذَ، پڑھتے ہیں یعنی پھر دوبارہ تنہاصف کے بیجھے نماز شروع کرنے کی حرکت نہ کرنا۔ عام علا، نے اس کو ماج کہا ہے، اور بعض حضرات لا تعد پڑھتے ہیں یعنی تمہاری نماز بالکل درست ہے اس کا اعادہ نہ کرو۔ (ماثیہ معنوۃ، من ۹۹)

حنبیہ: جمہور فقہاء اسلام اور ائمہ اربعہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مدرک رکوع یعنی رکوع پاجانے والاشر عار کعت پاجاتا ہے شروح حدیث اور کتب فقہ میں تفصیل دیکھی جاستی ہے اس لیے بعض علائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ملے گی کیوں کہ اس صورت میں سور و فاتحہ کی قرائت جموث گئے۔ قابل النفات نہیں۔

ترجمه حضرت ابوہر بره عظاءروایت کرتے ہیں کہ نی کریم عظائے نے فرمایا بب

ام (غیر المعضوب علیهم ولا الصالین) کے تو تم آمن کہو فرشتے ہیں آمن کے آمن کہ فرشتے ہیں آمن کے آمن کے آمن کے آمن کے وموافق ہو گئاس کے گذشتہ گناہ معاف کردئے جائے ہیں۔

تشریج بیه صدیت بھی بھی بھی بناری ہے کہ امام کے بیکھیے مقدی سورہ فاتحہ وغیرہ کی قرائت نہیں کریں مجے اس لیے کہ اگر امام کی اقتداء میں ہوتے ہوئے بھی ان کے ذمہ قرائت ہوتی تو بی کریم بھی ہے ۔ اگر امام کی اقتداء میں ہوتے ہوئے بھی ان کے ذمہ قرائت ہوتی تو بی کریم بھی ہے تا ہے تہ خرماتے کہ جب امام (غیر المعضوب علیهم و الاالصالین) کے تو تم آمن کہوبلکہ یہ فرماتے کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھ چکو تو آمین کہو۔ چنانچہ الامام الحافظ ابو عمرابن عبد البر لکھتے ہیں۔

" وفي هذاالحديث دلا لة على ان الما موم لا يقر آخلف الامام اذا جهرلا بام القرآن ولا بغيرها، لان القرآة بهالو كانت عليهم لا مرهم اذافرغوامن فاتحة الكتاب ان يومن كل واحد منهم بعد فراغه من قرآته: لان السنة فيمن قرآبام القرآن ان يؤ من عند فراغه ، ومعلوم ان المامومين اذا اشتغلوا با لقرآة خلف الامام لم يكادوا يسمعون فراغه من قرآة فاتحه الكتاب، فكيف يؤمرون بالتامين عتد قول الامام (ولاالضالين) ويومرون بالاشتغال عن استماع ذالك هذا مالايصح " (التمهيدج ٢٢ص ١٧)

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ امام کے پیچھے جبکہ امام جبری قرآت کرے مقتدی نہ سورہ فاتحہ کی قرآت کریں نہ سی اور سور دکی کیونکہ اگران پر سورہ فاتحہ کی قرآت ضروری ہوتی تو انہیں بیٹم ہوتا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوجا کیں توان میں ہے جرخص آمین کے اس لئے کہ شری طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر شخص آمین کہتا ہے۔

اور پیظاہر ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے سور وَ فاتحہ بڑھنے میں شغول رمیں گے تو وہ امام کے قرائت فاتحہ سے فارغ ہونے کو اچھی طرن میں نہیں

کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں امام کے (ولاالضالین) کینے کے وقت آمین کہنے کا حکم دیا جائے اور ساتھ ہی اس کی قرائت کی طرف ہے عدم تو جہ کا بھی حتم دیاجائے(ان دونوں ہاتوں میں آغناد ظاہرے اس لیے یہ ) سیجے تبیں ہوسکتا۔ ٣٠-عن ابن عباس قال لمامرض رسول الله ﷺ موضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا قالت عائشة ندعوالك ابابكر قال ادعوه قالت حفصة ندعوا لك عمر قال ادعوه قالت ام الفضل يا رسول الله ندعوالك العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رسول الله عن رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن وسول على الله الله المؤلفة بالصلوة فقال مروا ابابكر فليصل بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق حصر ومتى لايراك يبكي والناس يبكون فلوامرت عمر يصل بالناس، فخرج ابوبكر فصلي بالناس فوجد رسول الله ﷺ من نفسه خفة فخرج ويمدر بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض فلمغرأه الناس سبحوا والناس يأتمون بابي بكر،قال ابن عباس واخذرسول الله ﷺ من القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر الحديث (ابن ماجة،ص:٨٨ ومسند احمد، ج: ١، ص: ٢٣٢، وطحاوي، ج: ١، ص: ٢٧٦) وقال الحافظ ابن حجر استاداحمدوابن ماجه قوی فتح الباری، ج: ٥، ص:٩٢٩. وقال فی موضع آخر و استاده حسن فتح الباري،ج.٢، ص:١٣٨، وقال الحافظ ابن عبدالبر فهذا حديث صحيح عن ابن عباس المتهيد، ج: ٢٣ ، ص: ٣٣٣

ترجمہ : حضرت عبد الله بن عباس عِنْ الله بيان كرتے بيل كه جب آپ مرض و فات بيل جتلا بوئ تو آپ عائش صديقه عِنْ الله كهر من تقے۔ تو آپ عَنْ فَرَمايا على عَنْ الله الله وَهِ الله وَهُ مَعْرِت عَائش فَ عَرْض كياكه ابو بكر هَنْ الله كله إلى آپ آپ فرمايا باالو ،ام المومنين حضرت حضمه بوليس حضرت عمر و بھى باليس ، آپ عَنْ فرمايا

بالو، حضرت المضل نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ عباس کو بھی بلالیں آپ ﷺ نے فرمایاہاں۔ جب یہ سبحضرات آگئے تو آینے سرمبارک اٹھاکر دیکھا اور خاموش رہے، تو حضرت عمر رہے نے فرمایا (اس وقت) آپ کے پاس سے اٹھ جاؤ،اس کے بعد حضرت بلال ﷺ نے آکرآپ کونماز کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابو بكر دينيندے كہووہ لو گول كو نماز يرهائيں، (يدىن كر حضرت عائشہ دينين نے عرض كيايار سول الله ﷺ ابُو بكر نهايت رقيق القلب اورنرم دل بين جب آپ كونماز · میں نہیں دیکھیں گے تورونے لگیں گے اور لو گبھی روپڑیں گے اگر حفزت عمر کو نماز یڑھانے کا حکم فرمائیں تو بہترہے۔لیکن (آنخضرت ﷺ کے حکم پر) حضرت ابو بکر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔اور رسول اللہ عظیمے نے اپنے اندر کچھ افاقہ اور مرض میں خفت محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے سہارے (حجرہ شریفہ) سے بایں حال نکلے کہ آپ کے پائے مبارک زمین سے تھٹ رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو (حضرت ابو بکر ﷺ کو متنبہ کرنے کی غرض ہے) سِحان الله كها حضرت ابو بكر يتحي من لك توآب نے اشاره كياكه اپن جگه تهر ب ر ہو، آنخضرت ﷺ (حضرت ابو بكر رہے كے ياس) يہنے اور ان كے دائيں جانب بیٹھ گئے۔حضرت ابو بکر کھڑے آپ کی اقتداء کررہے تھے (اور بحثیت مکبر کے) لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء کرنے لگے۔

حضرت عبدالله بن عباس في فرمات بي "فاخذ رسول الله في من القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر ليني رسول الله في ن قرأت اى من القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر ليني رسول الله في ن قرأت اى جبال تك حضرت ابو بكر في پنج تھے۔ اور ایک روایت كے الفاظ یہ بیں۔

فاستفتح رسول الله الله الله المنظمة من حيث انتهى ابوبكر من القرأة . (التم يد، ت،٢٢٠، ص ٣٢٢)

حدیث مذکورے ظاہر ہے کہ آل حضرت ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی امامت میں نماز شروع ہو چکی تھی۔ چوں کہ آپ مریض تھے اور شدت نقامت کی بناء پر دو آدمیوں کے سہارے اس حال

میں آئے کہ پائے مبارک زمین پڑھسٹ رہے تھے۔ اس لیے ظاہر بھی ہے کہ آپ بھی کارڈ بی ہے کہ اور اس بات میں توقطعاً شبہ کی گنجائش نہیں ہے قرائت فاتحہ کی حضرت ابو بکر بھی ہوں گے اور اس بات میں توقطعاً شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ سور و فاتحہ اگر مکمل نہیں تواس کا اکثر حصہ نبی کر یم بھی کے تشریف لانے سے پہلے پڑھا جاچکا تھا۔ اور آپ بھی نے قرائت اس حصہ ہے شروع کی جبال تک حضرت ابو بکر بھی پڑھا جاچکا تھے۔ اس لیے لازی طور پر آپ نے اس نماز میں پوری فاتحہ یااس کا کثر نہیں پڑھا۔ حضرت امام شافعی اور شخ الاسلام حافظ ابن جمرنے تصریح کی ہے کہ مرض و فات کے دوران آپ نے صرف یمی ایک نماز جماعت ہے اور فرمائی تھی (تب ارام من و فات کے دوران آپ نے صرف یمی ایک نماز جماعت ہے اور فرمائی تھی (تب ارام من اور امام بخاری نے اس آخری ممل ہے بھی یمی آشکار اہے کہ مقتدی پر سور و فاتحہ ضروری نہیں۔ اور امام بخاری نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ یہ ظہر کی فاتحہ ضروری نہیں۔ اور امام بخاری نے اس کی بھی ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیجھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیجھے ترک قرائت نے صرف یہ کہ سنت رسول بھی ہی آپ کا آخری عمل ہے۔

الغرض حفرت موکی اشعری ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک حضرت عران بی بین، حضرت عبدالله بی معود ، حضرت جابر بن عبدالله ، حضرت عبدالله ، حضرت عبدالله ، حضرت عبدالله ، حضرت ابو بحره ، اور حضرت عبدالله بن عباس عرفی سخو منقول بیمی احادیث جو اصول محدثین کے اعتبار سے محج وجید الاسناد ہیں۔ اور ان میں سے اکثر کی ائمہ حدیث نے محج وسین کی ہے صاف بتار بی ہیں کہ امام کے بیچھے مقدی پر سور و فاتحہ و غیرہ کا بڑھنا ضرور کی نہیں بلکہ نه پڑھنا بی اولی واحوط ہے۔ اس سے ایک حقیقت پند اور منصف مزائ بخو بی اندازہ لگا سکتا ہے واحوط ہے۔ اس سے ایک حقیقت پند اور منصف مزائ بخو بی اندازہ لگا سکتا ہے کہ لیام کے بیچھے قرائت نہ کرنے والے بد دلیل نہیں ہیں جیسا کہ عال ، غیر مقلدین پر و بیگنڈہ کرتے ہیں۔ آئدہ صفحات میں آثار صحابہ ملاحظہ سیجئے۔

# آثار المحاب ﴿ فَيَقِيدًا ﴾

الله تعالی نے جس دین کوختمی مرتبت ﷺ کیمل فرمایا اسکی تاریخ اصحاب ر سول سے شروع ہوتی ہے۔خاتم الا نبیاء کے یہی خاصان خاص کاروان اسلام کے پیشرو ہیں جن کی قیادت ور ہنمائی میں قافلہ امت آگے پڑھاہے۔ یہی وہ قدسی صفات جماعت ہے جسے خدائے حکیم وقد ریے اخلاق فاضلہ کی جلا بخشی تھی جنہیں کفرو گناہ اور تھم عدولی و تا فرمانی کے نفرت از تھم شریعت نہیں بلکہ ازراہ طبیعت حاصل تھی دربار نبوت سے دابستہ یہی معزز و منتخب صحصیتیں وحی اللی کی اولین مخاطب اور رسول خدا ﷺ ہے براہ راست تربیت یافتہ ہیں اس لیے دینی احکام ومسائل میں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے بعد جن کی طرف نگاہیں اٹھ سکتی ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں پھر تابعین کی خیر وصلاح سے معمور جماعت ہے کیوں کہ یہی وہ مبارک لوگ ہیں جو خیر القرون کی صاف و شفاف ایمان پرور فضاؤں میں پروان چڑھے ہیں اور انہیں کے علم وعر فان کے چشموں ہے دنیا کو علم دایمان کی تازگی نصیب ہوئی ہے۔ صحابه كرام! شرف صحبت نبوى على صاحبهاالصلوة والسلام كى بناء يرسب کے سب عادل، ثقه،خدایر ست،راست بازاور سیر ت و کردار کی یا کیزگی میں اعلی مقام پر فائز،اور آ سان رشد وہدایت کے حیکتے ستارے تھے۔ پھر بھی تدبر قر آن اور فہم حدیث میں سب مکسال نہیں تھے بلکہ اس لحاظ ہے ان کے در جات ومر اتب میں تفاوت تھا۔ چنانچہ تابعی کبیرامام مسروق بیان کرتے ہیں میں نے سحابہ کرام ہے اکتسافیض کیا تو میں نے دیکھاسب کاعلم ان چھ بزرگوں تک او ٹنا ہے۔حضرت عمر فاروق ، حضرت علی مرتضٰی،حضرت عبداللہ بن

ادرایک دوسر مے جہور تابعی امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ میں دی احکام و مسائل میں فیصلہ کرنے والے چھ حضرات تھے تین مدینہ منورہ میں جن کے اساء یہ ہیں، حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، اور تین کو فیہ میں، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسی اشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین ۔ (متدرک حاکم، ج: ۳، ص:۳۵)

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری نے بھی تحفۃ الاحوذ میں حضرات صحابہ کو تروی علم وفقہ کے اعتبار سے تین طبقات میں تقیم کیا ہے تیسرے طبقہ جس سے احکام شریعت کی کثرت سے اشاعت ہوئی ان میں حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عائشہ صدیقہ ، زید بن ثابت ، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن ا

### آ تارحضرت عبدالله بن سعود رفيظه

صحابہ تا بعین اور تبع تا بعین کے کچھ آثار واقوال پیش کئے جارہے ہیں۔

۱-عن يسير ين جابر قال صلى ابن مسعود فسمع ناسًا يقرأون مع الامام فلما انصرف قال أما آن لكم ان تفهموا اما آن لكم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله رجامع البان لابن جريرالطبرى، ج.٦، ص. ٢٦٦ وتفسيرابن كثير، ج.٢، ص. ٢٦٨ والدرالمنثور للسيوطى، ج.٣، ص. ٢٣٨ وزادنسبته الى عيدبن حميد و ابن ابى حاتم وابى الشيخ)

ترجمہ بیسر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود کھا نے نماز پڑھی تو کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ قرائت کرتے سنا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیاا بھی وقت نہیں آیا کہ تم لوگ فہم عقل سے کام لو، جب قرآن کی قرائت کی جائے تو تم اس کی طرف دھیان دواور چپ رہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں تکم دیا ہے۔

٣-عن ابى وائل ان رجلاسال ابن مسعودعن القرأة خلف الامام "فقال: انصت للقرأن فان فى الصلوة شغلا وسيكفيك الامام "مصنف عبدالرزاق، ج: ٢، ص: ١٣٨ ومصنف ابن ابى شيبة، ١، ص: ٣٧٦ وموطأ امام محمد ، ص: ٩٦ والسنن الكبرى ، ج: ٢، ص: ١٦٠ وقال الهيثمى رجاله موثوق مجمع الزوائد ، ج: ٢، ص: ١٦٠)

ترجمہ: ابو واکل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام کے پیچھے قراُت کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سعود سے بوجھا تو انہوں نے فرمایا قراُت کے وقت خاموش رہ کیوں کہ امام نماز میں قراُت میں شغول ہے اور تہہیں امام کی قراُت کا فی ہے۔

٣-عن علقمة بن قيس ان عبد الله بن مسعود كان لايقر أخلف الامام فيما يجهر فيه و فيما يخافت فيه في الاولين و لافي الاخريين" الحديث (الموطأ،امام محمد،ص: ٩٠)" ذكرناه للمتابعة فتدبر و لا تكن من الغافلين". ترجمه: علقمه بن قيس بيان كرت بين حضرت عبد الله بن صعود امام كرتي بين حضرت عبد الله بن معود امام كرتي بين حضرت عبد الله بن ما دول بين اورنه بين قرائت نبين كرت بين اورنه بين و من نه مرى نها دول بين اورنه بين كمتول مين نه مرى نها دول بين اورنه بين كرستول مين نه تركن من دول بين اورنه بين كرستول مين نه تركن من دول مين نه تركن من دول مين نه تركن من دول مين منه تحرك ركعتول مين -

٤ - عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال لان اعض على جمر الغضا احب الى من ان اقرأ خلف الامام ركتاب الفراة لليهفى عن د ١٠٥ ترجمه: علقم حضرت عبدالله تروايت كرت بي كه انبول في فرمايا تحت جماؤ

كَ الكارب النقال من الأرياء وليندب كمثن الأمك يَنْ فَي أَنْ الروال. ٥- عن عقلمه عن ابن مسعود قال: ليت الذي يقر أخلف الاعام ملنى فود تراما الارواد الطحاوى رح ١٥٠ وسمت عدالورال. ح ١٠ ص ١٣٠ والد المناز المناز م ١٩٠ ص ١٣٠ والد المناز المناز م ١٩٠ وساده حسن

ترجمہ، ما تقمہ منظرت عبد اللہ باتی معود ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کاش کہ امام کے چیجیے قرائت کرنے والے کے مند میں مٹی بھر می ہوئی ہو۔

## آ تار حضرت عبد الله بن عمر الله

١- مالك عن نافع ان عبدالله بن عمركان اذاسئل هل يقرأ احد خلف الامام قال: اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قرأة الامام واذا صلى وحده فليقرأ ،قال : وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الامام (موطأ مالك ، ص ٦٨٠ واساده من اصح الاسانيد عند البخاري)

ترجمہ امام مالک بواسط نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر فیجید ت جب بوجیا جاتا کہ کیا کوئی امام کے پیچھے قرائت کر سکتا ہے؟ تو آپ فرمات کہ تم میں ہے کوئی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تواہ امام کی قرائت کر مات کہ جب کوئی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تواہ امام کی قرائت کرے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ کافی ہا رجب تنیا نماز اوا کرے تو خود قرائت کرے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ

(۱) ای سند سے رفع یدین کی حدیث مروی ہے اس لیے اس کی سند پر کلام چونکہ خلاف مسلمت تھا اس لیے اس سیح روایت کو یہ مم خوایش فیرسیح ٹارت کرنے کیلئے محدث کبیر مولا نا حافظ عبد الرحمٰن مبار کیورگ نے ایک قاعدہ ایجاد فر مایا چنا نچہ ایکار آمنن بس: 19 اپر قمطراز میں کے این ممر کا بیا اثر حضرت عمر کے اس اثر سے جو وارفطنی می نامی اس ا وفیر و میں ہے معارض ہے اور «مفرت عمرا ہے بیٹے عبد اللہ سے سنت کے زیادہ ہوئے عالم تھے اس لیے حضرت عمر کا ٹرے مقابلہ میں این عمر کا اثر مرجوح ، وگا۔

ئیں پھرخود ہی ای کتاب ابکار لہنن ہیں :۳۳۳ پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے مجرد انظم بہ سند ( سنت کوزیاد و جانتا ) ہو تا اس کا مقتصی نہیں ہے کہ حضرت عمر کے اثر کوابن عمر کے اثر پرتر نیج دی جائے 'ہم اس آن و بیائی پراس کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں کہ جوجا ہے آپ کا حسن کرشمہ سما ذکر ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرامام کے پیچھے قراُت نہیں کرتے تھے۔

٧- اخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: من صلى خلف الامام كفته قرأته (موطأ محمد: ٩٧ و اسناده جيد) ترجمه: امام محمد عبيدالله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب كواسط فع عن قل كرتے بيل كه نافع في حضرت عبدالله بن عمر روايت كياكه انہوں في فرمايا جو خص امام كي تيجي نماز اواكر الله بن عمر اقرأ مع الامام؛ فقال: من السن بن سيرين قال: سألت ابن عمر اقرأ مع الامام؛ فقال: انك لضخم البطن (تكفيك ١٦) قرأة الامام، (مصنف عبدالرزاق، ج٠٠) من النه لكبرى ، ج٠٠ ص٠١٤ وكتاب القرأة للبيهني ١٥ والجوهر النقي مع السنن الكبرى ، ج٠٠ ص٠١٠ وسنده صحبح)

ترجمہ (امام محمد بن سیرین کے بھائی) انس بن سیرین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے پوچھاکیاامام کے بیچھے میں قرائت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایاتم توموٹے بیٹ کے ہو (یعنی بیو قوف ہو) تمہیں امام کی قرائت کافی ہے۔

٩-عن زيدبن اسلم عن ابن عمر كان ينهى عن القرأة خلف الامام
 رمصنف عبدالرزاق، جـ ٢،ص : ١٤٠ وسنده صحيح)

ترجمہ زید بناسلم حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرامام کے پیچھے قراُت کرنے سے منع کرتے تھے۔

 ١٠ -عن القاسم بن محمد قال: كان ابن عمر لايقرأ خلف الامام جهر اولم يجهر ،الحديث ركناب القرأة للبيهقي ،ص:١٨٤ وقال اخرجه سفيان الثوري في جامعه ورجاله رجال الجماعة)

ترجمه قاسم بن محمد بان كرت بي كه عبدالله بن عمرامام كے بيجھے قرأت نہيں

<sup>(</sup>١)سقط في المصنف قوله تاتكفيك وهو موجود في كتاب القرأة للبيهقي.

كرتے تھے خواہ امام بلند آوازے قرائت كرے يا آسته قرائت كرے۔ ۱۱ – عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت و ابن عمر كا نالا يقرأن خلف الامام" (مصنف عبدالرزاق،ج: ۲،ص: ۱۶۰،لذكوان ثلاثة ابناء: سهل وصالح وعباد وكلهم ثقة قاله ابن معين،فاسناده صحيح)

17 - عن عبيد الله بن مقسم انه سأل عبدالله بن عمر،وزيد بن ثابت وجابربن عبدالله فقالوا: لايقرأخلف الامام في شئ من الصلوات" (معاني الآثار للطحاوي ،ج:١،ص:١٥٠ وقال النيموي اسناده صحيح آثار السن ،ج:١،ص:٩٥)

ترجمہ عبیلاللہ بن مقسم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور جابر بن عبداللہ ﷺ (امام کے پیچھے قرائت کے بارے میں پوچھا) تو تینوں حضرات نے فرملیا کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرائت نہ کی جائے۔

#### آ ثار حفرت زيد بن ثابت عظيم

۱۳ – عن عطاء بن يسارانه اخبره انه سأل زيدبن ثابت عن القرأة مع الامام فقال لاقرأة مع الامام في شي صحيح مسلم ،ج:١،ص:١١٥ وسن نسائي،ص:١١١ وطحاوى،ج:١،ص:١٢٤)

ترجمہ عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ٹابت ﷺ ہے امام کے ساتھ قرائت کرنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کی نماز میں قبولات نہیں ہے۔

تشريخ : نواب صديق حسن خال كله بين "وزير بن ثابت في الله قرأة مع الامام في شيئ "رواه مم وعن جابر في الهند بمعناه وهو قول على في ابن الامام مسعود في من الصحابة "(برايت الماكن، من ١٩٣)

زید بن ثابت نے فرمایا امام کے ساتھ بالکل قرائت نہیں کی جائیگی

حضرت جابر بھی یہی کہتے ہیں اور حضرت علی عبداللہ بن سعود اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول ہے۔ ''کثیر من الصحابۃ'' کو بطور خاص پیش نظر رکھا جائے۔

1 1 - عن موسى عن زيد بن سعيد بن ثابت قال: من قرأ مع الامام فلا صلواة له (۱) (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۳۷ و كذا رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن وكيع عن عمربن محمد عن موسى بن سعيدورواه الامام محمد فى الموطأ، ص: ۲ ، ۱ واسناده صحيح على قاعدة الامام مسلم، والجمهور الذين يكتفون فى اتصال السند بامكان اللقاء دون التصريح بالسماع حقيقة)

ترجمہ: حضرت زید ظرفیہ بن ثابت کے پوتے موسی بن سعیدے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت زید بن ثابت ظرفیہ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرائت کی اس کی نماز (کامل) نہیں ہوئی۔

١٥ -عن عطاء بن يسار عن زيلبن ثابت قال: لاقرأة خلف الامام"
 (مصنف ابن ابى شيبة، ج: ١،ص: ٣٧٦)

ترجمہ:عطاء بن بیار حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملیالهام کے بیچھے قراُت نہیں ہے۔

# آ ثارحضرت جابر بن عبدالله

1 1 − عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام (الموطأمالك، ص: ٢٨ واسناده صحيح واخرجه الترمذى، ج: ١، ص: ٧١ وقال (١) ومعنى قوله فلا صلوة له " اى لا صلوة له كاملة" وماقال الحافظ ابن عبدالبرقول ريد بن ثابت: من قرأ خلف الامام فصلاته تامة" يدل على فساد ماروى عنه اى فى هذه الرواية قلت كلا! فان معنى قوله "فصلاته تامة" اى صحيحة لااعادة على فاعلها وهذا لازمافى الكراهة فلا تعارض بين قوليه. والله اعلم (اعلاء السنن ، ج: ٤ ص، ١٨٨ تعليقامع تغير يسير

السن الكوى، ج: ١، ص: ١٦ وقال هذا هوالصحيح عن جابو من قوله غير موفوع السن الكوى، ج: ١، ص: ١٦ وقال هذا هوالصحيح عن جابو من قوله غير موفوع ترجم : الوقيم وجب بن كيمان روايت كرتے بي كه انهوں نے حضرت جابر بن عبدالله فالله كور فرماتے ہوئ سناكرس نے نماز پر هى اور اس من سورة قاتح نہيں پر هى تو كوياس نے نماز نہيں پر هى تو كوياس نے نماز نہيں پر هى تو كوياس نے نماز اواكر رہائے تواب اس پر قر اُقضر ورى نهيں ہے۔ جب امام كى اقتداء من نماز اواكر رہائے تواب اس پر قر اُقضر ورى نهيں ہے۔ دمان الا مام الله بن مقسم عن جابو قال: الا يقوا خلف الا مام مصحف ابن ابى شبيه ،ج: ١، ص: ٢٧٦ وقال ابن المتر كما نى وهذا ابنا سند صحبح مصل على شرط مسلم طلحوهو النقى على السن الكوى للبيهقى،ج: ٢، ص: ١٦١) متصل على شرط مسلم طلحوهو النقى على السن الكوى للبيهقى،ج: ٢، ص: ١٦١) ترجم : عبيد الله بن مقسم حضرت جابر في السن الكوى للبيهقى،ج: ٢، ص: ١٦١) ترجم : عبيد الله بن مقسم حضرت جابر في السن الكوى للبيهقى،ج: ٢ مص: ١٦١) مقتل نے فرمایالیام كے بیکھے قرائت نے كی جائے۔

۱۸ - عن عیبدالله بن مقسم قال: سألت جابوبن عبدالله: اتقوا خلف الامام فی الظهرو العصوشین اجفال: لا (مستعبدالزن بن عبدالله: اتقوا خلف ترجمه: عبیدالله بن مقسم کتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبدالله فالله الله فالم بوجها کیا ظهر وعصر میں قام کے پیچھے آپ کھ پڑھتے ہیں ؟ توانبول نے فرملا نہیں، (ظهر وعصر کی قید بطور فاص کموظ رکمی جائے جس سے صافعلوم ہور با ہے کہ سری نمازول میں بھی مقتدی قرائت نہیں کرے گا)

### انزحضرت عبدالله بنءباس طيطابه

۹ - عن ابی جمرة قال: قلت لابن عباس، اقرأ و الامام بین یدی؟ قال: لا" (طحاوی، ج: ۱، من: ۱۹ و اللجوه و النقی علی السنن الکبری للبهقی، ج: ۱، من: ۱۷ و المجوه و النقی علی السنن، ج: ۱، من: ۱۹ من

#### اثر حفرت ابودرداء هيا

• ٢ - عن كثير بن مرة عن ابى الدرداء قال قام رجل فقال: يا رسول الله افى كل صلوة قرآن ؟قال نعم، فقال رجل من القوم وجب هذا، فقال ابو الدرداء يا كثير وانا الى جنبه لاارى الامام اذا ام الاقد كفاهم (رواه الدارقطنى، ج: ١،ص: ٣٣٧ وقال ورواه زيلبن الحباب عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد وقال فيه فقال رسول الله عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد وقال فيه فقال رسول الله قول ابى الدرداء كما قال ابن وهب، وايضا حرجه مرفوعا وقال هذا عن رسول الله الله في خطاء انما وهو قول ابى الدرداء ، هذا عن رسول الله الله في خطاء انما وهو قول ابى الدرداء ، وايضاً رواه الطبرانى مرفوعا وحسنه الحافظ الهيثمى مجمع الزوائد، ج: ١،ص: ١٥٥)

ترجمہ بکیر بن مرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابودرداہ دی ہے۔ فر ایا ایک صاحب
(آنخضرت و ایک کی مجلس میں) کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول النّد کیا ہر
نماز میں قرائت ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں! تو حاضرین میں ہے ایک صاحب
بولے بھر تو قرائت واجب ہوگئ، حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ اے کیٹر میں
اس کے بیلوی میں تھا۔ (میں نے کہا) میر اخیال تو یہی ہے کہ ام جب قوم
کی امامت کرتا ہے تواس کی قرائت مقتریوں کو کافی ہوتی ہے۔

## انزخضرت سعدبن الي و قاص عظيه

٢ ٢-عن ابي نجاد عن سعد قال: و ددت ان الذي يقرأ خلف الامام

فى فيه جمرة(١) "مصنف ابن ابى شيبة،ج:١،ص٣٧٦وروى الامام محمدعن بعض ولدسعدين ابى وقاص انه ذكران سعداقال كذا، موطأ، ص:١٠١)

ترجمہ ابو نجاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی و قاص ﷺ نے فرمایا میر اجی جاہتاہے کہ جو امام کے پیچھے قرائت کر رہاہے اس کے منہ ہیں انگارہ ہو (کیوں کہ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے خلاف کام کرہاہے واللہ اعلم)

#### انرخلفائے لاشدین عظیۃ

۲۲ – قال: (عبدالرزاق) واخبرنی موسیٰ بن عقبة ،ان رسول الله برا ابوبکر وعمر وعثمان کا نواینهون عن القرآة خلف الامام رمصنف عبدارزاق ۲۳ س ۱۳۹ " – وهذا مرسل صحیح وموسیٰ بن عقبة امام فی المغازی ثقائبت کثیرالحدیث، وسماع عبدالرزاق عنه ممکن فان موسیٰ قدتوفیٰ سنقاحدی واربعین ومأة) و عبدالرزاق مولده سنة مست و عشرین ومأة کما فی التهذیب ۲/ ۲۱۴) مولده سنة مست و عشرین ومأة کما فی التهذیب ۲/ ۲۱۴) ترجمہ: مولی بن عقبة سے روایت کے رسول الله عقبی الله عنهم الم کے یکھے قرآت کرنے منع کرتے تھے۔ اور عثات تی رضی الله عنهم الم کے یکھے قرآت کرنے منع کرتے تھے۔

### أثار حضرت عمر بن خطاب عظينه

۲۳ - عن نافع و انس بن سیرین قالا:قال عمربن الخطاب: تکفیك قرأة الامام "-(مصنف ابن ابی شیبة ج ۱ ص ۳۷٦ و سنده منقطع و لایضر عندها اذا کان الراوی ثقة)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن الی هبیة ، ن ادس ، مطبور الدار الشغیه ۹۹ سارد ک نسخ جی الی نجاد بکسر النون دالجیم سی جنب که امام بینی نے عمر قالقاری ، ن سام عالا بین ابو بجاد بکسر الباء الموحد قاد تخفیف الجیم صباط کیا سی آور محدث مواد تا محمد حسن فیض بوری الدین الم بین ، من ۱۳۳۰ می نامین بین ر جالی اساوه تخات ، (۱ من ایکارم ، من ۳۹۳)

ترجمہ: نافع اور انس بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ نے قرمایا کہ تجھے (متعقدی) آمام کی قراُت کافی ہے۔

۲۲ - عن محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال: لیت فی فم الذی یقر اخلف الامام حجر اُرموطاً امام محمد ، ص: ۲۰ وسنده صحیح) ترجمہ: محدین محلان سے مردی ہے کہ حضرت عمر فاردق رفیجیئن نے فرملیا جو تحص لام کے پیچے قر اُت کرتا ہے کاش کہ اس کے منہ میں پھر ہو۔

٣٥ - عن قاسم بن محمدقال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقرأ خلف الا مام جهر اولم يجهر (كتاب القرأة للبيهةي، ص: ١٨٤) ترجمه: قاسم بن محمد عمروى ب كرحفرت عمر بن خطاب رفيجة في مايالام كرحفرت عمر بن خطاب وفيجة في مايالام كرجيمية قرأت ندك جائداً وازت قرأت ندكر على بين عمر المنداً وازت المنداً وازت المنداً وازت المنداً وازت المنداً وازت المندال المند

### ار حضرت على وحضرت عمر وحضرت عبد الله بمن عود وينتي

٣٦-عن محمد بن عجلان قال: قال على: من قرأ مع الامام فليس على الفطرة ، قال: وقال عمر بن الخطاب: وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر "رمصنف

عيدالرزاق، ج: ٢ مص: وسنده صحيح مرسلا)

ترجمہ: عبدالرزاق بواسط داؤد بن قیس، محمہ بن عجلان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت علی مرتضی رہے ہیں نے فرمایا جس نے لیام کے ساتھ قراً اور فطرت پر نہیں ہے (اس لیے کہ اس نے قرآن وحدیث کی مخالفت کی) عبدالرزاق نے (اس سند ہے کہا) اور حضرت عبداللہ بن سعود رہ ہے نے فرمایالیام کے بیچھے قرائت کرنے والے کے منہ میں مٹی بھر دی جائے اور عبدالرزاق نے (یہ بھی) کہا کہ حضرت عمر فاروق رہ ہے نے فرمایا جو محض نیام کے بیچھے قرائت کر سکے کہا کہ حضرت عمر فاروق رہ ہے نے فرمایا جو محض نیام کے بیچھے قرائت کر سکے) کہا کہ حضرت میں فیھر ہو (تاکہ ودقرائت نہ کر سکے)

# اثر حضرت على عَدْ الْجَابُهُ

٢٦ -عن ابن ابى ليلى عن على قال: من قرأ خلف الامام فقد اخطاء
 الفطرة(١)(مصنف ابن ابى شبة، ج: ١ ص: ٣٧٦)

ترجمہ : (عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کے بھائی) عبداللہ بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ مطرت علی ﷺ نے فطرت کھودی۔ مطرت علی ﷺ نے فطرت کھودی۔

# اثر حضرت الي بن كعب رضيطينه

۲۸ - عن عبدبن ابى الهذيل ان ابى بن كعب كان يقرأ خلف الامام
 فى الظهر و العصر (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۳۰)

ترجمہ:عبداللہ بن الی ہذیل سے مروی ہے کہ حضرت الی بن کعب ﷺ ظہر وعصر بعنی سری نمازوں میں لیام کے بیچھے قراکت کرتے تھے۔

تھر تے: امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ و تخصیصه الظهر و العصر دلیل علی انه کان لایقر اُ فیما جهر فیه من الصلوت (التمبید، ج:۱۱، ص:۳۲) بطور خاص ظهر وعصر کاذکراس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابی جبری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

الرحفرت عنشة صديقة وحفرت الوهريه والجائية

٢٩ - (١)عن ابي صالح عن ابي هريرة وعائشة انهما كانا يأمران

(١) وقال العلامة المحدث حبيب الرحبن الاعظمى: وقد حمل التعصب القاتلين بالقرأة على تضعيفه بل تكذيبه مع انه روى من عدة طرق عن ابن الاصفهائى وغيره عن عبدالله بن ابى ليلى طراجع طرقه في كتاب القرأة وفي خذا المكتاب وعيد الله خذا ليس بمجهول فقدووى عنه غير واحد مصنف عبدالرزاق، ج: ٢ ، ص: ١٣٧ تعليقا. بالقرأة وراء الامام اذالم يجهر" (السنن الكبرى، ج: ٢،ص: ١٧١)

ترجمہ ابو صالح ذکوان سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہر یر قاور حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ میں اسلام جب جہری قرائت نکرے تواس کے پیچھے قرائت کی جائے۔
تشریح اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کے قائل نہیں تھے۔ امام بیہ قی نے ان دونوں اکا برصحابہ کا یہ علیہ علیہ ساتھے۔ امام بیہ قی نے ان دونوں اکا برصحابہ کا یہ علیہ ساتھے۔ امام بیہ قی نے ان دونوں اکا برصحابہ کا یہ علیہ ساتھے۔ امام بیہ قی نے ان دونوں اکا برصحابہ کا یہ علیہ ساتھے۔ امام بیہ قی نے ان دونوں اکا برصحابہ کا یہ علیہ ساتھے۔ امام بیہ قبیہ تعدید کی کہنے ہوئی ہے۔ امام بیہ تعدید کی کہنے ہے۔ امام بیہ تعدید کی کی کہنے ہے۔ امام بیہ تعدید کی کہنے کہنے کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کرنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کا کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کو کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کہنے کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کی

عمل دوسندوں ہے ذکر کیا ہے۔اور دونوں کی سندیں جید ہیں۔ بغرض اختصار انہیں آثار کے ذکر پر اس باب کوختم کیا جاتا ہے ورنہ اس سلسلے میں اور آثار بھی پیش کئے جاسکتے ہیں آپ دیکھے رہے ہیں کہ فقہائے صحابہ

میں سے حضرت صدیق اکبر، فاروق عظم، عثمان غنی، علی مرتضی، عبدالله بن معدود، زید بن عبدالله بن عبدالل

بن كعب،عائشه صديقه، ابومريره، ابودرداء، رضى الله عنهم اجمعين بيسب حضرات

(باستناء حضرت عائشه صديقه بهضرت ابو بريره حضرت ابي بن كعب) مطلقاً قرأة

خلف الامام کے قائل نہیں ہیں بلکہ امام تعمی توبیان کرتے ہیں کہیں نے ستربدی

صحابہ رضوان الله علیم کو دیکھاہے کہ وہ سب امام کے پیچھے مقتدی کوقر اُت کرنے

منحكرتے تقے (روح المعانی،ج:۲،ص:۱۳۵)

اور حافظ بدر الدین عینی اور علامہ علی قاری صراحت کرتے ہیں کہ ای محمدات صحابہ سے امام کے بیجھے قرائت کی ممانعت کا شبوت ملتا ہے (عمدة القاری مشرات محابہ میں ۲۷ و شرح نقابہ ، ج:۱، ص: ۸۳) و کفی بھم قلو قہ شرح البخاری ، ج: ۳، می:۱، می:۱، می:۱، می:۱، می اقوال و آثار ملاحظہ کیجئے اب ذیل میں چند تا بعین واتباع تا بعین کے اقوال و آثار ملاحظہ کیجئے تاکہ ان بزرگوں کا نقطہ نظر بھی مسئلہ زیر بحث کے بارے میں سامنے آجائے۔

# آثار تابعین رئیم الله اجمعین اثر حضرت علقمه بن قبیس متوفی ۲۸ ه

1-(1) عن ابراهيم ماقرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولافيما لايجهر فيه، ولا في الركعتين الاخريين ام القرآن ولا غيرها خلف الامام (كتاب الآثار لا مام محمدمع تعليق الاستاذ الشيخ ابو الوفاء الافغاني، ج: 1، ص: 1 موناده المحدث النيموى اسناده صحيح (آثار السنن، ج: 1، ص: ٩٠ تعليقا)

ترجمہ: ابراہیم نخمی بیان کرتے ہیں کہ حضوت علقمہ بن قیس نے امام کے پیچھے کہ جمعی کسی نماز میں قرائت نہیں کی نہ جمری نمازوں میں اور نہ سری میں (نہ کہا کی کہ متوں میں) نہ بیچھے رکعتوں میں نہ سور و فاتحہ اور نہ کوئی اور سور ق۔

٢--(٢) عن ابى اسحاق ان علقمة بن قيس قال: و ددت ان الذى
 يقرأ خلف الامام ملئى قوه، قال: احسبه قال: ترابا او رضفا"

(معنف عبدالرزاق،ج:۲،ص:۹ ۱۳ اواسناده منح)

ترجمہ: ابوا سحاق روایت کرتے ہیں کے دھنمت علقمہ بن تیس نے فرمایا میری فواہش ہے کہ جوامام کے بیتھے قر اُت کرتا ہے اس کامنہ مجردیا جائے ، ابوا سحاق کہتے ہیں کہ میرا فیال ہے کہ آ ہے فرمایا س کامنٹی سے ایتے ہوئے بی حرویا جائے۔ ۲-(۴) عن ابوا ہیم النخعی عن علقمة بن قیس قال: لان اعضً علی جموة احب الی من ان اقوا خلف الامام" (موطأ امام محمد و اسنادہ حسن)

ترجمہ: ابراہیم نخع سے مروی ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس نے فرملیا مجھے دائت

ے انگارہ کاکا ٹنازیادہ پسند ہے اس سے کہ میں امام کے بیچھے قر اُت کروں۔ تشریح: یہ روایتیں صاف بتارہی ہیں کہ حضرت علقمہ ؓ جوحضرت عبداللہ بن سعود کے اہم ترین تلامذہ میں ہیں نہ صرف یہ کہ قر اُت خلف الامام کے قائل اور اس پر عامل نہیں تھے بلکہ وہ قر اُت خلف الامام کو حددرجہ ناپسند کرتے تھے۔

# اثر حضرت عمرو بن میمون متوفی ۱۲۵ ص ودیگر تلامدهٔ عبد الله بن سعود رفظیه

٤-(١)عن مالك بن عمارة(١) قال سألت الاادرى كم رجل من اصحابه عبدالله كلهم يقولون الايقرأ خلف امام منهم عمروبن ميمون،(مصنف ابن ابى شيبة،ج:١،ص:٣٧٧)

ترجمہ: الک بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنے حضرت عبداللہ بن معود کے بیثار تلا نہ میں اللہ بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنے حضرت عبداللہ امام کے تلا فر اُق خلف امام کے بارے میں ) پوچھا تو سب نے بہی جواب دیا کہ امام کے بیچھے قرائت نہیں کی جائے گیان میں عمرو بن میمون خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میں میں میں استحاق قال: کان اصبحاب عبداللہ لایقرؤن خلف میں استحاق قال: کان اصبحاب عبداللہ لایقرؤن خلف

الامام" (مصنف عبدالرزاق، ج: ٢، ص: ١٤٠ واسناده صحيح) ترجمه: ابواسحاق سبعى بيان كرتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود عليه ك تلانده المام كے بيجھے قرائت نہيں كرتے تھے۔

تشريح:اس موقع يربيه بأت بهي پيش نظرر بك به "اصحاب عبدالله" على د نيامين

(۱) مصنف ابن الی شیبه میں مالک بن قدارة برن کے بارے میں حاصة القیموی لکھتے ہیں "لم اتف من بو "لیان سیخ بیہ بی کار د نبیں بعکہ مالک بن مامر او مطید الوادی ہیں جن سے اضعت بن الی الشعث اور وایت کرتے ہیں اور خود مالک بن مامر حضرت عبد الله بن مسعود کے تلمید ہیں امام ذبی لکھتے ہیں "صاحب ابن مسعود مقت قدیم، میز این الاعتدال ، ت میں ۵۵۳ مزید نفسیل کے لیے دیکھتے تبذیب التبذیب می ۱۳۰۰ میں ۱۹۲۰ کئی وائند اعلم بالصواب۔

اپ علوم و معارف اور سرخت و کردار کے اعتبارے ابن ایک خاص بہچان رکھتے ہے جانچ دھنرت امیرالمو منین علی مرتفیٰ جیسا عبقری صحابی رسول جب کوف تشریف لائے تو حضرت عبدالله بن سعود دی ہے ان تلانده کی کمی وکی سرگر میوں کود کی کرفر ملیا "اصحاب عبدالله سرج هذه القویة " (طبقات بن مدبی: مربی) عبدالله بن سعود کے تلانده اس شہر کے روشن چراغ ہیں۔اور آپ د کی دہ بیں کہ بیروشن چراغ کل کے کل امام کے بیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

# اثر حضرت اسود بن بزیدمتو فی ۵۷ ھ

7-(1) عن ابراهیم قال: قال الاسود: لان اعضَ علی جمرة احب الی ان افر أخلف الامام اعلم انه یقر أ رمصف ابن ابی شیخ دارد: ۲۷۱، رسنده صحب ترجمه: ابراہیم تھی ہے مروی ہے کہ اسود بن یزید نے فرمایا مجھے دانتوں سے انگارہ کا ثنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں امام کے پیچھے قرائت کروں جبکہ معلوم ہے کہ وہ قرائت کر تا ہے۔

٧-(٣)عن دبرة عن الاسود بن يزيد انه قال: وددت ان الذي يقرأ
 خلف الامام ملئي فوه ترابا(١) وعن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود

(۱) ای طرح کے ویگر بعض آثار میں بھی قرائت خلف الامام کر نیوالوں کے سلسلے میں سخت القاظ وار و
ہوئے میں جیساکہ اسکلے صفحات میں ناظرین کے ملاحظہ ہے وہ گذر چکے ہیں۔ ان آثار کا صاف وسید ها
مطلب یہی ہے کہ وہ کمآب اللہ و سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی نہ کر تا تو بہتر تھا خواہ اس خلاف ورزی
سے نہنے میں اس کو پچھے و نیاوی تکلیف بر واشت کرنی پڑتی مثناً منہ میں مٹی یا نگارے ہوتے تو اس کی وجہ
سے وہ امام کے بیچھے قراُت کرنے ہے بازر بہنا۔

لئیکن بایں ہمہ بعض بزر گوں نے ان تخت الفاظ کے پیش نظر صبیح سندوں سے تابت ان آثار پر معنوی اعتبار سے نقد فرماتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس طرح کا کلام اہل علم بالخصوص حضرات صحابہ و تابعین کے شایان شان نہیں ہے اس لیے ان آثار کا ثبوت محل نظر ہے۔

علامه ابن تیمیه اس نقتر پر تیمره کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس طرح کے آثاران لوگوں کے بارے میں ہیں جوامام کی قرائت من رہے ہوں اور اس کے باوجود و والم کی قرائت من رہے ہوں اور اس کے باوجود و والم نے قرائت جاری رکھے ہوئے ہوں یہ حضرات ان لوگوں کے (بقیہ :اسکلے صفحہ پر)

مثله. (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: ۱ ص: ۳۷۷ ورواته ثقات ورواه عبدالرزاق فی مصنفه عن ابراهیم عن الاسود مثله (ج: ۲، ص: ۱۳۸) ترجمه: دیره بن عبدالر حمن اور ابراجیم تحقی دونوں حضرت اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میری خواہش ہے کہ جونص لمام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا منمٹی سے بھر دیا جائے۔

# اثرحضرت سويدبن غفلة متوفى الاھ

۸-(۱) عن الولید بن قیس قال: سألت سوید بن غفلة اقرأ خلف الامام فی الظهر و العصر ؟ فقال: لا (مصنف ابن ابی شینه: ج: ۱، ص: ۳۷۷) ترجمه : ولید بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ یہ پوچھاکیا میں ظہر وعصر میں امام کے پیچھے قرائت کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا نہیں۔ تشر تے: سائل ولید بن قیس کو دیگر جہری نمازوں کے بارے میں معلوم تھاکہ ان میں امام کے پیچھے قرائت کرنی درست نہیں ہے البتہ ظہر وعصر جو سری نمازیں ہیں ان کے بارے میں تردد تھاکہ ان نمازوں میں مقتدی کی قرائت کا کمازیں ہیں ان کے بارے میں تردد تھاکہ ان نمازوں میں مقتدی کی قرائت کا کیا تھم ہے اس لیے حضرت سوید سے دریافت کیا تو انہوں نے مسئلہ صاف رہتے : کذشتہ سندی کا مشل ہیں جن کے بارے میں آنحضور ہے: "مالی انازع القرآن" یاعلمت ان رہتے : کذشتہ سندی کا مشل ہیں جن کے بارے میں آنحضور ہے: "مالی انازع القرآن" یاعلمت ان

بعضکم خالجنبھا "فرمایا ہے۔

اس لیے آگر کسی کی تحقیق یا عقادیہ ہو کہ امام کی قرائت سننے کے وقت مقتدی کا خود قرائت کرنااللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے اور ایسا کرنے والا نہی خداوندی کامر تحب ہو اس کے بارے میں یہ کہنا در ست ہے کہ اس کے منہ میں کوئی ایسی تکایف ہو جاتی جس ہو و معصیت ہو فوظ ہو جاتی کیوں کہ جتاائے مصیبت ہونام بلائے معصیت ہونے ہے آسان اور کمتر ہے ،یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے کلہ محرام زبان ہے اواکر نے والے کے بارے میں کبد دیا جائے" لو کنت احوس لکان خیر اللك "اگر تم گوئے ،وتے تو تمبارے لیے اس ہے بہتر تھا۔ میں کہد ویا جواس کو گناہ احد سے ایک چیز میں جتا ہو جاتا جواس کو گناہ کو سے ان تعد یہ نہیں ہے صرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ یہ ایسی چیز میں جتا ہو جاتا جواس کو گناہ کے ارتکاب ہے روئے اور سزاکی خواہش میں فرق کے ارتکاب ہے روئی فواہش میں فرق نے روئی فی فرق نے دور میزاکی خواہش میں فرق نے در مجموعہ فاوی شخوا اس میں تیمیہ ، جو سرف اس کی خواہش میں فرق نے در مجموعہ فاوی شخوا اس میں تیمیہ ، جو سرف اس کی خواہش میں فرق نے در مجموعہ فاوی شخوا اس میں تیمیہ ، جو سرف اس کی خواہش میں فرق نے در میں کا خواہش میں فرق نے در مقاوی شخوا اس میں تیمیہ ، جو سے کہ عملاً میز اوسینے اور میزاکی خواہش میں فرق نے در میں میں بیار میں تیمیہ ، جو میں اس کا کھی کی میں میں کی خواہش میں در میں کہنا میں تیمیہ کہنا میں تیمیہ کی کہنا کی خواہش میں فرق نے در میں میں کہنا کی کو ایک شخواہش میں کے اس کی خواہش میں کی خواہش میں کہنا کی کو ایک کی کو ایک کی کا کھی کے کہنا کی کی کھی کی کھی کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کی کی کی کی کھی کی کہنا کی کی کو ایک کی کھی کی کی کھی کے کہنا کی کی کے کہنا کی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کے کہنا کی کھی کے کہنا کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہنا کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کھی کے

کر دیا کہ سری نمازوں میں بھی مقتدی کو قرائت نہیں کرنی چاہیے۔

# اثرحضرت ابووا ئل شقيق بن للمة تو في ٨٢ ه

9 عن عمروبن موة عن ابى و ائل قال: تكفيك قرأة الامام (مصنف ابن ابى شيبه ، ج: ١، ص: ٣٧٧ و رجال اسناده رجال الجماعة)
 ترجمه: عمروبن مرة حضرت ابوداكل شقيق بن سلمه ب ردايت كرت بين كه آب نے فرمایا تجھے امام كی قرائت كافی ہے۔

انزحضرت سعيدبن جبيرهمتوفي ١٩٩ه

11-عن قتادة عن سعید بن المسیب قال: انصت للام (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: 1، ص: ۳۷۷ و قال المحدث النیموی اسناده صحیح) ترجمه: قاده حفرت معید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کر معید بن المسیب نے فرمایا امام کے پیچھے فاموش رہو (یعنی قرائت نہ کرو کیوں کہ آستہ قرائت کرنا بھی انصات و فاموش کے فلاف ہے جیسا کہ اسلام میں تحقیق گرد چک ہے۔

# اثر حضرت عروه بن زبیرتوفی ۱۹۳ ه

١٢ -عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا

یجھر فیہ الامام بالقرأة (موطأ امام مالك، ع ٢٩ صحیح علی شوط الشبخین) ترجمہ الشمام بن عروہ اپنے والد حضرت عروۃ بن زبیر سے روایت كرتے ہیں كه وہ امام كے پیچھے صرف ان نمازوں میں قرات كرتے تھے جن میں امام، بلند آواز سے قرات نہیں كرتا۔

تشریج: یہ اثر جمری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت نہ کرنے کے بارے میں بالکل واضح اور صاف ہے۔

الرحضرت ابراہیم نخعی متوفی ۹۹ ص

17 - عن مغیرة عن ابراهیم انه كان یكره القرأة خلف الامام و كان یقول تكفیك قرأة الامام "رمصنف ابن ابی شینه ،ج: ١،ص: ٣٧٧ ورجاله ثقات برجمه: مغیره بن مقسم الفی حفرت ابرائیم نخی سے روایت كرتے ہیں كه حفرت ابرائیم امام كے بیچے قرائت ناپندكرتے تھاور فرماتے تھے كه تھے امام كی قرائت كافی ہے۔ المام كے قرائت كافی ہے۔ الذى يقرأ خلف الامام شاق .

(مصنف ابن اليشيية من ٢٠٠٠ من ٢٤٤ سادا ساده صحح)

ترجمہ: اکیل (موذن ابراہیم نخعی) حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے کہ انہوں کے فرمایا جو امام کے پیچھے قراُت کر تاہے وہ مخالفت کرنے والاہے یعنی قرآن وحدیث کے حکم کی خلاف ورزی کررہاہے۔

الرحضرت سالم بن عبد الله بن عمر في الخطاب منوفى ١٠٥ اص ١٥ - عن الزهرى عن سالم بن عبد الله قال: يكفيك قرأة الامام فيما يجهر في الصلوة الحديث رمصنف عبد الرزاق ، ج ٢٠٠٠ و ١٣٩ ورجال سنده رجال الجماعة)

ترجمہ: امام زہری حضرت سالم بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپنے فرمایا امام جن نمازوں میں جبر سے قرائت کر تاہے تجھے اس کی قرائت کافی ہے۔ یعنی مقتدی کو قرائت کرنے کی ضرورت نہیں۔

ارْ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر صديقٌ متوفى ٢٠١٥

١٦ - عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يقرأ خلف
 الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقرأة (موطأ امام مالك، ص: ٢٩.

ترجمہ: امام ربیعتہ الرائ سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد امام کے پیچھے ان نمازوں میں قرائت کرتے تھے جن میں وہ جبری قرائت نہیں کر تا تھا یعنی جبری نمازوں میں قرائت نہیں کرتے تھے صرف سری میں امام کے پیچھے قرائت کرتے تھے۔

ےا-اثر حضرت محمد بن سیرین متوفی •ااھ

14-الشففى عن ايوب عن محمد قال: الااعلم القرأة خلف الامام من السنة والتعليف الحسب على آناوالسن، ح. ١ ص: ١٠ و و مصف ابن ابى شبة، ج. ١، ص: ٢٧٧) ترجمه: عبد الوب ختيالي حفرت محد بن سيرين سے روايت كرتے بيري كرتے بيري كرتے فر مايا ميں امام كے بيجھے قرأت كرنے كو سنت نہيں جانا ليمن وين اسلام ميں امام كے بيجھے قرأت كرنے كو سنت نہيں جانا ليمن وين اسلام ميں امام كے بيجھے قرأت كرنے كو سنت نہيں جانا ليمن وين اسلام ميں امام كے بيجھے قرأت كرنے كا طريقة رائے كو بدي جھے معلوم نہيں۔

انزحضرت امام زهرى متوفى سهمااه

١٨ -عن معمر عن الزهرى قَال: اذا جهر الامام فلا تقرأ شيئًا.
 (معنف عبدالرزاق ٢٠٠٥من ١٣٣٠ -٣٣١ ومندو سيج)

ترجمہ: معمر حفرت امام زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب امام بلند آواز سے قراکت کرے تو تم اس کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو۔

تشری بیر سی استدا ترایخ معنی مین نها بت واضح او رصاف ہے کہ امام زہری جہری منازوں میں قر اُت خلف الامام کوجائز نہیں بیجھتے ای لیے اس منع کرر ہے ہیں۔ نمازوں میں قر اُت خلف الامام کوجائز نہیں بیجھتے ای لیے اس منع کرر ہے ہیں۔ آپار واقوال ان کہارائمہ حدیث و فقہ کے باقیات میں جو ان اکابر اور سلف مسالحات اور قر آن وحدیث سے ماخوذ علوم و تحقیقات ہیں جو ان اکابر اور سلف

صالحین کو حضرات صحابہ کی بابر کت اور فیاض صحبت سے حاصل ہوئے ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہورہاہے کہ ان بزرگوں میں سے اکثر کے نزدیک کسی بھی نماز میں اور بعض حضرات کے نزدیک صرف جہری نماز وں میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی جائز و پہندیدہ نہیں ہے چنانچ سیدالمحدثین امام اہل سنت احمد ابن بیل علم ویقین کی بھر پور طاقت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

"ماسمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقرأة لاتجزى صلوة من خلفه اذالم يقرأ وقال هذالنبى صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون،وهذا مالك في اهل الحجاز،وهذا الثورى في اهل العراق،وهذا الاوزاعي في اهل الشام،وهذا الليث في اهل مصر ماقالوا الرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأهو صلوته باطلة" (المعنى لموفق الدين ابن قدامة، ج: ١، ص: ٣٣٠ الدارالفكر ١٤٠٥)

ہم نے علائے اسلام میں ہے کسی کو یہ کہتے نہیں ساکہ امام کی جہری قرائت کے وقت اس کے پیچھے جو قرائت نہ کرے تواس کی نمازیجے نہیں اور امام احمد نے فرمایا یہ ہیں رسول اللہ ﷺ ،اور یہ ہیں آپ کے صحابہ اور اہل کے تابعین ،اور یہ ہیں آپ کے صحابہ اور اہل تابعین ،اور یہ ہیں امام توری ،اور اہل تابعین ،اور یہ ہیں امام توری ،اور اہل شمام میں امام اوز اعی اور اہل مصر میں امام لیث ، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ شخص امام کے پیچھے نماز اور اہل مصر میں امام لیث ، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جوش امام کے پیچھے نماز اور اس کے اور اس کے امام نے قرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس کے ناز باطل ہے۔

امام المحدثین سید نااحمہ بی بینبل کی اس عبارت کو پڑھے اور فیصلہ سیجے کہ آج کل جو کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرائت نہ کرنے والوں کی نماز شیح نہیں ہوتی انکے اس پرو بیگنڈہ کی دلائل و براہین کی دنیا میں والوں کی نماز شیح نہیں ہوتی انکے اس پرو بیگنڈہ کی دلائل و براہین کی دنیا میں کیا حیثیت ہے۔ کیا یہ لوگ امام احمد علیہ الرحمہ کی اس تحقیق کے اعتبار سے رسول خدا (ﷺ) آپ کے صحابہ ، حضرات تابعین اور عالم اسلام کے ائمہ مجتبدین کے فدا المقابل ایک ایس بات نہیں کہہ رہے ہیں جو تیسری صدی ہجری کے وسط تک بھول امام احمد سی نہیں گئی۔

قرآن کیم،احادیث رسول، آٹار صحابہ و تابعین کے بعد ذیل میں فقہائے مجہدین واکا ہر محد ثین کے مذاہب ملاحظہ کیجئے۔جو در حقیقت قرآن وصدیث اور اقوال صحابہ ہی ہے ماخو ذشری احکام ہیں ان بزرگوں نے (جن کی علمی جاالت شان اور تقوی و خشیت الہی اور امصلمہ کی خیرخواہی مسلمات میں ہے ہے) ان نصوص ہے اصول و ضوابط کی رہنمائی میں جو کچھ مجھا ہے اسے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کردیا ہے تاکہ انہیں شریعت پر ممل کرنے میں ہولت و آسانی ہواس لیے کہ براہ راست نصوص ہے احکام و مسائل کی سمجھنا ہم میں کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات بلاشبہ امت کے کا سمجھنا ہم میں۔ فجز اہم اللہ خیر الجزاء۔

قر اُت خلف الامام اور مذاہب ائمہ جہدین واکا برمحدثین امام اظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت متوفی • ۱۵ اص کا مذہب امام ابو حنیفہ سری وجہری سی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرائت کے قائل نہیں ہیں چنانچہ امام صاحب کے نامور شاگر دامام محمہ برجی شیبانی متونی ۱۸۹ھ اپنی مشہور کتاب موطاکام محمد میں لکھتے ہیں۔

قال محمد: لاقرأة خلف الامام فيما يجهر فيه ولافيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابى حنيفة (ص٩٦٠-٩٧) ترجمه: امام كے پیچھے مطلقاً قرائت نہيں ان نمازوں میں بھی جن میں امام قرائت جبرے كرتا ہے اور ان میں بھی جن میں وہ قرائت آسته كرتا ہے ای تام براء عام آثار دلالت كرتے ہیں اور يبى امام ابو حنيفه كا قول دخه جب ہے۔

قال محمد: وبه ناخذر ۱)، وهو قول ابی حنیفة رضی الله عنه (کتاب الآثار مع تعلیق الشیخ ابوالوفا افغانی، ص ۱۸۵: الطبعة الرابعه ۱۵ اساه) ترجمه : ای حدیث پاک کے مطابق جارا ند جب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رضی الله عنه کا بھی قول و ند جب ہے۔

امام طحاوى احمد بن محمد بن سلامةً متوفى اسم سياب في القرأة خلف الامام"كة تحت لكهة بيل-

قال اصحابنا، وابن ابى ليلى ، والثورى، والحسن بن حى: لا يقرأ فيما جهر ولا فيما اسر" (مختصر اختلاف العلماء، ج:١،٥٠٠-٢٠٥٠رقم المسألة ١١١١، الطبعة الثانية : ١١١١هـ)

ترجمہ: ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف، اور ابن ابی کیلی، سفیان توری ہن بن حی کہتے ہیں کہ (امام کے پیچھے) جہری وسری کی نماز میں قر اُت نہ کی جائے۔ تشریح: امام طحاوی کی اس عبارت سے میز پیمعلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں شہور امام حدیث و مجتبد سفیان توری متوفی ۱۲اھ اور نامور فقہیہ و قائمنی محمد بن عبدالرحمٰن ابن ابی لیلی متوفی ۸ ماھ اور محدث و مجتبد صن بن صالح بن می متوفی ۱۸ اھی احتاف کیساتھ ہیں نیز مشہور امام حدیث سفیان بن صالح بن کی متوفی ۱۸ اھی کے احتاف کیساتھ ہیں نیز مشہور امام حدیث سفیان بن عینیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام دار البجرت مالك بن انس متوفى ٩ ٧ اه كامد هب

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کرنی درست نہیں ہاں سری نمازوں میں ان کے نزدیک مقتدی کو قرائت کرنی افضل و بہتر ہے واجب اور ضروری نہیں، لہٰذااگر کوئی مقتدی سری نماز میں قرائت نہ کرے تو امام مالک کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس حالت میں اس کا قرائت ترک کرنانا پہندیدہ اور براہے۔

<sup>(</sup>۱) امام محدر حمد الله في مسئلة قر أت خلف الامام كاذ كرنه جامع صغير من كياب اورنه بن صر التا مبسوط كي المام محدر حمد الله في مسئلة قر أت خلف الامام كاذ كرنه جامع صغير من كياب اورنه بن صر التا مبسوط كي سباب الصلوة من الاصل، صنك بيسم البيت بعض مسائل كي ختمن من اس كا حكم سمجها جاسكتا بي و المائلة فتنكوك ب اور امام ابو حنيف ك به به باس مسئلة برسم احل في تناور امام ابو حنيف ك في به و المام ابو حنيف ك في به به كانت كياب تفصيل كي طابحار كياب الحجد و بينا، ص اساكود يحدين -

ہانچہ موطاً میں امام مالک کے تلمیذیکی امام مالک کا ند ہب خودان کی زبانی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

قال يحيى سمعت مالكاً يقول: الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه بالقرأة ويترك القرأة فيما يجهر فيه الامام بالقرأة رص ٢٩٠)

الامام بالقرأة ﴿صَ ٢٩) ترجمه بهارے نزدیک بیہ حکم ہے کہ مقتدی ان نمازوں میں امام کے پیچھیے قرائت کرے گاجن میں امام سری قرائت کر تا ہے اور ان نمازوں میں قرائت نہیں کرے گاجن میں امام جبری قرائت کر تا ہے۔

مشهور مالكي عالم امام حافظ عبد البرلكصة بين-

ولاتجوزالقرأة عن اصحاب مالك خلف الامام اذا جهر بالقرأة وسواء سمع المأموم قرأته ام لم يسمع ،لانها صلاة جهر فيها الامام بالقرأة فلا يجوز فيها لمن خلفه القرأة.........

يعرآ كے لكھتے ہيں :

وسواء عندهم ام القرآن وغيرها، لا يجوز لاحد ان يتشاغل عن الاستماع لقرأة امامه والانصات لا بام القرآن ولا غيرها ولوجاز للمأموم ان يقرأ مع الامام اذا جهر لم يكن لجهر الامام بالقرأة معنى لانه انما جهر ليستمع له وينصت وام القرآن وغيرها في ذلك سواء والله اعلم. والتمهيد، ج: ١١، ص: ٣٧-٣٨)

ترجمہ: اور اسخاب مالک کے نزد کی جب امام جبری قرائت کرے تواس کے چھچے قرائت کرے تواس کے چھچے قرائت کر این رہا ہو یا تہ من رہا ہو، کی فرائٹ کر رہا ہو یا تہ من رہا ہو، کیوں کہ یہ ایسی نماز ہے جس میں امام جبری قرائت کر رہا ہے لبذا اس میں جو شخص امام کے چیچے ہے اے قرائت کرنی جائز نہیں ہوگی۔

اور مالکیہ کے نزدیک اس تھم میں سورۃ فاتحہ وغیرہ سب بکساں ہیں۔ کسی کے لیے بھی جائز نبیں ہے کہ وہ امام کی قرائت کی جانب توجہ اور فاموشی کو جھوڑ کر سور ہ فاتحہ وغیرہ کی قرائت میں مشغول ہو۔ اگر امام کی جبری قرائت کے وقت مقتدی کے لیے قرائت کرنی جائز قرار دی جائے۔ تو جبری قرائت کرنی جائز قرار دی جائے۔ تو

پھر امام کے جہر کرنیکا کوئی معنی ہی نہیں اس لیے کہ امام بلند آوازے قراُت استماع کے جہر کرنیکا کوئی معنی ہی نہیں اس لیے کہ امام بلند آوازے قراُت اور استماع وانصات کے اس حکم میں سور و فاتحہ اور دیگر سور تیں سب یکسال ہیں۔ وانصات کے اس حکم میں سور و فاتحہ اور دیگر سور تیں سب یکسال ہیں۔ اس مسئلہ برگفتگو کرتے ہوئے آگے یہ لکھتے ہیں:

ثم اختلف هولاء في وجوب القرأة ههنا اذا اسر الامام، فنها اختلف هولاء في وجوب القرأة عندهم خلف الامام فيما الدهب اكثر اصحاب مالك الى ان القرأة عندهم خلف الامام فيما اسربه الامام سنة، ولا شئ على من تركها الاانه اساء، وكذلك قال: جعفر الطبرى قال: القرأة فيما اسرفيه الامام سنة مؤكدة ولا تفسد صلوة من تركها وقداساء.

و ذکر خواز منداد: ان القرأة عند اصحاب مالك خلف الامهری، الامام فيمااسر فيه بالقرأة مستحبة غير واجبة و كذلك قال الابهری، واليه اشار اسماعيل بن اسحاق. (النمهيدج: ١١، ص: ٥٣-٤٥) ترجمه: (پير وه علاء جوسری نمازوں ميں مقتدی کی قرائت کے قائل ہيں) اس کے وجوب (اور عدم وجوب) ميں مختلف الرائے ہوگئ اکثر مالکيه کايه فد ہب کے جن نمازوں ميں امام آہته قرائت کرتا ہے ان ميں مقتدی کا قرائت کرتا سنت ہے۔ اور رجون قرائت چھوڑ دے اس پر کچھ لازم نہيں البتة اس نے قرائت چھوڑ کر براکيا۔ مشہور امام حدیث اور فقیه مجتبد امام طبری کا بھی يبی فرائت چھوڑ دے اس پر کی امام آہته قرائت کرتا ہے ان ميں مقتدی اس حالت ميں فرائت جھوڑ دے اس کی نماز فاسد نہيں ہوگی البتة اس خات کرتا ہے ان ميں مقتدی اس حالت ميں قرائت جھوڑ دے اس کی نماز فاسد نہيں ہوگی البتة اس نے کو تاہی کی۔

اور مالکی فقیہ خواز منداد نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک کے اسحاب کے نزدیک سری نمازوں میں مقتدی کا قر اُت کرنامستحب، غیر واجب ہے بہی بات امام اببری نے بھی کہی ہے اور اس کی جانب قاضی اساعیل بن اسحاق نے بھی کہی ہے اور اس کی جانب قاضی اساعیل بن اسحاق نے بھی اشارہ کیا ہے۔

ان تصریحات ہے یہ بات بالکل صاف طور پر سامنے آگئی کہ امام مالک اور انکے ان تقریحات نے بڑدیکہ جبری نمازوں میں مقتدی کا قرائت کرنا جائز نہیں اور سری

نمازوں میں بھیاس پر قرائت کرنی واجب اور ضروری نہیں البیتہ بہتر ویسندیدہ ہے۔

# حضرت امام شافعی متوفی ۴۰۲ ص کاند ہب

امام شافع کاند بهب جو حضرات شوافع کی معتبر و معتمد کتابوں میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ سری وجہری سب نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی پر سور و فاتحہ کی قراُت واجب ہے، چنانچہ شرح مہذب میں یہ تقریح موجود ہے۔ ان مذھناو جوب قراق الفاتحة علی الماموم فی کل الرکعات من الصلوة السوية والجهرية هذا هو الصحيح عندنا۔ ہمارا (يعنی شوافع کا) فرائد ہم کا دسری سب نمازوں کی فرائد ہم کا دسری سب نمازوں کی ہررکعت میں واجب ہے، ہمارے نزویک ہی فرائد ہم کے ہے۔

حضرات شوافع کا عام طور پر یہی عمل ہے اور دیگر علماء بھی ان کا یہی ند بہب ومسلک نقل کرتے ہیں چنانچہ امام شافعیؓ کے بیک واسطہ شاگر د امام طحادی اختلاف العلماء میں لکھتے ہیں۔

وقال الشافعي: يقرأ فيما جهر وفيما اسرّ في رواية المزني، وفي اليويطي انه يقرأ فيما اسرّبام القرآن وسورة في الاوليين، وام القرآن في الآخريين ، وماجهر فيه الامام لايقرأ من خلفه الابام القرآن (مختصر اختلاف العلماء، ج: ١، ص: ٥٠٧)

ترجمہ: امام شافعی نے فرمایا کہ مقتدی سری اور جہری نمازوں میں قرائت کرے یہ امام مزنی تلمیذ امام شافعی کے دوسرے شاگر و البویطی "یوسف بن یجیٰ" کی روایت ہے ،اور امام شافعی کے دوسری نمازوں میں البویطی "یوسف بن یجیٰ" کی روایت میں یہ ہے کہ مقتدی سری نمازوں میں سور وَ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سور وَ جہلی دونوں رکعتوں میں پڑھے اور آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے۔اور جن نمازوں میں امام جہری قرائت کرتا ہے ان میں امام جہری قرائت کرتا ہے ان میں امام جہری قرائت کرتا ہے ان میں امام کے پیچھے فقط سور وَ فاتحہ پڑھے۔

امام طحاوی کی اس عبارت ہے یہ واضح نہیں ہورہاہے کہ مقتدی پر سے قراُت واجب ہے یا، غیر واجب۔ المام شافعی کے خدمب کے بارے میں علماء شوافع اور دیگر عام علماء کی ان تقریحات کے بر خلاف خود لمام شافعی کی ابی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لمام اور منفر دیر ہر رکعت میں سور و فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر نماز محیح نہ ہوگی اور سور و فاتحہ کے ساتھ کی اور سور و فاتحہ کے ساتھ کی اور سور و فاتحہ کے ساتھ کی اور سور و فاتحہ کے علاوہ ہے چنانچہ سور و کا پڑھنا مشہور کر انفذر تھنیف کی ابالام میں لکھتے ہیں۔

فواجب على من صلى منفردا او اماماان يقرأ بام القرآن في كل ركعة لا يجزئه غيرهاءواحب ان يقرأ معها شيئًا آية اواكثر، وسا ذكر المأموم انشاء الله تعالى(ج: ١ ص:٩٣)

ترجمہ: منفر داور امام پر واجب ہے کہ وہ ہر رکعت میں سور و فاتخہ پڑھے، سور و فاتخہ کوئی اور سورت کفایت نہیں کرسکتی۔ اور جھے یہ بھی بہند ہے کہ سور و فاتخہ کوئی اور سورت کفایت نہیں کرسکتی۔ اور جھے یہ بھی بہند ہے کہ سور و فاتخہ کے ساتھ قر آن میں سے بچھے اور بھی پڑھیں خواوا کیک آیت یااس سے زیادہ اور میں مقتدی کا تھم آ کے بیان کروں گاانٹیاء اللہ۔

حضرت الم شافع اس عبارت من بالكل واضح الفاظ من بيان فرمات اللي كمنفرد اور فام كافريف بيه به كه وه برركعت من سورة فاتحه برحيس الوراى كيماته بيمي مماف لفظول من لكه رب بي كمتندى كاحكم من آئده بيان كرول كاجس من بين ظاهر بوتا به كه النظر نزديك مقتدى كاحكم اسك علاوه بجماور به يناني وعده كم مطابق اى كماب من آم ياكر كلهة بين علاوه بجماور به يناني وعده كم مطابق اى كماب من آم ياكر كلهة بين ونحن نقول: كل صلاة صليت حلف الامام، والامام يقوأ فرأة

لايسمع فيها قرأفيها" (كتاب الام، ج: ، ص: ١٦٦)

ترجمہ: اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو لمام کے پیچھے پڑھی جائے اور امام ایسی قرائت کررہاہے جو سی نہ جاتی ہو، مقتدی اس میں قرائت کرے۔

الم موضوف کے یہ الفاظ بتارہے ہیں کہ النظے نزد یک مقتدی الم کے بیچھے مرف انہیں نمازوں میں قرائت کریگا جن میں الم کی قرائت سی نہیں جاتی ہینی سری نمازوں میں قرائت کرے گااور جبری نمازوں میں نہیں۔

حضرت امام شافعی گی اس تصری کے پیش نظر بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرات شوافع کے یہاں اس مسئلہ میں تشدد امام موصوف کے بعد آیا ہے واللّٰداعلم بالصواب۔

حضرت امام احمد بن بل كامذ هب

مسلک حنبلی کے مشہور قق فقیہ و محدث موفق الدین ابن قدام سکلہ زیر بحث میں امام احمد کے مذہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وجملة ذلك ان المأموم اذا كان يسمع قرأة الامام لم تجب

عليه القرأة و لا تستحب عندامامناالخ (المغنى، ج: ١، ص: ٣٢٩)

اس مسئلہ میں حاصل کلام یہ ہے کہ مقتدی جب امام کی قرائت س رہاہو تواس پر قرائت کرنی واجب نہیں بلکہ ہمارے امام (امام احمد) کے نزدیک مسخب و بہتر بھی نہیں۔

اورامام تیمیہ تولکھتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے بیچھے قراُت کرنے کوامام احمرؓ خلاف اجماع اور شاذ فرماتے تھے چنانچے تنوع العبادات میں امام موصوف لکھتے ہیں۔

"بخلاف و جوبهافی حال الجهرفانه شاذحتی نقل احمد الاجماع علی خلافه" (ص: ۸۷) حالت جبر میں سور وَ فاتحہ کا امام کے پیچھے بطور وجوب کے پیچھے بطور وجوب کے پیٹھ ناشاذہ میں کہ امام احمد نے اس کے خلاف اجماع نقل کیاہے۔

امام ابن قدمہ نے بھی جہری نمازوں میں مقتدی کے عدم قرائت پریہ اجماع نقل کیا ہے دیکھئے المغنی، ج:۱، ص: ۳۳۰۔

ائمہ نداہب اربعہ کی ان تفصیلات سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح آشکار اہوگئی کہ بشمول امام شافعی، جاروں ائمہ متبوعین کے نزدیک جہری نماز میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی خلاف اولی اور درست نہیں ہے۔
تماز میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی خلاف اولی اور درست نہیں ہے۔
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، حضرات صحابہ و تابعین وائمہ متبوعین اور اکا برمحد ثین کی یہ تصریحات آپ کے سامنے ہیں۔

ا-احتم الحائمين كاوجوني حكم ہے كه جب قرآن يردهاجائے تواس كى جانبكان لگائے رہواور حیب رہو تاکہ تم پررحم کیاجائے۔ ۲-رسول رب العالمين امام كے بيچے قرأت كرنے كو منازعت و مخالجت فرمارے ہیں۔اور صاف لفظوں میں حکم دے رہے ہیں کہ امام جبقر اُت کرے تو تم خاموش رہو۔ س-رسول خدا ﷺ نے امت کوجو آخری نماز پڑھائی اس میں آپ نے سور ہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ (تفصیل گذر چکی ہے) آپ کابہ آخری عمل اس بات کی بین دلیل ہے کہ سور ہ فاتحہ پڑھے بغیر نمازاداہو جاتی ہے۔ ۷- خلفائے راشدین لهام کے بیچھے قراُت کرنے سے منع کرتے تھے۔ ۵- فقہائے صحابہ میں ہے اکثر حضرات سے ثابت ہے کہ وہ قراُت خلف الامام کویسند نہیں کرتے تھے اور لوگوں کواس سے منع کرتے تھے۔ ٧-حضرات تابعين بھي لمام كے پيچھے قرأت كوپند نہيں كرتے تھے۔ ك-ائمه متبوعين امام ابو حنيفةٌ ،امام مالكّ، امام شافعيٌّ، امام احمد بن حنبلٌ جهري نمازوں میں مقتدی کی قرائت کودرست نہیں سمجھتے۔غرضیکہ امت کاسواد اعظم،اسلام کے عہد آغازے آج تک ای پر عمل پیراہ۔ تفصیلات گذر چکی ہیں۔ لیکن ان سب کے وباوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ۔ ا-سور ؤ فاتحہ کے بغیر منفر دہویا مقتذی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ۲-جو مخص امام کے بیچھے ہر رکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نا قص ے کالعدم ہے بیکار ہے باطل ہے اور اپنے اس خلاف اجماع و شاذ عمل کی تبلیغ و ترویج میں اس طرح کوشاں ہیں گویاان کے نزدیک دین کی سب ہے بوی خدمث اس وقت یمی ہے۔اور اینے اس رویہ سے مسلمانوں میں انتشار

و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين و الصلوة و السلام على خاتم الانبياء و المرسلين و على آله و اصحابه و اتباعه اجمعين.

واختلاف بيداكرر بينفال الله المشتكى





# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و العاقبه للمتقين والصلوة والسلام على خاتم النبيين. المابعد!

اسلام دین فطرت اور ایک جامع نظام زندگی ہے جو رائتی وسچائی کا آخری بیان ہونے کی بناپر کسی ترمیم و تبدیلی کی مخبائش نہیں رکھتا۔ اس کی تعلیمات میں ایک طرف صلابت وقطعیت ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اندر بے کراں جامعیت اور ہمہ گیری لیے ہوئے ہے۔ جس میں ہر دم رواں پیم دواں زندگی کے مسائل کے حل کی بھر پور صلاحیت

قرآن علیم جوخدائے کم بزل کا ابدی فرمان ہدایت ہے اصول وکلیات سے بحث کرتا ہے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی تر جمان سے ان اصول وکلیات کی تشریح و تو ضیح فرمائی ہے اور اپنے معصوم عمل سے ان کی تطبیق و تنفیذ کا مثالی نمونہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین عظام، ائمہ جبتدین، اور سلف صالحین قانون اسلامی کے نصیں دونوں ماخذوں یعنی کتاب وسنت کی روشنی میں اجماع واجتہاد کے وریعہ اپنی آ مدہ مسائل وحوادث کا حل امت کے سامنے پیش کرتے در بعہ اپنی کرتے در بعہ اپنی کرتے در بعہ اپنی کے در بعہ کی نہی حد تک آج بھی جاری ہے۔

مغربی تہذیب جس کی بنیاد ہی اباحیت اور ندہمی و اخلاقی قدروں کی پامالی پر ہے بدشتی ہے آج پوری دنیا پر حادی ہے۔ جس ہے ہمارا ملک بھی مشتی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اس اباحیت پسندی کی بنا پر آج کل بے ضرورت مسائل کی تعداد بردھتی جارہی ہے اور ملک کا روشن خیال طبقہ جو نہ صرف مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے بلکہ اس کا ترجمان ونمائندہ بھی ہے۔ان بے ضرورت مسائل کو افغا تا رہتا ہے جتی کہ ایسے مسائل بھوعہدہ صحابہ ہیں اجماعی طور پر طبے پاچکے ہیں ان میں بھی تشکیک و التباس اور شکوک و شبہات ظاہر کر کے (جس کی انھیں بطور خاص تعلیم دی گئی ہے ) ان کے لیے علماء ہے من جا ہے فتویٰ و فیصلہ کا ناروا مطالبہ کرتار ہتا ہے۔

مزید برا*ل عر*بی زبان وادب، قرآن وحدیث اوران میم تعلق ضروری عنوم سے واجبی واقفیت کے بغیر پیر طبقہ دینی وشرعی مسائل میں اجتہاد کے فرائض انجام دینے کے خبط میں بھی مبتلا ہے۔ اور کوشال ہے کہ ائمہ مجہندین وسلف صالحین کی ہے لوث جدو جہد کے ثمرات اوران کی مخلصانہ کاوش ہے حاصل شدہ متاع گراں مایہ جومختلف ندا ہب فقہ کی شکل میں امت کے یاس موجود ہے اے نذرا تش کر کے از سرنومسائل کے طل تاش کئے جا تیں چنانچے ''طلاق مُلَاث' کا مسئلہ اس کی زندہ مثال ہے جو آج کل ہمارے ان روثن خیال دانشوروں کی اجتها دیسنداورا باحیت نواز فکرونظرے کز رکرزبان وقلم کابدف بنا ہواہے۔اور عورتوں کی مفروضہ مظلومیت کا نام لے کراسلام اورعلاءاسلام کودل کھول کرطعن دستیج کا نثانه بنار ہاہے اور ایک ایسا مسلہ جو چود وسو برس پہلے طے یا چکا ہے جسے تمام صحابہ "، جمہور تابعين، تبع تابعين، أكثر محدثين ، نقبها ، مجتهدين، بالخصوص ائمه اربعه اورامت كيسوا داعظم کی سند قبولیت حاصل ہے جس کی پیشت بر قرآ ن محکم اور نبی مرسل کی احادیث توبیہ ہیں۔ اس کے خلاف آ وازا تھا کراور عامة المسلمین کواس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرے بیاسلام کے نادان دوست اسلام کی کوئی خدمت انجام دیتا جا ہے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ان لوگوں کو قطعاً اس کی برواہ نہیں ہے کہ ان کے اس طرزعمل کا سلف بر کیا اثر یزے گا۔ان کے متعلق عوام کا کیاتصور قائم ہوگا اوران ا کابراسلام پرعوام کا اعتماد باتی رہے م یانہیں؟ حقیقت رہے کہ ان کے اس غیر معقول روپہ سے نہ صرف ملت کی تنتحیک ہور ہی ہے بلکہ اسلام مخالف عناصر کے لیے مسلم پرسٹل لاء میں ترمیم وتبدیلی کا جواز بھی فراہم ہور ہا ہے مر ہمارے بیددانشور جیب دراست ہے آئیس بند کر کے شوق اجتہا داور جوش تجد دمیں ا پنے ناوک قلم ہے دین احکام ومسائل میں رخندا ندازی میں مصروف ہیں۔ بعض انفرادیت پسندعلاءاورش<sub>گ</sub>رت طلب ار با ب<sup>قل</sup>م (جوعوام میں عالم دین کی حیثیت

ے معروف ہو مکئے ہیں ) کی غیر ذمہ داران تحریوں نے مسئلہ کی نزا کت کومزید برد صادیا ہے

ای کے ساتھ جماعت اہل حدیث (غیر مقلدین) بھی عواقب سے بے خبر ہوکراس فتہ کو ہوا دیے بی میں اپنی کا میا بی بجھ رہی ہے۔ ان وجوہ سے ایک طے شدہ اور معمول بہ مسئلہ کے سلطے میں عام مسلمانوں کے اندر خلجان واضطراب کا بیدا ہوجانا ایک فطری امر تھا جو پیدا ہوا اور ضرورت ہوئی کہ اس اضطراب و خلجان کو دور کرنے کے لیے مسئلہ سے متعلق ولائل کیجا کرکے پیش کردیئے جا میں۔ چنا نچہ امیر الہند حضرت مولانا سیدا سعد مدنی صدر جمعیة علاء ہند کے ایماء پریہ خریم مرت کرکے پیش کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر نظر تحریر نظر تحریر منت کرکے پیش کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر نظر تحریر نظر تحریر فلم کی گئی ہے اس لیے اس میں مہوو خطا اور عبارت کی اڑولیدگی کا وجود قرین قیاس ہے مہو و فلطی ، کھول چوک سے بری ہونے کا کون دعوی کر سکتا ہے اس لیے فرین قیاس ہے کہ اس فتم کی اگر کوئی خامی و کمزوری کی جگہ موس کریں تو بندہ کو نظرین سے گذارش ہے کہ اس فتم کی اگر کوئی خامی و کمزوری کی جگہ موس کریں تو بندہ کو اس سے ضرور مطلع فرما کیں تا کہ اس کی تھی کرلی جائے۔

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الكريم.

حبيب الرحم<sup>ا</sup>ن قاسمي الطلمي غادم التدريس دارالعلوم ديوبند

#### طلاق ثلاث

#### بسم الثدار حمن الرحيم

#### نكاح كى ابميت

اسلامی شریعت میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔قرآن وحدیث میں اس سے متعلق خصوصی احکامات صا در ہوئے ہیں ادر اس کی ترغیب مرتح ارشادات نبوی میں موجود -- ایک طویل صدیث کآ خرص آب فرمایا" فسمن رغب عن سنتی فلیس منی "جومیری سنت نکاح سے اعراض کرے گادہ میرے طریقہ سے خارج ہے۔ (بخاری شریف جلد۴ بس ۵۵۷)

ایک اور صدیث می فرمایا"ان سنتنا النکاح" نکاح جماری سنت ہے۔

(مندامام احرج ٥ بم ١٦٣)

ا كي حديث من نكاح كويميل ايمان كا ذريعه بتايا حميا به خادم رسول الس بن ما لك رادى بين كدنى كريم ملى الله عليدو ملم في قرمايا" من تسؤوج فقد است كمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي\_"

جس نے نکاح کرلیاس نے اپنے نصف ایمان کی پھیل کر لی۔ لہٰذااسے جاہیے کہ بقیدنصف کے بارے میں اللہ سے ڈرتار ہے۔ (مفکوۃ ۲۹۵ وجمع الغوا کہ جا اس ۲۱۱)

انھیں جیسی احادیث کے بیش نظر امام اعظم ابوحنیفداور دیگر ائمہ نے عبادات بافلہ میں اختغال کے مقابلہ میں نکاح کوافضل قرار دیا ہے۔جس سے پت چاتا ہے کہ نکاح کی ایک حیثیت اگر باہمی معاملہ کی ہے تو اس کے ساتھ عام معاملات ومعاہدات ہے بالاتر بیسنت و عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح کی اس خصوصی اہمیت کی بنابراس کے انعقا داور و جو د یذیر ہونے کے لیے باجماع کچھا ہے آ داب اور ضروری شرا نط ہیں جودیگر معاملات خرید و فروخت وغیرہ میں نبیں ہیں۔مثلاً **برعورت اور ہرمرد سے نکاح درست نبیں اس بارے میں** اسلامی شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کی رو سے بہت ی عورتوں اور مردوں کا باہم نکاح نہیں ہوسکتا۔ دیگر معاملات کے منعقد و کمل ہونے کے لیے گوا بی شرط نہیں ہے۔ جب

كه نكاح كے انعقاد كے واسطے گوا ہوں كا موجود ہونا شرط ہے آگر مرد وعورت بغير كوابوں کے نکاح کرکیں توبی نکاح قانون شرع کے لحاظ ہے باطل اور کا تعدم ہوگا۔

به خصوصی احکام اورضروری پابندیاں بتارہی ہیں کہ معاملہ نکاح کی سطح دیگر معاملات و معاہدات ہے بلند ہے۔شریعت کی نگاہ میں بیا یک بہت ہی سنجیدہ اور قابل احتر ام معاملہ ہے جواس لیے کیا جاتا ہے کہ باقی رہے یباں تک کہموت ہی زدجین کوایک دوسرے سے جدا کردے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو تھیل انسانیت کا ذریعہ اور رضائے الہی و ا تباع سنت کا دسلہ ہے۔جس کے استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ہے اور جس کی خونی وخوشگواری بر معاشرے کی خوبی و بہتری کا دارو مدار ہے۔ بیا یک ایسا معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ٹوٹنے ہے صرف فریقین (میاں بیوی) ہی متاثر نہیں . ہوتے بلکہ اس سے بور ہے نظام خاتگی کی چولیس بل جاتی ہیں اور بسااو قات خاندانوں میں فساد ونزاع تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نبیس رہتا۔ اس بناء یر بغیر ضرورت طلاق (جورشته نکاح کومنقطع کرنے کا شرعی ذریعہ ہے) خدائے دو جہاں کے نز دیک ایک ناپندیدہ اور نا گوارمل ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ''ابغض البحلال الى الله عزو جل الطلاق" الله كى طلال كرده چيز ول يش طلات ے زیادہ مبغوض اور کوئی چیز نہیں ہے۔

(سنن ابي داؤد خ ا من ٣٠٠-المعتد رك للحاسم ج ٢ بن ١٦٩ وقال الذببي مجع على شرط مسلم)

#### اسلام كاضابطة طلاق

اس لیے جواسباب و وجوہ اس بابر کت اور محتر م رشتہ کوتو ڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انھیں راہ ہے ہٹانے کا کتاب وسنت کی تعلیمات نے مکمل انتظام کردیا ہے۔زوجین کے با ہمی حالات ومعاملات ہے متعلق قرآن وحدیث میں جومدایتیں دی گئی ہیں ان کا مقصد یبی ہے کہ بیرشتہ کمزور ہونے کی بجائے یائیدار اور منتحکم ہوتا چلا جائے۔ ناموافقت کی صورت میں افہام وتفہیم ، پھرز جرو تنبیہ اوراگر اس ہے کام نہ جیلے اور بات بڑھ جائے تو خا ندان ہی کےافراد کو حکم و ٹالث بنا کر معاملہ طے **کرنے کی تعلیم دی عمّی ہے۔** 

کیکن بسااد قائت مالات اس حد تک مجرز جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی بیرساری کوششیں

بے سود ہوجاتی ہیں اور رشتہ از دواج ہے مطلوب شمرات وفوا کہ حاصل ہونے کے بجائے زوجین کا باہم مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی ناگزیر حالت میں از دواجی تعلق کا ختم کر وینا ہی دونوں کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے باعث راحت ہوتا ہے اس لیے شریعت اسلامی نے طلاق اور نیخ نکاح کا قانون بنایا۔ جس میں طلاق کا اختیار صرف مردکو دیا گیا جس میں عادتا وطبعا عورت کے مقابلہ میں فکروتد بر اور برداشت و قبل کی قوت زیادہ ہوتی ہے علاوہ ازیں مردکی قوامیت وافضلیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ اختیار صرف اس کو حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکم محروم نہیں کیا کہوہ " کے الے بچھنہ کر سکے۔ بلکہ حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکم محروم نہیں کیا کہوہ " کے الے بچھنہ کر سکے۔ بلکہ حاصل ہو۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے بلکہ السفیت نے برکھنے کہ اس مقابل کے لیے بچھنہ کر سکے۔ بلکہ السفیسال " شو ہر کے ہر ظلم و جور کا ہدف بنی رہاؤں کے لیے بچھنہ کر سکے۔ بلکہ اسے بھی بیچق دیا کہ شرعی عدالت میں ابنا معاملہ پیش کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل کر سکتی ہے یا نکاح فنخ کر اسکتی ہے۔

پھر مرد کوطلاق کا اختیارہ بے کراہے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے تاکیدی ہدایت دی کہ کی وقتی و ہنگامی ناگواری میں اس حق کو استعال نہ کر ہے۔ اس پر بھی شخت تنہیہ کی گئی کہ حق طلاق کو دفعتا استعال کرنا غیر مناسب اور نا دانی ہے کیونکہ اس صورت میں غور وفکر اور مصالح کے مطابق فیصلہ لینے کی گنجائش ختم ہوجائے گی جس کا نتیجہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ نیں۔ اس کی بھی تاکید کی گئی کہ چیف کے زمانہ میں یا ایسے طہر میں جس میں ہم بستری ہوچکی ہے طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کوخواہ مخواہ طول عدت کا ضرر بہنچ موجکی ہے طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کوخواہ مخواہ طول عدت کا ضرر بہنچ کی سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعمال کا بہترین طریقہ میہ کہ جس طہر میں ہم بستری نہیں کی گئی ہے ایک طلاق دے کر رک جائے ،عدت پوری ہوجائے پر دشتہ نکاح ختم ہوجائے گا۔ دوسری یا تیسری طلاق دین ہی دوسری یا تیسری طلاق دین ہی جائے الگ طہر میں دی جائے۔

بھر معاملہ نکاح کے توڑنے میں یہ لچک رکھی کہ ایک یا دو بارصری کفظوں میں طلاق دینے سے فی الفور نکاح ختم نہیں ہوگا بلکہ عدت پوری ہونے تک یہ رشتہ باتی رہے گا۔ دوران عدت اگر مردا پی طلاق ہے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال رہے گا جب کہ دیگر معاملات بچے وشراء وغیرہ میں یہ مخابئش نہیں ہے۔ نیزعورت کو ضرر سے بچانے کی غرض سے حق رجعت کو بھی دو طلاقوں تک محدود کردیا گیا تا کہ کوئی شو ہر محض عورت کوستانے کے لیے حق رجعت کو بھی دو طلاقوں تک محدود کردیا گیا تا کہ کوئی شو ہر محض عورت کوستانے کے لیے

ابیانه کرسکے کہ ہمیشہ طلاق دیتارہے اور رجعت کرکے قید نکاح میں اسے محبوس رکھے بلکہ ﴿ مِركُو يا بندكر ديا گيا كه اختيار رجعت صرف دوطلاقوں تك ہی ہے تین طلاقوں كی صورت میں بیا ختیارختم ہوجائے گا بلکہ فریقین اگر باہمی رضا ہے نکاح ٹانی کرنا جا ہیں تو ایک خاص صورت كے علاوه بيز كاح درست اور حلال نبيس موگا۔ آيت ياك' الط لاق مرتان "اور "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "مي يهي قانون بيان كيا گیاہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو معاملہ نکاح ختم ہو گیا اور اب مردکونہ صرف یہ کہ رجعت کا اختیار نہیں رہا بلکہ تین طلاقوں کے بعد اگریہ دونوں باہمی رضایے پھررشتہ نکاح میں منسلک ہونا جا ہیں تو وہ ایسانہیں کر سکتے تاوقتیکہ بیعورت عدت طلاق گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر لے، نیز حقوق زوجیت سے بہرہ ورہوتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے پھراگرا تفاق ہے بید دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا وفات یا جائے تو اس کی عدت بوری کرنے کے بعد پہلے شوہرے نکاح ہوسکتا ہے۔ آیت کریمہ " ف ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا" مين اي نكاح جديد كابيان ہے۔ يعني پھر اگریه دوسرا شو ہراس کوطلاق دے دیتو ان پراس میں کوئی گناہ نہیں کہ دو بارہ باہم رشتہ از دواج قائم کرلیں۔شریعت اسلامی کے وضع کر دہ اس ضابطہ طلاق پراگر پورے طور پڑمل کیا جائے تو طلاق دینے کے بعد نہ کسی شو ہر کوحسرت وندامت سے دو جار ہونا پڑے گا اور نہ ہی کثرت طلاق کو بیو باباتی رہے گی جس کے نتیجہ میں طرح طرح کے نا گوارمسائل بیدا ہوتے ہیں جونہ صرف مسلم معاشرہ کے لیے در دسر بے ہوئے ہیں بلکہ اسلام مخالف عناصر کو اسلامی قانون طلاق میں کیڑے نکالنے اور طعنہ زنی کا موقع فراہم کررہے ہیں حضرت علی مرتضى كرم الله وجهد كاارشاد ٢- "لوان النساس اصبابو احد الطلاق ماندم وجل طلق امرأته" اگراوگ طلاق معلق يا بنديول پرقائم ربين تو كوئي شخص ايني بيوي كو ۔ طلاق دے کر گرفتارندامت نہیں ہوگا۔ (احکام القرآ ن بصاص رازی ج ام ٣٨٧)

اس موقع پرایک سوال بی بھی اُٹھتا ہے کہا گرکسی نے ازراہ حماقت و جہالت طلاق کے مستحسن اور بہتر طریقتہ کو چھوڑ کرغیر مشروع طور پر طلاق دے دی مثلاً الگ الگ تین طہروں میں طلاق دیے بجائے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی تلفظ میں تینوں طلاقیں دے ڈالیس تواس کا اثر کیا ہوگا؟

آن کل جماعت غیر مقلدین مختلف ذرائع سے عامة المسلمین کو یہ باور کرا۔ ایک کوشش میں معروف ہے کہ ایک مجلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تین طلاقیں شرعاً ایک بی شار ہول گی اوراس طرح دی گئی تین طلاقوں کے بعد از دوائی تعلق برقر اراور شوہر کور بعت کا اختیار باقی رہے گا۔ جب کہ ظاہر قرآن، احادیث صححہ، آثار صحابہ اور اقوال فقہا و دمحہ ثین سے ثابت ہے کہ مجلس واحد یا کلے واحدہ کی تین طلاقیں تین، بی شار ہوں گی ۔ شریعت اسلای کا یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر عہد فاروتی میں حضرات صحابہ گا جماع وانفاق ہو چکا ہے جس کے بعد اختلاف کی مختاب کی ایک اور اللہ مشافی اور اختلاف کی مختاب کی تین کو ایک بالم مشافی اور الکہ لفظوں سے واقع ہو جاتی ہیں اور تین طلاقوں کے بعد جا ہے وہ جس طرح بھی دی گئی الگ ہوں رجعت کرنا از روئے شرع ممکن نہیں ہے۔ اور بہی جمہور سلف و خلف کا مسلک ہے۔ ہوں رجعت کرنا از روئے شرع ممکن نہیں ہے۔ اور بہی جمہور سلف و خلف کا مسلک ہے۔ دیل میں مسئلہ زیر بحث سے متعلق علی التر تیب قرآن، حدیث، اجماع اور آٹار صحابہ پر مشتل دیا میں مسئلہ زیر بحث سے متعلق علی التر تیب قرآن، حدیث، اجماع اور آٹار صحابہ پر مشتل دیا کیس مسئلہ دیا ہوں ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلای احکام کے بنیا دی اور آٹار معابہ پر مشتل دائل میں مسئلہ دیا ہوں۔ اس لیے کہ اسلای احکام کے بنیا دی اور اس ماخذ کی بیں۔ دلائل میش کئے جارہ ہیں۔ اس لیک کے اسلای احکام کے بنیا دی اور آٹار میا خذ کری ہیں۔

#### (۱) كتاب الله

مسئلہ ذریر بحث میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن تھیم کی'' آیت طلاق'' پرغور کرلیا جائے ، کیونکہ مسئلہ طلاق میں اس کی حیثیت آیک بنیادی ضابطہ اور قانون کی ہے۔ اس آیت کی تغییرونا ویل معلوم ہوجائے ہے انشاءالٹد مسئلہ کی بہت ساری محقیاں ازخود سلجھ جا کیں گی۔

عبد جاہلیت میں طلاقیں دینے اور پھر عدت میں رجوع کر لینے کی کوئی حد نہیں تھی سیر وں طلاقیں دی جاسکتی تھیں اور پھر عدت کے اندرر جوئ کیا جاسکتی تھیں اور پھر عدت کے اندرر جوئ کیا جاسکتی تھا، بعض اوگ جنھیں اپنی بیویوں سے کسی بنا م پر کد ہوجاتی اور وہ انھیں ستا نا اور پر بیٹان کرنا چاہتے تو طلاقیں دے دے کر عدت میں رجوع کرتے رہتے ہتھے، نہ خود ان کے از دوائی حقوق ادا کرتے اور نہ انھیں آزاد کرتے اس طرح وہ مجبور محض اور بیابی ہوکررہ جاتی تھیں، جب تک طلاق سے متعلق اسلام میں کوئی تھی نازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں بھی طلاق کا بی طریقہ جاری رہا، متعلق اسلام میں کوئی تھی نازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں بھی طلاق کا بی طریقہ جاری رہا، میں بھی اور این اداری دہا، اول الاسلام ہو ھی درجان اداری دہا، اول الاسلام ہو ھی درجان اداری دہا، اول الاسلام ہو ھی درجان اداری دہا، اور الاسلام ہو ھی درجان اداری دہا، اور الاسلام ہو ھی درجان اداری دہاں اداری دہاں اداری دہاں درجان اور الاسلام ہو ھی درجان اداری دہاں درجان کے اداری دہاں درجان کا میں درجان کے دہاں دیا درجان دیا درجان کا میں درجان کے درجان کے دہاں دیا درجان کے دیا درجان کے درجان درجان کی کی درجان کی درجان کی کھی درجان کی کھی درجان کی درجان کا درجان کی کھی درجان کی کھی درجان کی درجان کی درجان کی درجان کی درجان کی جان کی درجان کی درجان کی درجان کی درجان کی درجان کے درجان کی درجان کے درجان کی درجان کی

#### ابتدائے اسلام میں ایک عرصہ تک مہی طریقدرائے رہا۔

اخرج البيهقى بسنده عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الرجل طلق امرأته ماشاء ان يطلقها و ان طلقها مائة او اكثر اذا ارتجعها قبل ان تنقضى عدتها حتى قال الرجل لا مرأته لا اطلقک فتينى ولا اوويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما اطلقک فتينى و لا اوويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما همت عدتک ان تنقضى ارتجعتک و افعل هكذا! فشكت المرأة ذالک الى عائشة رضى الله عنها فذكر عائشة ذالک رسول الله الله فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن (البطلاق مرتان فامساک معروف التسريح باحسان) الآية فا ستانف الناس الطلاق فمن شاء طلق ومن شاء الم يطلق" ورواه ايضاً قتيبة بن سعيد و الحميدى عن يعلى بن شبيب لم يطلق" ورواه ايضاً قتيبة بن سعيد و الحميدى عن يعلى بن شبيب و كذالک قال محمد بن اسحاق بن يسار بمعناه وروى نزول آية فيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها۔

(سنن الكبرئ للبيهقي مع الجوهر النقي جـ، ص٣٣٣ مطبوعه حيدر آباد)

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ مردائی ہوی کو جتنی طلاقیں دیا جاہتا دے سکتا تھا اگر چہ و وطلاقیں سکر دل تک پہنچ جائیں بشرطیکہ عدت پوری ہونے سے بہلے رجوع کر لے، یہاں تک کہ ایک مخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ میں تجھے اس طرح طلاق نہ دوں گا کہ تو جھے سے الگ ہوجائے اور نہ میں تجھے اپنے بہاوی میں رکھوں گا،اس مورت نے پوچھا کہ یہ معالمہ تم کس طرح کرو گے،اس نے جواب دیا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوگی تو رجوع کرلوں گا، طلاق اور رجعت کا یہ سلسلہ جاری رکھوں گا،اس مورت نے اپنے شوہر کی اس دھمکی کی شکایت حضرت عائش سے کی ،حضرت ما نشر سے کی ،حضرت ما نشر نے اس کا ذکر آ نخضرت ملی الله علیہ وسلم سے کیا، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سن کر مان الله علیہ وسلم سن کریم صلی الله علیہ وسلم سن کر مان ہوگی، تو اس و بحد مرایا نہیں ، تا آ نکہ قرآ ن حکیم کی آ بیت (المطلاق مرتان الحق) تا زل مامون کو تھے ہیں کہ اس دوایت کو تھیہ بن موری کو طلاق دے دی اور جس نے جا ہا نہی سے بیان کہ جس کہ اس روایت کو تھیہ بن سے بیان ہوگی، تو اس دوایت کو تھیہ بن سے بیان ہوگی کو طلاق دے دی اور جس نے جا ہانہ دی ، امام بھی کہتے جیں کہ اس روایت کو تھیہ بن سے بیان اسے ات

ا مام المغازى نے ہشام كے داسطے حضرت عائشة سے الفاظ كے بچھاختلاف كے ساتھ اسے بيان كياہے۔

واخرج ابن مسردوية البيهقى عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأة ثم يراجعها مالم تنقض العدة فوقت لهم الطلاق ثلاثا يراجعها في الواحدة والثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره ( تغيرا بن كثرج ا بص ٢٥٧ )

" حضرت عا کشرصدیقه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ طلاق کی کوئی حدہبیں تھی آ دمی اپنی بیوی کو طلاق دے کرعدت کے اندر رجوع کرلیا کرتا تھا تو ان کے لیے تین طلاق کی حد مقرر کردی گئی ایک اور دو طلاقوں تک رجعت کرسکتا ہے تیسری کے بعدر جعت نہیں تا وقت تک مطلقہ کسی اور سے نکاح نہ کرلے۔''

اس روایت کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وراوہ السحاکم فسی مستدر کہ وقال صحیح الاسناد، اس روایت کوامام حاکم نے متدرک میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی سندیج ہے۔

حضرت ابن عباس کی رویت ہے:

اخرج ابو داؤد عن ابن عباس رضى الله عنهما "و المطلقات بتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن" الآية و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك فقال "الطلاق مرتان" (بذل المجهود شرح سنن ابوداؤد باب فى نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ج٢، ص ٢١)

''مطلقه عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کوتین حیض تک اور انھیں حلال نہیں اس چیز کا چھپانا جواللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا دستوریہ تھا کہ مرد جب اپنی بیوی کوطلاق دیتا تو رجعت کاحق رکھتا تھا اگر چہ تین طلاقیں دی ہوں پھراس طریقہ کومنسوخ کر دیا گیا ،اللہ جل شانہ نے فرمایا ،الطلاق مرتان ، یعنی طلاق رجعی دو ہیں۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ سبب نزول ہے متعلق ای طرح کی روایتیں موطاامام مالک اور جامع ترندی اور تفسیر طبری وغیرہ میں بھی ہیں ،ان تمام روایتوں کا حاصل بیہ ہے کہ آیت کریمہ''الطلاق مرتان' کے ذریعہ قدیم طریقہ کومنسوخ کر کے طلاق اور رجعت دونوں کی حد متعین کردی گئی کہ طلاق کی تعداوتین ہے اور رجعت دو طلاقوں تک کی جاسکتی ہے اس کے بعدر جعت کا اختیار ختم ہو جائے گا''ف ان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکع زوجہ غیرہ'' دو کے بعدا گر طلاق دے دی تو بیوی طلال نہ ہوگی یہاں تک کہ کی اور مرد سے نکاح کر لے، حدیث میں' تنکع ذوجا غیرہ'' کی تفیریہ بیان کی گئی ہے کہ بید دوسرا شو ہر لطف اندوز صحبت بھی ہو۔

قدوۃ المفسرین امام ابن جربرطبری متوفی ۹ ۳۰۰ ھسبب نزول کی روایت متعدد سندوں ے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فتاويل الآية على هذا الخبر الذى ذكرنا عدد الطلاق الذى لكم ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعة اذا كن مدخو لابهن تطليقتان ثم الواجب بعد التطليقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان لانه لا رجعة له بعد التطليقية بن ان سرحها فطلقها الثلاث.

''آیت کی تفیران روایتوں کے پیش نظر جوہم نے اوپر ذکر کی ہیں یہ ہے کہ طلاق کی وہ تعداد جس میں شمصیں اے لوگوا پی مطلقہ بیویوں سے رجعت کا حق ہے جبکہ ان سے ہم بستری ہو چکی ہو دو طلاقیں ہیں۔ ان دو طلاقوں کے بعد خوش اسلو بی کے ساتھ نکاح میں روک لینا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ دو طلاقوں کے بعدر جعت نہیں ہے، اگر چھوڑ ناچا ہے تو تیسری طلاق دے دے۔''

#### غيرمقلدعالم كى ہٹ دھرمى

ایک غیرمقلد نے کہا کہ آیت میں 'السطلاق موتان '' دومرتبہ ہے جوکہ دو مجلس میں ہواس میں ایک مجلس کے دوطلاق کا ذکر نہیں ؟ لیکن ابن جریر نے مرتان کی تغییر تسطلیقتان ہے کرکے روایت کے چیش نظر ایک مجلس اور مجلسین سے عام رکھا ہے۔ پس روایات کی روایات کی روایات کی دوشن میں جوتغییر کی گئی وہی معتبر ہوگی ۔ علاوہ ازیں وضو کے باب میں بیروایت مسجح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ توضو رسول الملہ مالین مسرة موہ و موتین موتین، وشاف او کیا یہ مدی مال بالحدیث اس کا مطلب یہ لے گا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اعضاء وضوکو دومجلس یا تین مجلس میں دھویا؟

اس كے بعد آيت معلق دوسرا قول ان الفاظ من نقل كرتے ہيں :

وقال الآخرون انسما انزلت هذه الآية على نبى الله (صلى الله عليه وسلم) تعريفاً من الله تعالى ذكره عباده منة طلاقهم نساء هم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على القدر الذى تبين به المرأة من زوجها وتاويل الآية على قول هؤلاء سنة الطلاق الستى سننتها وابحتها لكم ان اردتم طلاق نساء كم ان تعطلقو هن ثنتين فى كل طهر واحدة ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمكسوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان.

''اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منجانب الله رسول خداصلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی الله کی طرف سے بندوں کو اپنی ہویوں کو طریقہ طلاق سکھانے کے لیے، اس آیت کا مقصد طلاق بائن کی تعداد بیان کرتانہیں ہے، ان حضرات کے اس قول کے تحت آیت کی تغییر یہ ہوگی کہ طلاق کا طریقہ جو میں نے جاری اور تمھارے لیے مباح کیا یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہویوں کو طلاق کی طلاق اور ایقے ہوتو انھیں دو طلاقیں ایک ایک طبر میں دو، ان دو طلاقوں کے ہما بی ہوتو اور ان کے حساتھ جھوڑ دو۔'' بعد تم پرواجب ہوگا کہ انھیں دستور شرکل کے مطابق روک لویا خوبصورتی کے ساتھ جھوڑ دو۔'' مثان مزول سے متعلق ان دونوں روا تحول اور ان کے تحت آیت کی تغییر کرنے کے بعد این ترجیحی رائے کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

والذي اولى بظاهر التنزيل ماقاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الآية انسما هي دليل على عدد البطلاق الذي يكون به التحريم وبطلان الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه وذالك ان الله تعالى ذكره قبال في الآية التي تتلوها "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها الا بعد زوج ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز فيه حامع البيان في تفسير القرآن، جم، ص٢٥٩)

"ظاہر قرآن سے زیادہ قریب وہی بات ہے جوعروہ، قنادہ وغیرہ نے کہی ہے یعنی یہ آ آیت دلیل ہے اس عدد طلاق کی جس سے عورت حرام اور رجعت کرنی باطل ہو جائے گی، اور جس طلاق کے بعدر جعت ہو علی ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ''فعان طلقھا فلا تعلی لہ''کاذکر کے بندوں کوطلاق کواس تعداد کو بتایا ہے جس سے عورت اپنے شوہر پر حرام ہوجائے گی مگریہ کہ دوسرے شوہر سے رشتہ نکاح قائم کر لے، اس موقع پران اوقات کا ذکر نہیں فرمایا ہے جن میں طلاق جائز اور نا جائز ہوتی ہے۔''

431

امام ابن جربرطبری کے علاوہ حافظ ابن کثیر اور امام رازی نے بھی ای تفسیر کورائج قرار دیا ہے نیز علامہ سید آلوی حنی گے اس کو' الیق بالنظم و او فق بسبب النزول (یعن ظم قرآن سے زیادہ مناسب اور سبب نزول سے خوب چسیاں ہے) بتایا ہے۔

(روح المعانى جميم ١٢٥)

آیت پاک السطلاق موتان کا استفیرکا (جےامام طبری وغیرہ نے اولی اور رائج قرار دیا ہے) سبب نزول ہے موافق ہونا تو ظاہر ہے، رہی بات نظم قرآن کے ساتھ استفیر کی مناسبت ومطابقت کی تواس کو سجھنے کے لیے آیت کے سیاق وسباق پر نظر ڈالیے، آیت نریز بحث سے پہلے "و السمطلقات یتوبصن بانفسھن ثلثة قروء "کاذکر ہے طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو انظار میں رکھیں تین چیض تک "بعدازاں اس مدت انظار میں شوہر کے حق رجعت کا تکم بیان فرمایا گیاو بعولتھن احق بردھن فی ذالک ان ارا دوا اصلاحات اوران کے شوہر حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر جا ہیں سلوک سے رہنا۔

ال آیت کے زول کے وقت قدیم رواج کے مطابق حق رجعت بغیر کی قید کے بحالہ باتی تھا چاہے سیکروں طلاقیں کیوں نددی جا چکی ہوں۔ (تفیر ابن کثیر جا ہم اس کا ادرال بے قید حق رجعت ہے ورتیں جس نا قابل برداشت مصیبت میں مبتلا ہوجاتی تھیں اس کا اندازہ سبب نزول سے متعلق اوپر ندکورروایت سے ہو چکا ہے، چنانچہ اس کے بعد آیت 'السطلاق موتان ''نازل ہوئی، جس کے ذریعہ قدیم طریقہ کوختم کر کے ایک جدید قانون نافذ کردیا گیا کہ رجعت کا حق صرف دو طلاقوں تک ہوگا، اس کے بعد طلاق کی آخری صدبیان کرنے کے لیے ارشاد مین طلاقیس دے دیں تواب عورت اس کے لیے طال نہ ہوگی تنکع ذوجا غیرہ'' اوراگر تمن طلاقیس دے دیں تواب عورت اس کے لیے طال نہ ہوگی تنکع ذوجا غیرہ'' اوراگر تمن طلاقیں دے دیں تواب عورت اس کے لیے طال نہ ہوگی تا وقتیکہ دوسرے مردسے نکاح نہ کرلے (اور دوسر اشو ہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ تا وقتیکہ دوسرے مردسے نکاح نہ کرلے (اور دوسر اشو ہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ تا وقتیکہ دوسرے مردسے نکاح نہ کرلے (اور دوسر اشو ہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ

ہولے۔الحدیث)اس کے ساتھ از دواجی رشتہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔

کلام خداوندی کا پیظم مظہر ہے کہ آیت 'السط لاق مرت ان' 'کا مقصد نزول طلاق رجعی کی حداور طلاقوں کی انتہائی تعداد بیان کرنا ہے، قطع نظراس کے کہ یہ طلاق بلفظ واحد دی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلس میں بہی دو باتیں ہفت ہے گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلس میں بہی دو باتیں ہفت ہے اس آیت میں اونی باتیں ہفت ہے اس آیت میں اونی باتیں ہفتی نہیں ہے ، لفظ ''مرتان' کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ یہ ہا جا سکتا ہے کہ دو طلاقیس اشارہ بھی نہیں ہے ، لفظ ' مرتان' کے بیش نظر زیادہ سے دی جا میں ، پھر''مرتان' کا لفظ بیک وقت و بیک کلمہ نہ دی جا میں بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا میں ، پھر''مرتان' کا لفظ ''مرة بعد اخری' بین کے بعد دیگر سے (ایک کے بعد دومرا) کے معنی میں قطعی بھی نہیں ہے ، کیونکہ یہ لفظ جس طرح سے بعد دیگر سے (ایک کے بعد دومرا) کے معنی میں قطعی بھی نہیں سے ، کیونکہ یہ لفظ جس طرح سے بعد دیگر سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ای طرح عددان بعنی دو چنداور ڈیل کے معنی میں بھی قرآن وحد بہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ جس کی چند مثالیں چین کی جارہی ہیں ۔

432

الف اولئک يونون اجرهم مرتين بيلوگ (يعنی مونين الل كتاب) ديئے جاكيں گے اينا اجرو تواب دوگنا۔

ب: ای طرح از واج مطبرات رضوان الله علیهن اجمعین کے بارے میں ارشاد ربائی ہے۔ ومن یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحانؤ تها اجرها مرتین، اور جوکوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے ایکھے تو ہم دیں مجے اس کواس کا نواب دوگنا۔

ان دونوں قرآنی آیتوں میں''مرتبین'' عددین لیعنی دو چنداور دوہرے ہی کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہان کوا لگ الگ دومر تبہ تو اب دیاجائے گا۔ شامہ تھے ۔۔۔ سیم

آب حدیث ہے دومثالیں بھی ملاحظہ سیجیے۔

(۱) بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''العبد اذا نصبح لسیدہ و احسن عبادہ دبه کان له اجو قبوتین غلام جب اپ آقا کا خیرخواہ ہوگا اور اپنے رب کی عبادت میں مخلص توات و ہراا جرکے گا' یہاں مرتمن مضاعفین یعنی دو سخنا وردو ہرے بی کے معنی میں ہے۔ دو ہراا جرکے گا' یہاں مرتمن مضاعفین یعنی دو سخنا وردو ہرے بی کے معنی میں ہے۔ (۲) میچے مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان احدل مکة سال

رمسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتين." (ميمملم ٢٤٣٠/٢٢)

" مكدوالوں نے رسول خداصلی الله عليه وسلم سے معجز وطلب كيا تو آپ نے جا ند كے دوكلز ہے وفاقہ كے وہا كا معرف ودكھا يا۔"

ولسما خفى هذا على من لم يحط به علما زعم ان الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وهـذا مما يعلم اهل الحديث ومن له حـبرة باحوال الرمول وسيرته انه غلط وانه لم يقع الانشقاق الامرة واحدة\_

( كوالداعلام السنن، جالا بس ١٤٩)

"مرتمن کا بیمعنی جن لوگول پر ان کی کم علمی کی بناء پر تخفی رہا انھوں نے سمجھ لیا کوش القر کام بخر و مختلف اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ وسلم کے احوال اور سیرت سے واقف المجھی المرح سے جانے ہیں کہ مرتبین کا بیمعتی اس جگہ علمہ سے وکٹرش التمر کام بجز وصرف ایک بی بارتھ بور ہیں آیا ہے۔"

موصوف کے اس اصول کے اعتبار ہے بھی آیت پاک "السط بلاق مرتبان" میں مرتبین، عددین کے معنی میں ہوگا کیونکہ اوپر کی تفصیل سے یہ بات منتج ہو چکی ہے کہ اس آیت میں طلاق رجعی کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تطلیق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان نہیں ہے اور طلاق ذات اور اسم ہے فعل نہیں ہے۔

البت اما مجاہد وغیرہ کے قول پر (جن کی رائے میں آیت مذکورہ طریقۂ طلاق بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے"السط لاق، ہلای یعنی طلاق دینے کے معنی میں ہوگا اور طلاق دینا ایک فعل ہے تو اس وقت "مسر تیسن "کامعنی مرۃ بعدا خری اور کے بعد ویگر ہے ہوگا، اس معنی کی صورت میں بھی"السطلاق موتان " ہے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ دو طلاقیں الگ الگ آگے بیچے دی جا ئیں بیک کلمہ نددی جا ئیں، اس سے زیادہ کوئی اور قید مثلاً تفریق مجلس وغیرہ کی تو اس آیت میں اس کا معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے اگر مثلاً تفریق مجلس وغیرہ کی تو اس آیت میں اس کا معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے اگر ایک مخلس یا ایک مطهر میں انت طالق ، انت طالق تجھ پر طلاق ہے، تجھ پر طلاق ہے۔ الگ الگ تلفظ کے در لیے مطابق دی وجائے تو بیصورت "السط لاق مسر قسان "طلاقیں ایک مجلس یا ایک مخلم میں ہونے کے باوجودہ اقع ہوجائے ہیں گی۔ اور جب اس آیت کی روسے ایک مجلس یا ایک طبر میں موجودہ تھی وجودہ تھی ہوجائی ہیں تو ایک تلفظ ہے دی گئی طلاقیں واقع ہوجائی ہیں تو ایک تلفظ ہے دی گئی طلاقیں متعدد تلفظ ہوجائیں گئی کے خود کے کو کہ کہاں ہے۔ متعدد تلفظ ہوجائیں گئی کے کو سر کے کو کر ایک کلفظ ہے اور کی کا کا محمل بغیر کی اختال فی کے سب کے زد دیک کی اس ہے۔ متعدد تلفظ ہوجائیں گئی کے کا ن ہے۔ میں اس ہے۔ متعدد تلفظ ہوجائیں گئی کو کو کے کس ہے۔ کے کا س ہے۔ متعدد تلفظ ہوجائیں گئی کی کے کو کہ کی کھی کے کو کر کے کو کی کھی کو کو کو کو کو کو کو کی کھی کا س ہے۔

رو کھنے احکام الفر آن امام جصاص دازی ج ا، ص ۲۸۲، المطبعة السلفیة، مصر)

اکی بناء پر جود خرات اس بات کے قائل ہیں کہ آیت ''السطلاق مرتان'' ہیں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور' مرتبین' مرة بعداخریٰ کے بعدد گرے کے معنی ہیں ہوہ دھنرات بھی اس کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی۔اگر چہطلاق دینے کا پیطریقہ فلط ہے لیکن غلط طریقہ اختیار کرنے سے طلاق کے دقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق دینے والا غلط طریقہ اختیار کرنے کا مجرم ہوگا۔

آیت طلاق پر اس تعضیل بحث سے بیات کھل کرمعلوم ہوگئ کہ آیت پاک ہیں داقع کے اعدد گرے بھی صحیح ہے اور شندین لیونی دو کا معنی مرة بعداخریٰ لیعنی کے بعدد گرے بھی صحیح ہے اور شندین لیونی دو کا معنی لفظ' مرتبین کا معنی مرة بعداخریٰ لیعنی کے بعدد گرے بھی صحیح ہے اور شندین لیونی دو کا معنی

بھی درست ہے۔ نیز دونوں معنی کے اعتبار ہے ایک جلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تمن طلاقیں اس آیت کی روسے واقع ہوجا کیں گی اور اس کے بعد بھی قرآن "فان طلقها فلا تصل کے من بعد حتی تنکح ذوجاً غیرہ" حق رجعت ختم ہوجائے گا، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک جلس میں دی گئی تمین طلاقوں کے بعد بھی حق رجعت باتی رہتا ہوہ قانون اللی کی مقررہ حد کوتو ڑ رہے ہیں اور ایک چور دروازہ نکال رہے ہیں تا کہ ظالم شوہروں کو مزید ظلم کا موقع ہاتھ آ جائے یا کم از کم قانون کے دائرہ اٹر کو محدود اور شک کررہے ہیں، جب کہ اس تحد ید کا کوئی شوت نہ آیت کر یہ میں ہے اور نہ اس کا کوئی اشارہ ان روایتوں میں ہے جو اس آیت کے سبب نزول ہے متعلق ہیں۔ علاوہ ازیں قانون بحیثیت قانون کے اس طرح کی حد بندیوں کو ہرداشت بھی نہیں کرتاوہ تو اپنے جملم متعلقات کو حادی ہوتا ہے نیز اس تفصیل ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جولوگ ایک جمل کی تین طلاقوں کو ایک بتاتے ہوئے بطور استدلال کے اس آیت کو پیش کرتے ہیں ان کا پیطر زعمل طلاقوں کو ایک متاب ان مشافعی رحمہ اللہ علیہ ایک جلس میں تین طلاقوں کے دقوع پر آیت کر یمہ خالص مفالط پر بنی ہے، استدلال ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(٢) حفرت امام شافعی رحمه الله علیه ایک مجلس میں تین طلاقوں کے وقوع پر آیت کریمه "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکع زوجا غیره" سے استدلال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

فالقران والله اعلم يدل على ان من طلق زوجة له دخل بها اولم يدخل بها ثلثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(كتابالام، ج٥،ص١٦٥ وسنن الكبرى، ج١،٩٥٠ وسنا

"الله تعالى خوب جانتا ہے كہ قرآن كيم كا ظاہراس بات پر دلالت كرتا ہے كہ جس شخص نے اپنى ہوى كو تين طلاقيں دے دي خواہ اس نے اس ہے ہم بسترى كى ہويانہ كى موہ ہوہ عورت اس كے ليے حلال نہ ہوگی تاوقتنگہ وہ كى دوسرے مردے نكاح نه كر لے۔ "

امام شافعی كا استدلال فان طلقها كے موم ہے ہے كونكه "فان طلق "فعل شرط ہے جو موم كے صيفوں ميں ہے ہے جيسا كہ اصول كى كتابوں ميں مصرح ہے، لبذا اس كے موم ميں ايک مجلس كى تين طلاقيں ہمى داخل ہوں كى۔

يى بات علامدا بن حزم كما برى بعى لكھتے ہيں، چانچہ "فان طلقها فلا تحل له

## الآية" كِتُحت لَكِيعَ بِس.

فهدا بقع على الثلاث مجموعة و مفرقة و لا يجوز ان يخص بهذه الاتة بعض ذالك دون بعض بغير نص (أكل، ١٠٠٠ مرد) يعنى فان طلقها كالقظ ان تين طلاقول پر يعي صادق آتا ہے جوائشى دى كئى بول اوران پر يعى جوالگ الگ دى كئى بول اوران پر يعى جوالگ الگ دى كئى بول اور بغير كي نفس كاس آيت كوفاص كى الك تتم كى طلاق پر تحول كرنا درست نبيل ہے۔ اس تعلى استدلال كى ترويد ميں جولوگ بدكتے ہيں كه آيت كي موم ہے اسمى طلاقيں فارج ہيں كوئك شريعت اسلامى ميں اس طرح مجموعى طلاقيں و بنى منوع ہيں، اب اگران منوع طلاقوں كوئا بيت كے عموم ميں داخل مان كران كے نفاذ كوتسليم كرايا جائے تو شريعت كى ممانعت كاكوئى معنى بى نه موگا اور بدرائيگال ہوجائے كى۔

بظاہران لوگوں کی میہ بات بڑی و قیع اور چست نظر آتی ہے، لیکن اصول وضوابط اور شری نظائر می فورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک بے بنیاد مفروضہ سے زیادہ کی بیس ہے۔اس لیے کہاس جواب میں سبب اوراس کے اثر وتھم کو گذی کرے بی غلط متیجہ برآ مدکرلیا حمیا ہے جب کہ اسہاب اور ان پر مرتب ہونے والے احکام و آٹار الگ الك دو هيفتي بير \_اسباب كےاستعال كامكنف بنده بها دران اسباب براحكام كامرتب كرنا الله تعاتى كاكام ب، لبذا جب شريعت كى جانب سے يه معلوم بوجائے كه فلال كام كا فلال تم ہے تو بندؤ مکلف ہے جب بھی و قعل وجود میں آئے گالا محالہ اس کا اثر اور تھم بھی ظہور پذیر ہوگا، البنتہ آگر وہ قعل غیرمشروع طور پر اللہ تعاتی کی اذن واجازت کے خلاف صادر ہوگا تو اس كاكرنے والاعند الله معصيت كار ہوگا اور اس عصيان يراس يه مواخذه ہوسکتا ہے۔ رہامعالماس تعلی براس کے حکم واثر کے مرتب ہونے کا توقعل کے جائز و ناجائز ہونے کا اس پر کوئی اثر نبیس بڑے گا ،اس بات کوایک مثال سے بچھے،اللہ تعالی عزشانہ نے تعل مباشرت لعن عورت مے ساتھ ہم بستری کو وجوب عسل کے لیے سبب بنایا ہے اب اگر کوئی صخص جائز طور برا بی بوی ہے مباشرت کرے تو اس برشر بعت کی روہے عسل فرض ہوجائے گا۔ای طرح اگرکوئی بدکار کسی اجنبی عورت کے ساتھ بھی کام کرے تو اس تعل کے حرام وممنوع مونے کے باد جوداس برہمی شرعاً حسل فرض ہوجائے گا،افعال شری میں اس ك نظائر بهت بي اسموقع يران نظائر كالجمع كرنامقمودنيس بدكدمتلد كى وضاحت بيش

نظر ہے اس لیے ای ایک نظیر پر اکتفا کیا جار ہاہے۔

بعینہ یک صورت طلاق کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تعل طلاق کو قید نکاح سے ر ہائی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے لہذا جب محص مکتف سے تعل طلاق کا صدور ہوگا تولازی طور پر اُس کے اثر و تھم کا بھی ثبوت ہوگا۔ جا ہے طلاق کا بیمل شریعت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق وقوع میں آیا ہو یا غیر مشروع طوریر، البتہ غیر مشروع اور ممنوع طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر وہ شریعت کی نگاہ ایس قصووار ہوگا اور اس کی بندگی واطاعت شعاری کا تقاضا ہوگا کے ممکن حد تک اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ چ**نا نچ**ے حضر**ت عبداللہ** بن عر في ابن زوجه كو بحالت حيض ايك طلاق و د وي محى ، جس كا ناجائز ومنوع موناشرعاً مسلم ہاں کے باد جوداس طلاق کو نافذ مانا حمیا۔ پھر چونکہ بیا یک طلاق تھی جس سے بعد رجعت کاحق باقی رہتا ہے۔ لبندار جعت کر کے اس غلطی کی تلافی کاموقع تھا۔اس لیے مادی اعظم نے انھیں رجعت کی ہدایت فرمائی اور ارشا دفر مایا کدر جعت کر لینے کے بعد اگر طلاق دیے بی کی مرضی ہوتو طہریعنی یا کی کے زمانہ میں جو مجامعت اور ہم بستری سے خالی ہو طلاق دینا، حضرت عبدالله بن عمر کے اس طلاق کا واقعہ بھی بغاری جمیح مسلم سنن نسائی سنن الكبرى سنن دا وقطنی وغيره كتب حديث مين ديكها جاسكتا ہے۔ حضرت ابن عمري بيرهديث اس بات يرنص ہے كمنوع اور ناجائز طور يرطلاق دينے سے بھي طلاق واقع موجاتي ہے، اس صریح وسیح نص کے مقابلہ میں اس قیای مغروضہ کی کیا حیثیت ہے بیدار باب علم ووائش بر مخفی نبیں ،عیاں را چہ بیاں۔

چرب بات بھی کس قدرد لچے بلکم معن کم خیز ہے کہ جواوا ایک مجلس کی تمن طلاقوں کو اس كے منوع وغير مشروع ہونے كى بنايرة يت كے عموم سے خارج اور غيرنا فذ كه كراسے ایک طلاق قرار دیتے ہیں وی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کی بیا یک طلاق بھی ممنوع غیرمشروع اورطلاق بدی ہے پھر بھی سیمنوع طلاق نافذ ہوجائے کی جب کدان کے مغرد ضه کے مطابق وہ نافذنہیں ہونی جاہیے، ملاحظہ ہوگروہ اہل حدیث (غیرمقلدین) كركيس اعظم جناب نواب مديق حسن خال فتوجى مرحوم كي فرزندار جمند جناب نواب

ميرنوراكس خال التوفي ١٣٣١ هي حسب ذيل عبارت:

''وازادله متغذمه ظاہراست كەسەطلاق بىك لغظ يا دريكىمجلس بدون تخلل

رجعت یک طلاق باشداگر چه بدی بودای صورت منجمله صورطلاق بدی واقع است با آ نکه فاعلش آثم باشدنه سائر صور بدی که در آنباطلاق واقع نی شود"

(عرف الجادي من جنان مدى الهادي ص ١٦١، مطبع صد يقى بجويال ١٠١١ه)

''اوپر بیان کردہ دلیلوں سے ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہوا یک طلاق ہوگی اگر چہ یہ بھی بدی ہوگی طلاق بدی کی بیشت ہوگی اور اس کا مرتکب گنہگا ربھی ہوگا اور طلاق بدی کی بقید ساری قسموں میں طلاق واقع نہیں ہوں گی۔''

سوال میہ ہے کہ ممنوع اور غیر مشروع ہونے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں، اور تین طلاقوں کی میایہ طلاق دونوں پرابر اور یکسال ہیں یا دونوں کی ممنوعیت وغیر مشروعیت میں تفاوت ہے اگر دونوں میں تفاوت اور کی بیشی ہے تو اس تفاوت پر شرعی نص درکار ہے۔ بالحضوص جولوگ دوسروں سے ہر بات پر کتاب وسنت کی نص کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں ان پر مید ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس دعویٰ پر قر آن وحد بث ہے کوئی واضح دلیل چیش کریں اور اگر دونوں کی ممنوعیت یکسال ہے اور یہی بات جناب میر نور آئحی خال مرحوم کی عبارت سے ظاہر ہے تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ میمنم وضد خودان لوگوں کے مزویک بھی مسلم اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ مغالطہ اندازی کے لیے ایک ایسی بات چانا کر دی محمل ہو واقعیت سے بمر ہے ہو وادر محروم می ہو واقعیت سے بمر ہے ہو وادر محروم می ہو واقعیت سے بمر ہے ہو وادر محروم ہے۔

(٣) "تىلك حدود الله ومن يتعد حدو دالله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا. الآية "

"بالله كى باندهى ہوئى حديں ہيں جوكوئى الله كى حدول ہے آ گے ہر ہے تو اس نے اپنا الله كى حدول ہے آ گے ہر ہے تو اس نے اپنا الله كيااس كوكيا خبر كه شايدالله بيداكرد ہاس طلاق كے بعدكوئى نئ صورت ، اس آ بت پاك كا ظاہر يہى بتار ہا ہے كه الله تعالى نے تين طلاقوں كا جوت مردكوديا ہے اگروہ اس كو بيك وفعه استعال كر لے تو تين طلاقيں واقع ہوجا كيں كى، البته ايباكرنا خود اس كى اپنى صلحت كے خلاف ہوگا، كيونكه اگر تين طلاقوں كوايك شاركر كے حق رجعت و سے ویا جائے تو پھراس كہنے كا كيامعنى ہوگا كه "لاتسدرى لمعل الله بحدث بعد ذالك امرا" اسے كيامعلوم كه شايدالله تعالى اس كے بعدكوئى نئ صورت يعنى باہمى موافقت وغيرہ امرا" اسے كيامعلوم كه شايدالله تعالى اس كے بعدكوئى نئ صورت يعنى باہمى موافقت وغيرہ

کی صورت پیدا فرمادے،اس لیے کہ تین کوایک شار کرنے کی صورت میں تو رجعت کا حق اور موافقت کی صورت باقی ہی ہے۔

چنانچیشارح سیج مسلمامام نووی لکھتے ہیں۔

"احتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية قالوا معناه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لاتقع ولم يقع طلاقه هذا الارجعيا فلا يندم" (صحح مسلم مع الثرح، جام ١٨٥٨)

"جہور نے تین طلاقوں کے تین واقع ہونے پراللہ تعالی کے ارشادو من یتعد حدو د
اللہ فقد ظلم نفسہ " ہے استدلال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ
طلاق دینے والے کو بسااوقات اپنی حرکت پر ندامت ہوتی ہے تو بیک دفعہ تینوں طلاقیں
دے دینے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوجانے ہے اس ندامت کا
تدارک اور ازالہ نہ ہو سکے گا آگر بیک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتیں تو ندامت کی
بات پر ہوتی ۔ کیونکہ رجعت کے ذریعہ اس کے تدارک اور ازالہ کی گنجائش موجود ہی ہے۔ "
بات پر ہوتی ۔ کیونکہ رجعت کے ذریعہ اس کے تدارک اور ازالہ کی گنجائش موجود ہی ہے۔ "

"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يدل على انه اذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما لنفسه بتعدية حدود الله لانه ذكر عقيب العدة فابان ان من طلق لغير العدة فطلاقه واقع لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالماً لنفسه ويدل على انه اراد وقوع طلاقه مع ظلم نفسه قوله تعالى عقيبه، لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا، يعنى يحدث له ندم فلا ينفعه لانه قد طلق ثلاثاً \_ (احكام الترآن، نَ٣، ٣٥٣، مطبوء ممر)

"آیت پاک"و من یتعد حدو د الله" ای بات پردلالت کرتی ہے کہ جب مرد طلاق بدی دے گاتو وہ واقع ہوجائے گی اور وہ اللہ کی قائم کر دہ حدود سے تجاوز کرنے کی بنا پراپی ذات برظلم کرنے والا ہوگا یہ دلالت ای طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے "فسط لمقو هن لعد تهن (طلاق دو انہیں ان کی عدت پر) کے بعدای آیت کوذکر فرمایا ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ جو غیر عدت میں یعنی طلاق بدی دے گاای کی طلاق واقع ہوجائے گی ورندا پی

ذات پرظلم کرنے والا کول ہوگا اورائ بات پردلالت کہ "من یہ عد حدود الله" کی مرادا پینفس پرظلم کرنے کے باوجودائ کی طلاق کا واقع ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ووارشاد جوائل کے بعد آرہا ہے۔ بعد ذالک امر الیمی کمکن ہے کہ اللہ یعدث بعد ذالک امر الیمی کمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طلاق پر عمامت ہیدا کردے اور یہ ندامت اس کے واسطے مفید نہ ہوگی کیونکہ و قبمن طلاقی وے دکا ہے۔''

علامه علاء الدین ماروی نے اس آیت کی می تغییر قاضی آملیل کی کتاب احکام الغرآن کے حوالے سے امام شعبی بنجاک، عطاء، قادہ، اور متعدد صحابہ نقل کی ہے (الجو ہر الغرآن کے حوالے سے امام شعبی بنجاک، عطاء، قادہ، اور متعدد صحابہ نقل کی ہے (الجو ہر الغرض میں الکبری للبیتی جے بم میں ہے کہ امام قرطبی علامہ جارالقد زمخشری اور امام نخر الدین رازی نے بھی اپنی اپنی آئی آئی تغییروں میں بہی لکھا ہے کہ اس آیت سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع کا شہوت فراہم ہوتا ہے (ویکھے المحامع لاحکام القوآن، للقرطبی، ج ۱۸، ص ۱۵۱ – ۱۵۷ وال کشاف للزمخشری ج ۲، ص ۱۵۹، اور مفاتیج الغیب المشتھر بالتفسیر الکبیر الامام الوازی ج ۸، ص ۱۵)

ان تینوں آیات قر آنیہ ہے جن پرائم تفسیر کی تشریحات کی روشی میں گذشتہ صفحات میں بحث کی مئی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ ہے دی گئی تمن طلاقیں تینوں واقع ہوجا کمیں گی اس کے برمکس کسی آیت ہے اشارہ بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی ہوئی تین طلاقیں ایک ثیارہوں گی۔

## (r) سنت رسول الله ﷺ

(۱) حفرت ويرتجلانى رضى الله عند في محابكرام كايك بزي مجمع من آنخفرت صلى الله على معرف الله عليها با الله على معرف كياك فرست عليها با رسول الله ان احسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله ما المسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله ما المسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله ما المسكتها

(بعنادی باب من اجاز طلاق الثلاث، ج۲، ص ۱۹۱، ومسلم ج ۱، ص ۳۹)

"ا رسول الله اگر می اسے اپنے پاس روک رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ با ندھااس
کے بعدا سے تین طلاقیں دے دیں آبل اس کے کہ آنخصرت سلی الله علیه وسلم انھیں تھم دیتے۔"
امام نووی نے بحوالہ امام جربر طبری لکھا ہے کہ لعان کا بیوا قعد سنہ ہوگا ہے۔ جس سے

معلوم ہوا کہ آیت پاک الطلاق مو تان "کا یک عرصہ بعدیہ چین آیا ہے۔ حضرت عویم رضی اللہ عنہ کی غیرت متقاضی تھی کہ اس بیوی ہے فی الفور مفارقت ہوجائے اور وہ یہ بجھ رہے تھے کو نئس لعان سے تفریق بین ہوگی نہ ایک یا ووطلاتوں سے قطعی جدائی ہوگی اس لیے انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اے رسول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اے اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب سے ہے کہ میں نے اس پر بہتان تر اشی کی ، ای مجلس میں تمین طلاقیں دے ہے۔

اس حدیث کوامام سلم نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے۔ دیگرائمہ حدیث نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ مگر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک بیک کی ہے۔ مگر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک بیک متعلق ابودا و دکی روایت میں تصریح ہے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یہ جیں:

فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله عَلَيْكُ فانفذه رسول الله عَلَيْكُ فانفذه رسول الله عَلَيْكُ وكان ماصنع عند رسول الله عَلَيْكُ وسلم سنت. (ابرداءُدنَاءُمُ-۳۰۷)

و سے دیم عجلانی رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں تین طلاقیں و سے دیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں نافذ فر مادیا اور انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس جو کیاو ہی لعان میں طریقے عمل قراریایا۔''

ال روایت پر امام ابودا و داور محدث منذری نے کئی قشم کا کوئی کلام نہیں کیا ہے اور
سنن الی داور کی کئی روایت پر دونوں کا سکوت محدثین کے زدید اس کے قابل احتجاج
ہونے کی علامت ہے مزید پر ال شوکانی نے '' نیل الاوطار' میں اس حدیث کے بارے
میں تصریح کی ہے کہ در جاللہ در جال الصحیح"اس حدیث کے داوی شیح کے داوی ہیں۔
اصول محدثین کے اعتبار ہے اس ثابت شدہ دروایت میں صحابی رسول محضرت بہل بن سعد
رضی اللہ عنہ کی پر تصریح کے آئے تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عویم محبلانی رضی اللہ عنہ کی ایک
مجلس میں دی ہوئی تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا اس کی روشن دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی
تمن طلاقیں تمن بی شار ہوں گی۔ام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی گئت
تمن طلاقیں تمن بی شار ہوں گی۔ام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی گئت

(جوز) طلاق الثلاث "كے تحت حضرت بهل بن سعد كى روايت لاكر ابوداؤدكى روايت لاكر ابوداؤدكى روايت ميں آئى ہوئى اى زيادتى كى جانب اشارہ كيا ہے۔ ابوداؤدكى بير دوايت چونكه ان كى شرائط كے مطابق نہيں تھى اس ليے متن ميں اسے نہ لاكر توجمة الباب سے اس كى طرف اشارہ كرديا۔ امام نسائى جيسا جليل القدر امام حدیث بھى حضرت تو يمر رضى اللہ عنہ كے تمن طلاقوں كوتين بى بتار ہا ہے۔

"باب من الرخصة في ذالك" (ايكمجلس ميں تين طلاقوں كى رخصت كا باب)كے ذيل ميں ان كااس حديث كاذ كركرنااس كا كھلا ثبوت ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں بیالی پختہ اور بے غبار دلیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور دلیل نہ ہوتی تو تنہا یہی کافی تھی۔اس حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جواب میں بیا کہ خود لعان ہی ہے عویمر اوران کی بیوی کے درمیان فرقت ہوگئ تھی اوران کی بیوی احتبیہ ہوجانے کی بناء پرکل طلاق تھیں ہی نہیں اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق دين يرسكوت فرمايا ـ اورابوداؤدكى روايت "فانفذه رسول الله صلى الله عبلیہ و مسلم" کا پیمنہوم بتانا کہ لعان ہے جوتفریق ہوگئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفیذ کے ذریعہ اس فرنت کوواضح اور لازم کر دیاعلم و تحقیق کی نظر میں مجادلہ ومشاغبہ ہے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اس تاویل کی تمام تر بنیاد اس بات پر ہے کہ نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان مفارقت ہوجاتی ہے اور بیہ بات خود کل نظر ہے کیونکہ لعان ہے زوجین کی فرفت پر نہلعان کالفظ دلالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی آیت یا کسی صریح حدیث ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عربی زبان وا دب سے دا قف کون نہیں جانتا کہ ''لعان'' کے لغوی معنی ایک دوہڑے پرلعنت بھیجنے کے ہیں اور قر آن حکیم نے تعل لعان کو''شہادت'' کے لفظ سے تعبيركيا إرثاد فداوندى ب-"والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله"اورجولوك زناك تهمت لكاتير، ا بی بیویوں پر اور ان کے باس بجز اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہوتو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ چار بارگوا بی دے اللہ کی قتم کھا کر۔اور حدیث میں اے یمین ( قتم ) کے لفظ ہے بیان کیا گیا ہےاورشہادۃ ویمین میں ہے کوئی بھی مفارنت کے معنی کونہیں جا ہتا خود مافظ ابن العيم لكت بير. "ولفظ اللعان لايقتضى فرقة فانه اماايمان على زنا و

اماشهادة و كلاهما لايقتضى فرقة" (زادالعادج ٢٠١٠)اورلعان كالفظ فرقت كونبيس جا بهتا كيونكه لعان يا توزنا پرفتميس كھانے كے معنى ميں ہاوريا تو گوا بى دينے كے معنى ميں اور شم و گوا بى دونوں فرقت كونبيں جا بتيں۔

قرآن کیم کی کسی آیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کسی صریح حدیث ہے بھی 
ثابت نہیں ہے کہ نفس لعان ہی ہے زوجین کے درمیان فرقت ہوجائے گی۔ بلکہ ایک 
ضرور کی مصلحت کے تحت لعان کی بناپر فرقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے رشتہ 
از دواج کو زوجین کے مابین رحمت ومحبت کا وسیلہ بنایا ہے اور اسی رشتہ کی بناپر زوجین ایک 
دوسرے سکون وچین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شوہر کی جانب ہے ہیوی پر زنا کا الزام 
عائدہ وجانے کے بعد باہمی رحمت ومحبت کا یہ تعلق باقی نہیں رہ یا تا اور ایک دوسرے سے 
ماکمہ فیصانہ دوبط وضبط نفرت و عار سے بدل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں زوجین کی ظاہر کی مصلحت کا تقاضا بہی ہے کہ ان میں فرقت اور جدائی ہوجائے۔

اس تفصیل ہے یہ اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ لعان سے فرقت کوئی امر قطعی نہیں بلکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ای لیے فتہا ہ جہتدین اس میں مختلف الرائے ہیں۔ چنانچہام ابوعبید کے نزدیک لعان کے بجائے ''فقذ ف' یعنی یہوی پر زنا کا الزام لگانے ہی ہے فرقت ہوجائے گی۔ امام جاہر بن زید ( تکمیذ حضرت ابن عباسؓ و کیے از فقہائے تابعین ) عثان الہتی ، مجمہ بن صفر اور فقہائے ہمرہ و کی ایک جماعت کے نزدیک لعان سے فرقت ہوتی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے کہ یہوی کو یہوی بنائے رکھے۔ فقہائے احناف کا مسلک سے ہے کہ لعان سے فرقت نہیں ہوگی بلکہ شوہر کو لعان کے بعد طلاق دیے ، ظہار اوا یلاء کر رفح کی شرعا گئوائش ہے۔ البتہ لعان کے بعد ای نگر کر دے۔ اور لعان کے برقر ارد ہے مضروری ہے کہ طلاق دے کر گورت کو اپنی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ امام ہوئے اگر شوہر طلاق نہ دے گا تو قاضی شرقی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ امام کی الک کہتے ہیں کہ زوجین کے لعان سے فراغت کے بعد ای لعان سے فرقت واقع ہوجائے گی۔ ایک روایت میں بھی نہ ہب امام حربن ضبل کا بھی ہے۔ اور ان کا دومر اقول احناف کے مطابق ہے اور امام شافعی کا نہ ہب یہ ہے کہ صرف شوہر کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق ہے بیا کہ فرقت ہوجائے گی۔ (زادالعادی ہور کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق ہیں ہے کیا خوجائے گی۔ (زادالعادی ہور کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق ہے بیا کا فرقت ہوجائے گی۔ (زادالعادی ہور کے لعان ہی سے کہ خوجائے گا۔ زادالعادی ہور کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق سے بہلے ) فرقت ہوجائے گی۔ (زادالعادی ہور کے لعان ہی سے کے مسلک کے مطابق سے بہلے ) فرقت ہوجائے گی۔ (زادالعادی ہور کے لعان ہی سے کہ نور ہور کے لعان ہی ہو بیا گور ہو ہو ہور کے لعان ہی سے کہ نور ہور کے لعان ہی سے کور ہور کے کور کے کور کی ہور کے کور کی ہور کے کور کی کور کی ہور کے کی ہور کے کور کی ہور کور کی کور کی ہور کی ہور کے کور کی ہور کے کی ہور کی ہور کی ہور کے کور کی ہور کے کور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے کور کی ہور کور کی ہور کی ہور

فقہائے جہدین کے نداہب کی اس تفصیل ہے واضح ہے کہ لعان سے تفریق ایک امراجتہادی ہے۔ اور حضرت ویک اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاق دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت اور بروایت ابوواؤو آپ کا تینوں طلاقوں کو نافذ کر دینا ایک امر منصوص ہے اور ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی کے مقابلہ میں ترجیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وصل ہی کو ہوگی۔ بہی تمام محد ثین و فقیا وکا مسلک ہے۔ اس لیے آٹخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرا ورشل کو نظراند از کر کے یہ کہنا کہ لعان کی وجہ ہے فرقت ہوگی تھی اور حضرت تو یہ رضی اللہ عنہ کی طلاق بوموقع تھی اس لیے آٹخضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم " کے صرت اور حقیق معنی کوچھوڑ کرا ہے زیر دی بجازی معنی بہنا ناصیح نہیں ہے۔ اس لیا تو یہن اور دوسروں کو اہل الرائے ہونے کا علیہ و مسلم " کے سرت کو اور حقیق معنی کوچھوڑ کرا ہے زیر دی بجازی معنی بہنا ناصیح نہیں ہے۔ باکھوص جو لوگ آپ آپ کو اہل صدیت کہلاتے ہیں اور دوسروں کو اہل الرائے ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ان کے لیے تو یہ دوسیطی زیر بنہیں دیتا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی دولات تقریریا عمل کے مقابلہ میں ایک مسئلہ اجتہادی کو فوقیت دیں اس لیے اس صرت کو دلالت تقریریا عمل کے مقابلہ میں جو بات کہی جارتی ہو وصف مجاولہ اور اپنی رائے کی باسداری ہے جس کی اہل انصاف کے زد یہ کو کی قدرو قیت نہیں ہے۔

(٢) "و عن عائشة رضى الله عنها ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوَّجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم قال لاحتى يذوق عسيلتها " كماذاق الاول" (بخارى ٢٠٩٥مر ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠)

" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنی ہوی کو تمن طلاق دے دیں مورت نے دوسرا نکال کرلیا اس شوہر نے طلاق دے دی تو آنخضرت سے دریا فت کیا حمیا۔ کیا بیمورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگئ آپ نے فرمایا نہیں تاوقت کے دوسرا شوہر پہلے کی طرح لطف اندوز محبت نہ ہو پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔"

اس صدیمث کوامام بخاری نے "باب من اجاز (او جوز) الطلاق الثلاث " کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور اس صدیت ہے پہلے حضرت رفاعہ قرظی کے طلاق کے واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اور اس صدیقہ رضی اللہ عنها کو بھی حضرت رفاعہ کے قصہ پرمحمول کیا جائے تو رہے فائدہ ہوگی جوامام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں جب

دو حدیثیں مختف سنداور مختلف سیاق سے دار دہوں تو اسل یمی ہے کہ وہ دونوں دو الگ الگ حدیثیں ہیں اس لیے بلاوجہ اسل کوچھوڑ کرغیر اسل پر محمول کرنا میسر تحکم ہے جو بحث و حمتیق کی دنیا میں لائق التفات نہیں ہے۔

(m) معرت عا تشمد يقدرضى الله عنها سے مسئله در يافت كيا كيا:

"عن الرجل يتزوّج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحل للاول حتى يذوق الآخر عسيلتها و تذوق عسليته" (مسلم ج ۱، ص ٣١٣ و سنن الكبرئ مع الجوهر النقى ج٤، ص ٣٥٣ واللفظ له، دار قطنى ج٢، ص ٣٣٨ مركي يم من البحرة والفاظ من على المرائد للااللم تحل له الخ)

"کہ ایک فخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے پھراسے تین طلاق دیتا ہے تو کیا اب
پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ "نے جواب میں فرمایا نبی کریم
ملی کا ارشاد ہے کہ وہ عورت پہلے تخص کے لیے حلال نہیں ہوگی تا وقتیکہ دوسرا شوہراس کی
محبت سے لطف اندوز نہ ہوجائے اور یہ عورت اس سے لطف اندوز نہ ہوجائے۔"

(٣) وعن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عَلَيْتُ سئل عن رجل كانت تبحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوّجها بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها التحل لزوّجتها الاوّل فقال رسول الله عَلَيْتُ لاحتى يذوق الآخر ماذاق الاوّل من عسيلتها وذاقت عسيلته واه احسد و البزار و ابويعلى الا انه قال "قمات عنها قبل ان يدخل بها" والطبراني في الاوسط ورجاله رجال العسميح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه ابوحاتم و ابو زرعة و ابن حبان وفيه كلام لايضر \_(جمالرائر، ٢٣٠٥)

"رسول خداصلی الله علیه و ملم کے خادم حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ و سلم ہے ایک خض کے بارے میں پوچھا کیا جس نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں وے دی تھی اور اس نے کی اور مرد سے نکاح کرلیا تھا اور اس دوسرے شوہر نے خلوت سے پہلے ہی اے طلاقی وے دی تھی کیا نے ورت اپنے پہلے شوہر کے لیے طلال ہوگی تو رسول الله ملی الله علیہ و ملاق و سے دی تھی کیا نے ورت اپنے پہلے شوہر کے لیے طلال ہوگی تو رسول الله ملی الله علیہ و ملم نے فرمایا جب تک یہ دوسرا شوہر اس کی صحبت سے للف نہ

انھا کے اور عورت اس کی صحبت کا مزہ نہ چکھ لے پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگ۔ اس حدیث کی امام احمد، امام برزار اور امام ابویعلی نے اپنے سانید میں تخ تج کی ہے البتہ ابویعلی کی روایت میں ''فسطلقھا قبل ان ید حل بھا'' کی بجائے۔''فسمات عنھا قبل ان ید حل بھا'' کی بجائے۔''فسمات عنھا قبل ان ید حل بھا'' ہے اور امام طبر انی نے مجم اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن دینار الطاحی کے علاوہ اس کی سند کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں اور محمد بن دینار کی امام ابوحاتم، امام ابوداتم، امام ابودات نے تو ثین کی ہے اور بعض ائمہ جرح نے ان کے بار ہے میں جو کلام کیا ہے وہ ان کی ثقابت کے لیے مصر نہیں ہے۔''

چنانچه حافظ ابن مجرر حمد الله نے تقریب المتهذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔
"صدوق سنی الحفظ ورمی بالقدر و تغیر قبل موته" (مجمع الزوائدی، مردد)
سنی الحفظ کی روایت شواہداور متابع کی بناء پرحسن کے درجہ سے کم نہیں ہوتی اور حسن
سب کے نزدیک قابل احتجاج ہے اس روایت کی تائیداو پرندکور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دونوں روایتوں سے ہور ہی ہے۔

ان مینوں حدیثوں میں طلق ثلاثا کا ظاہر یہی ہے کہ مینوں طلاقیں ایک ساتھ دی گئی۔
تھیں چنانچہ حافظ ابن مجر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔
"فالنہ مسک بے طاهر قولہ طلقها تلاثا فانه ظاهر فی کو نها مجموعہ" یعنی امام بخاری کا استدلال طلقها ثلاثا کے ظاہر ہے ہے کیونکہ اس کا ظاہر تین مجموع طلاقوں کو بی بتارہ ہے۔ اورنص کا مدلول ظاہر بلااختلاف سب کنز دیک قابل استدلال اور واجب العمل ہوتا ہے۔ جبیبا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔ علاوہ ازیں آئخضرت صلی الشمطیہ وسلم کا سائل سے بغیر میقصیل معلوم کئے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی ہیں یا اللہ الگ تین طہروں میں یہ جواب دینا کہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی تاوقتیکہ وسرے شوہر کی صوحت سے لطف اندوز نہ ہولے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں جسلم حرح سے بھی دی جا کیمن علاقیں۔

پھر''انت طالق ثلاثا'' کا جملہ یا' مطلق ملاثا'' تنین طلاقیں دے دیں ہے بیک تلفظ تبین طلاقوں کا مراد لینا زبان وادب کے لحاظ ہے بغیر کسی شک وشبہ کے درست ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ جلیل امام ابو یوسف نے نحو کے عظیم المرتبت استاذامام كسائى عربى شاعر كدرج ذيل شعر:

فانت طالق و الطلاق عزیمة شلات و ثلاثا یخسر ق اعبق و اظلم کے بارے بیں سوال کیا کہ اس شعر بیں عزیمة ثلاث و ثلاثا کومرفوع و منصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے لہٰ ذابتا ہے کہ رفع کی صورت بیں گئی اور نصب کی صورت بیں گئی طلاقیں واقع ہوں گی۔امام کسائی نے جواب دیا جس نے ''عزیمۃ ثلاث' رفع کے ساتھ پڑھا اس نے مصرف ایک طلاق دی اور اپنی ہوی کو بتا دیا کہ طلاق قطعی تو تین ہیں۔اور جس نے ثلاثا نصب کے ساتھ پڑھا تو اس نے اکھی تینوں طلاقیں واقع کر دیں اور بیوی کو اپنے سے نصب کے ساتھ پڑھا تو اس نے اکھی تینوں طلاقیں واقع کر دیں اور بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دیا کیونکہ اس صورت میں ہے'' انت طالق ثلاثا' کے معنی میں ہے لیمنی تجھ پر تین طلاقیں ہیں اور بیطلاق قطعی ہے۔ (الاشباہ و النطائو اذامام سبوطی ہ سے میں ہے ۔ (الاشباہ و النطائو اذامام سبوطی ہ سے میں کہ '' انت طالق المام النحو الکسائی کے اس جواب سے بھراحت سے بات معلوم ہوگئ کہ '' انت طالق بیک وقت پڑھا میں گی۔

(۵) عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر انه طلق امر أته تطليقة وهى حالف شم اراد ان يتبعها تبطليقتين اخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذالک رسول الله منافعة فقال باابن عمر ماهكذا امرك الله انک قد اخبطات السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فامرنى رسول الله منافعة فراجعتها ثم قال اذا طهرت فطلق عند ذالک او امسک فقلت يا رسول الله افرايت لو انى طلقتها ثلاثاً كان يحل لى ان اراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية، قلت (الهيثمى، لابن عمر حديث فى الصحاح بغير هذا السياق. رواه الطبرانى وفيه على بن سعيد الرازى قال الدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقاة ـ (ميم الروائد؛ قال الدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقاة ـ (ميم الروائد؛

" دعفرت عبدالله بن عمر رضى الله عند نے اپنى بيوى كو بحالت حيض ايك طلاق دے دى في مراراوه كيا كه دو بقيہ طلاقيں" قرء "كو وقت وے ديں بيہ بات حضورا كرم سلى الله عليه وسلم تك پنجى تو آپ نے فر ما يا اے ابن عمر اس طرح الله نے تم كو طلاق دينے كا تحكم فيل ديا ہے تو خر يقت شرى من فطى كی طريقة بيہ كہ تو طبح كا انتظار كرے پھر طلاق دے بر طبح میں ۔ خطرت ابن عمر رضى الله عنہ كہتے ہيں پھر حضور سلى الله عليه وسلم نے جمعے رجعت كا تحكم ديا تو ميں نے رجعت كر لى پھر فر ما يا كہ جب پاك ہوجائے تو ہر يا كى ميں ايك طلاق دويا روك ميں نے رجعت كر لى پھر فر ما يا كہ جب پاك ہوجائے تو ہر يا كى ميں ايك طلاق دويا روك ديا تو كو ميں نے عرض كيا كہ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتا كيں ، اگر هي اے تبن طلاقي دے ديا تو كيا ميرے ليے رجعت حلال ہوتى ، آپ نے فر ما يا نہيں وہ تم سے جدا ہوجاتى اور ديا تو كيا ميرے ليے رجعت حلال ہوتى ، آپ نے فر ما يا نہيں وہ تم سے جدا ہوجاتى اور ميارى ہدكار دائى معصيت ہوتى ۔

علامہ بیٹی کہتے ہیں کہ صحاح میں ابن عمر کی حدیث اس سیاق کے بغیر ہے"اس حدیث کی طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے سب راوی ثقتہ ہیں بجرعلی بن سعیدرازی کے انھیں دار تھنی نے ''لیس بذاک'' کہا ہے اور باقی علائے جرح وتعدیل ان کی عظمت کے معتر ف ہیں''انہی کلامہ۔

چنانچه حافظ بن حجر انھیں''الحافظ رحال'' کہتے ہیں امام ابن بولس کہتے ہیں کہ بیہ صاحب نہم وحفظ تصےاورمسلمہ بن قاسم ان کو تقدوعالم بالحدیث کہتے ہیں۔ (لسان المیر ان ج ۱٬۳۱۳ من وارتطنی می ای مدیث کی سند کرجال بریم اعلی بن محمد بن عبید الحافظ نامحمد بن شاذان الجوهی نامعلی بن منصور ناشعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر رضی الله عنه "اور شن الکبری کی سند یول ب" اخبرنا ابو عبدالله الحافظ (المعروف بالحاکم صاحب المستدرک) و ابوبکر احمد بن الحسن القاضی قالا انا ابو العباس محمد بن یعقوب نا ابو امیه الطرسوسی نا معلی بن منصور الرازی ناشعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدثه عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه."

حافظ ابن القيم نے سند کے ایک راوی شعیب بن زریق کوضعیف کہا ہے اور انھیں کی وجہ ہے اس حدیث کی تضعیف کی ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا شعیب کو ضعیف قرار دینا بالکل بیجا ہے اس لیے کہ ائمہ جرح وتعدیل میں ہے کسی نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے باں ابوالفتح از دی نے بیٹک ان کولین کہا ہے اور بینبایت کمزور جرح ہے علاوہ ہریں ابوالفتح از دی کی جرحس محدثین کے نز ویک تا قابل اعتبار ہیں اس لیے کہوہ خودضعیف وصاحب منا کیراور غیر مرضی ہیں پھروہ بے سندو بے دجہ جرح کیا کرتے ہیں۔ای طرح اس سند کے دوسرے راوی عطاخراسانی کے پارے میں بعض حضرات نے کلام کیا ہے۔ کیکن یہ کلام بھی اصول محدثین کے اعتبار ہے غیرمعنر ہے یہی وجہ ہے کہ! کاہر حدیث و ماہرین رجال وائمکمسلمین نے ان ہے روایت کی ہے بلکہ ان کے شاگر دوں میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کاکسی ہے روایت کر لینا اس کی ثقابت کی کافی سند ہے جیسے امام شعبہ، امام ما لک اورامام ابوحدیفه معمر، سفیان تُوری اورا مام اوز اعی وغیره \_ پھرامام بخاری کےعلاوہ جملها مسحات نے ان کی روایتیں لی ہیں اور امام سلم نے تو احتیاج بھی کیا ہے جوان کی ثقابت کی بین دلیل ہے۔ ( مزید تفصیل کے لیے دیمھے الاعلام الرقوعداز محدث اعظمی ص تا ٨) علاوه ازیں عطاء خراسانی اس روایت میں منفر دنبیں ہیں بلکہ ان کے متالع شعیب بن زریق بیں کیونکہ اس روایت کوشعیب بنا واسطدامام حسن بھری ہے روایت کرتے ہیں اور عطاکے واسطے سے بھی چنانچہ امام طبرائی کہتے ہیں' حد شنبا عدلمی بن سعید الوازی حدثنا يحيى بن عشمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثنا ابي حدثنا شعيب بن زريق قال حدثنا الحسن حدثنا عبدالله بن عمر الحديث'' (برابين الكتاب والنشخ موامة القستان ۳۳۰)

اس لیے عطاء الخراسانی کے تفرد کی بنا پراگر پچیضعف تھا تو وہ بھی ختم ہوگیا۔ محدثین کا میں بھی اصول ہے کہ مرسل روایت یا اسی مسند روایت جس میں پچیضعف ہواور جمہور ائمہ کا اس برتعال ہوتو اس تعامل ہے وہ ضعف ختم ہوجا تا ہے۔

"واذا ورد حديث مرسل او في احدنا قليه ضعف فوجدنا ذالك المحديث محمعا على اخذه والقول به علمنا يقينا انه حديث صحيح لاشك فيه "(توجيرالتامرالي امول الاثرام ٥٠٠)

"جب کوئی حدیث مرسل ہو یا اس کے کسی رادی میں ضعف ہواور ہم دیکے رہے ہیں کہ اس کے کسی رادی میں ضعف ہواور ہم دیکے کہ اس حدیث کہ اس کے کہ اس حدیث کہ اس کے کہ اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔"
کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔"

اس لیے بلاشہ بیر حدیث لائق احتجاج اور قابل استدلال ہے اور اس مسئلہ میں نص صریح ہے کہ اسمی تمن طلاقوں سے عورت نکاح سے بالکلیہ خارج ہوجائے گی اور رجعت کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہے گی البتہ اس طرح طلاقیں دینا خلاف شرع ہے اس لیے ایسا کرنا معصیت شار ہوگا۔

(۲) وعن ابن عمر ان رسول الله نَالَيْ قال المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الاوّل حتى تنكح زوجاً غيره ويخالطها ويذوق عسيلتها. "رواه الطبرانى و ابويعلى الا انه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا و رجال ابو يعلى رجال الصحيح ( مجمّ الرواكر، ٢٣٠، ٢٣٠)

" عبدالله بن عمر رضی الله عنمار وایت کرتے ہیں کدرول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تمن طلاق یافتہ عورت اپنے اول شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی تا وقتیکہ کسی اور مردے نکاح ندکر لے اوراس ہے ہم بستر ہواوراس کی محبت سے لطف اندوز ہو علامہ بیٹمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کوایام طبر انی اور ایام ابو یعلی دونوں نے تخریخ کی ہے اور ابو یعلی کی سند کے راوی مسجع کے راوی ہیں۔"

"المطلقه ثلاثا" كاجملها بي ظاہر كا متبار ب مجموعي طلاقوں پر ولالت كرتا ہاس

لیے بیصدیث بھی تمن طلاقوں کے تمن شار کئے جانے کی قوی دلیل ہے۔

(2) عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على رضى الله عنه فلما قتل على رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل على تظهرين الشماتة اذهبى فانت طالق يعنى ثلاثاً قال فتلفف بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها فيعث اليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة الاف صدقسة فلما جاء ها الرسول قالت "متاع قليل من حبيب مفارق "فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا انى سمعت جدى او حدثنى ابى انه سمع جدى" يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء و ثلاثاً مبهما لم تسحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها ــ"(سن الكبرى، ٣٣٨م ٢٣٣١، واللقظ المراتظي والداتظي والداتظي الم

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي اسناده صحيح (الاثنال عُ الكُرُّ يَّ يَاكِرُ وقال الهيثمي رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقدو ثقوا۔

(مجمع الزوائد،ج٣ مِن٣٣٩)

''سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ عاکشہ شعبہ حضرت صن بن علی رضی اللہ عنہا کے میں تھیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہیں آیا تو عاکشہ نے حضرت میں ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہیں آیا تو عاکشہ ت حضرت من کی مبادک باو پر حضرت من رضی اللہ عنہ کو تا گواری ہوئی ) اور فر بایا کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اظہار مسرت کرری ہے؟ جا تھے تین طلاقیں ہیں۔ سوید کتے ہیں کہ عاکشہ نے (بغرض پروہ) اپنے کمر چلی کئیں تو حضرت میں بھی کئیں ۔ عدت پوری ہوجانے کے بعد وہ کیٹروں کو اچھی طرح اوڑ ھالیا اور عدت میں بھی کئیں۔ عدت پوری ہوجانے کے بعد وہ پہری کو ایک کے ماتھ دی کہا تھا کہا کہ جب مفاد ق " باس بہنچا تو اظہار حسرت کرتے ہوئے عاکش نے کہا ''معناع قلیل من حبیب مفاد ق " جدا ہونے والے محب کی جانب سے بیرتم قلیل ہے۔ جب حضرت حسن کو عاکش کی بے قراری کا حال معلوم ہواتو رود سے اور فر بایا اگر اپنے تا تا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں نے قراری کا حال معلوم ہواتو رود سے اور فر بایا اگر اپنے تا تا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں نے بین نے بین سے جس نے بین نے بینہ ساتھ وی بینے اور فر بایا اگر اپنے تا تا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے جی نے بینہ سنا ہوتا : یا یہ فر بایا کہ اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ و جہد نے میرے تا جان کی بید نہ سنا ہوتا : یا یہ فر بایا کہ اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ و جہد نے میرے تا تا جان کی بید نہ سنا ہوتا : یا یہ فر بایا کہ اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ و جہد نے میں جانے اور کی تا جان کی بید سنا ہوتا : یا یہ فر بایا کہ اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ و جہد نے میں جانے اور کی تا تا جان کی بیا تا جان کی کی دور بی تا تا جان کی بی تا جان کی کی دور بی تا تا جان کی بیا تا جان کی بیا تا جان کی بیا تا تا جان کی بیا تا جان کی بیا تا جان کی کی بیا تا جان کی بیا تا تا جان کی بیا تا جان کی بیا تا کی بیا تا کر بیا تا کر بیا تا کر بیا تا کر بیا تا کی بیا تا کر بیا تا

عدیث ندسنائی ہوتی کہ آپ نے فر مایا جو محص اپنی ہوی کو تین طہروں میں تین طلاقیں دے وہ یہ ایک بی دفعہ تینوں طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی تا و تشکہ وہ کر اور مرد نے تکاح نہ کر لے۔ تو میں یقینا اس سے رجوع کر لیتا۔ ' حافظ بن رجب خنبلی ۔ اس روایت کی سند کو حتی کہا ہے۔ اور علامہ بیٹمی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تخ امام طبر انے کی ہے اور اس کی سند کے رجال میں پچھ ضعف ہے اور ان کی تو یق بھی کی گئی ہے علامہ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل ہیں ہے کہ طبر انی کی سندے ہیں دوایت درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل ہیں ہے کہ طبر انی کی سندے ہیں دوایت درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ میصورت کی اس بات میں نص صریح ہے کہ جس طرح متفرق تین طبروں میں تین طلاق میں دینے سے مورت حرام ہوجاتی ہے بالکل ای طرح بیک مجلس و بیک تلفظ تین طلاقیں دینے سے مورت حرام ہوجاتی ہے بالکل ای دونوں صورتوں کا ایک بی تھم ہے۔

جماعت المل حدیث (غیرمقلدین) کے شہور عالم مولا ناشس الحق عظیم آبادی اس حدیث کے دوراویوں عمر بن الی قیس الرازی اوران کے قمید سلمہ بن الفضل قاضی الرائے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"فى اسناده عمر بن ابى قيس الرازى الازرق صدوق له او هام، قال ابوداؤد لابساس بسه فى حديثه خطاء ورواية سلمة بن الفضل قاضى الراى ضعفه ابن راهويه وقال البخارى فى احاديثه بعض المناكير وقال ابن معيز هو يتشيع وقد كتبت عنه وليس به باس قال ابوحاتم لايحتج به وقال ابوزرعة كان اهل الراى لايرغبون فيه لسوء رايه وظلم فيه.

(المغني شرح الداقطني من ٢ من ١٣٣٧

استاذوشاگرد سے متعلق یہ جرحیں اصول محدین کے اعتبار سے غیر قادت غیر معنر ہیں۔
کیونکہ (الف) صدوق کے بعداد ہام کہنے سے رادی کا ضعیف ہونالازم نہیں آتا چنا نچہ غیر مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری نے ابکارالمنن میں اس کی مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری نے ابکارالمن میں اس کی تقریح کی ہے۔ (ب) فی حدیث خطاء بھی انتبائی معمولی جرح ہے جس سے رادی کی فقامت مجروح نہیں ہوتی (ج) ادر سلمہ بن الفصل کے بارے میں امام اسحاق راہویہ کی فقامت مجرح مہم کا اعتبار نہیں کرتے۔ (د) وقال ابخاری فی احادیث بعض المنا کیران کی حدیثوں میں بعض محرروایتیں ہیں۔ 'یہ جرح بھی غیرمصر ہے چنا نچے مولانا

عبدالرحمٰن محدث مبارك يورى لكيت بين كه 'واصافول السنحارى عنده مناكير فلا يىقتىضى ضىعىفىه قال الذهبي ماكل من روى المناكير بضعيف "(ايكارالين م ما ۱۰۶ براله الازبار الربوءم ۹۰ بخاری کار تول " منده منا کیر" راوی کے ضعف کامفتضی نہیں ، - ہے چنانچہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ہروہ تخص جومنگر روایتیں بیان کرتا ہے ضعیف نہیں ہے۔ (ه) وقال ابن معين هويتشيع ،ابن معين نكهاد تشيع كى جانب مأكل تصدير حرح بھی بے ضرر ہے۔ اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں تشیع کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ محبت اور صحابه پرائحیں مقدم کرنے کو چنانجہ حافظ بن حجر لکھتے ہیں کہ و المنشیع محبة علی و تقديمه على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر و عمر فهوغال في تشيعه و يسطلق عبلينه رافضي والافهو شيعي (مقدمه فيخ الباري ص٥٣٠-١٣٥١، بحواله الاز بإرالبر بوءص ۸۸) شیعیت،حضرت علی کی محبت اورانھیں صحابہ برتر جیح دینے کو کہتے ہیں اور جو مخص حضرت علی کو حضرت ابو بمر وعمر بر مقدم رکھے وہ غالی شیعہ ہے اور ایسے مخص کو رافضی کہا جاتا ہے۔ورنہ و محض شیعہ ہوتا ۔تشیع کےالزام ہے را**وی ضعیف نہیں ہوتا چنانچ**ر بخار؟ ومسلم كے بہت ہے راویوں پرتشیع كا الزام ہے۔لیكن اسے قاد**ح اورمعنر نبی**ل سمجما جاتا\_(و)''وفسال ابوحاتم لايعتج به ''ابوحاتم نے كماسلمدين الفعنل قابل احتجاج نبیں ہیں۔ یہ جرح مسم معترنبیں علاوہ ازیں امام ابوحاتم جرح **میں متصدد ہیں اور متصدد کی** جرت محدثین کے زو کے لائق اعتبار نہیں ہے۔ خودمولا ناعبدالرحمٰن محدث لکھتے ہیں واسا قول هذا حاتم في "الدراوردي" لايحتج به فغير قادح فانه قد قال هذه اللفظ في رجال كثيرين من رجال الصحيين" (الكاراكمين ص٢٢٦، يحوال الازبارالربوعص ٩٣ )ابوحاتم كا"لايسحتسج بسه"كمنا قادح نيس بـانهول نے يافظ صحیحین کے بہت ہے راویوں کے حق میں استعال کیا ہے۔ (ز) قبال ابدو زعم کان اهـل الـرى لايسرغبون فيه لـسوء رائه وظلم فيه، امام ابوزرع، فرماتي بين كـد ـــ کے لوگ انھیں اچھی نظر ہے نہیں و کیھتے تھے کیونکہان کی رائے میں عیب تھا۔اوران میں سيحظم بھي تھا'' په جرح كالفاظ بيں بىنبيں لېذاانھيں جرح كے ذيل ميں لكسناعكم وانصاف كے خلاف بے ۔ (تفصیل كے ليے و كھے الازبارالر بوعص ١٦٦٨٨ ، ازمد داعلى) علاوہ ازیں مر دبن قبیں ہے امام بخاری تعلیقاً روایت کرتے ہیں ، امام ابودا وُ د ، امام

ترندی اور امام نسانی نے ان سے احتجاج کیا ہے۔عبدالصمد بن عبدالعزیز المقری کہتے ہیں کہ رے کے پچھالوگ امام سفیان توری کے پاس حدیث کی ساعت کے لیے محے تو انھوں نے کہا کہ کیاتمھارے یہاں عمرو بن القیس نہیں ہیں؟ امام ابودا وُ دنے کہا کہ ان کی حدیث میں خطا ہوتی ہےاور دوسرےموقع پر فرمایا کہ وہ''لاباس بہ'' ہیں ابن حبان اور ابن شاہیں ان کو ثقات میں شار کرتے ہیں عثان بن ابی شیبہ نے کہاوہ لا باس یہ ہیں باں حدیث میں ان سے بچھ وہم موجاتا ب-امام ابو بكرالميز ارائيس متنقيم الحديث كهته بير - (تهذيب البنديب جه م ٩٣٠) اورسلمہ بن الفضل کوا مام معین ایک روایت میں ثقہ اور ایک میں 'لیس یہ ہاس'' کہتے ہیں۔علامہ بن سعدان کوثقہ وصدوق کہتے ہیں۔محدث ابن عدی جومتشددین ہیں شار ہوتے ہیں فریاتے ہیں کہان کی حدیث میں غرائب افرادتو ہیں لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث الیم نبیس دیکھی جوا نکار کی حد تک پہنچتی ہو۔ان کی حدیثیں لائق برداشت ہیں۔ابن حبان ان کو نقات میں شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ'' بیخطی و یخالف'' اور پیکوئی جرح نہیں ہے المام ابودا وُدان كوثقة كبتے ميں۔ (تہذيب البّهذيب جسم ميس١٥١) البته امام اسحاق بن راہو بیاورا مام نسائی نے اتھیں ضعیف کہا ہے۔امام نسائی متشدد ہیں پھریہ جرح مہم بھی ہے جو قابل اعتبار نبيں \_ امام الحاتم ''ليس بالقوى'' كہتے ہيں اس جرح كومولا نا عبدالرحمٰن مبارک بوری نے مبہم اور بے ضرر بتایا ہے۔ (ازبار الربوع می ۹۳)

ائی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث ' خسن' سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔اور حدیث حسن جمہور محدثین کے نز دیک قابل احتجاج ہے اور اس حدیث سے بیہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ ایک تلفظ میں دی گئیں تین طلاقیں اور الگ الگ تین طہروں میں تین طلاقیں دونوں تھم میں مکساں ہیں۔

(٨) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته سهيمة المزنية البنة ثم أتى رسول الله ملك المسلطة فقال يا رسول الله أنى طلقت أمرأتي سهيمة البنة والله مااردت الاو احدة فقال رسول الله ملك لمرات الاو احدة في الله مااردت الاو احدة فردها اليه رسول الله مالية في ذمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن

قطني ج٢، ص٣٣٨، سنن الكبري مع الجوهر النقى، ج٧، ص٣٣، واللفظ له ورواه ام:م شافعي في الام وابن ماجه في سننه و الترمذي في جامعه)

" حضرت نافع بن تجیر بن عبد یزید روایت کرتے ہیں که رکانه بن عبد یزید نے اپنی بیوی سبیمه مزنیه کوطلاق البته دے دی بعد از ال رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے رسول الله میں نے اپنی بیوی سبیمه کوطلاق البته دے دی اور بخدا میری نیت صرف ایک طلاق کی تھی تو رسول الله سلی الله علیه وسلم نے انھیں قتم دے کر دریافت میری نیت صرف ایک جلاق کی تھی ۔ انھوں نے عرض کیا الله کی قتم میری نیت صرف ایک ہی طلاق کی تھی ۔ انھوں نے عرض کیا الله کی قتم میری نیت صرف ایک ہی کا تھی الله علیه وسلم نے ان کی بیوی انھیں واپس لوٹا دی۔ پھر کا نہ نے اے دوسری طلاق عبد فاروقی میں اور تیسری طلاق دور عثمان تعنی میں دے دی۔ "

ال حدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تمن طلاقیں بھی واقع ہوجاتی ہیں ورنہ رکا نہ ہے تیم دے کر یہ بیر چھنے کی ضرورت ہی کیاتھی کہ ' واللہ مااردت الاواحدة ' خداکی قتم کھا کر کہو کہ صرف ایک ہی طلاق کی نیت تھی۔ یہ سوال ای وقت درست ہوسکتا ہے جب ایک کا ارادہ کرنے ہے ایک ارادہ کرنے سے تین طلاقیں واقع ہوں۔ اگر دونوں صورتوں میں ایک ہی واقع ہوتی تو یہ سوال ہے معنی ہوگا اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آ ب اس طرح کا بے معنی سوال فرما کیں گے۔ بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آ ب اس طرح کا بے معنی سوال فرما کیں گے۔ یہ دوسکوں نے کتاب الام میں روسکوں بیات الام میں الطلاق قدینوی دوسکوں براس سے استدلال کیا ہے۔ رکت اب الام ج ۵، بیاب ان البتہ فی الطلاق قدینوی

بها الثلاث و باب الحجة في البتة وما اشبها)

اور "استدلال المجتهد بحدیث تصحیح له" مجتد کا صدیث ساسدلال المحتی قرار دینا ہے۔ حافظ ابن قجر لکھتے ہیں "صحح میں ابوداؤ دو ابن حب ان والحاکم "( تلخیص الحبیر ص ۳۱۹) اس حدیث کواما م ابوداؤ دائن حبان اورامام حاکم نے صحیح کہا ہے اور حاکم کی تصبیح کوامام ذہبی نے تنلیم کیا ہے۔ (المستدرک، مع الخیص الذہبی ح۲، ص ۱۹۹۹) لبندااصول محدثین کے انتبار سے بی حدیث صحیح اور قابل استدلال ہے۔ امام وارقطنی بھی تکھتے ہیں کہ وقال ابوداود" و مذا حدیث صحیح ۔ " (سنن الدارقطنی مع العلیق وارقطنی بھی تکھتے ہیں کہ وقال ابوداود" و مذا حدیث سحیح ۔ " (سنن الدارقطنی مع العلیق المغنی، نے ۲، س ۱۹۳۹) اور اس تصحیح برامام دارقطنی نے سکوت کیا ہے۔ لبنداان کے نزد یک

ال صديث كما يك متديه مه السافعي انا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن بافع بن عجير بر عبد الله يزيد ان ركانه بن عبد يزيد طلق الخ الحديث.'

- (۱) امام شافعی توامام شافعی ہی ہیں۔ان کی ٹی ہت،و مدالت محتایٰ تعارف نہیں ہے۔
  - (۴) محد بن ملی بن شافع کی امام شافعی نے تو یق کی ہے۔
- (۳) عبدالله بن علی بن السائب کوبھی امام شافعی نے ثقنہ بتایا ہے اورائمہ جرح وتعدیل میں ہے کسی ہے ان دونوں حضرات کے بارے میں جرح منقول نہیں ہے۔البذا بلا شبہ بید دونوں ثقنہ جن ۔۔
- (س) نافع بن عجير ،ان كوابن حبان نے ثقات من شاركيا ہے۔ نيز ابن حبان ،امام ابوالقاسم بغوى ، ابونعيم ، ابوموى وغيره ائمه حديث ورجال انھيں سحابي بتاتے بيں اور محدثين كا اسول ہے كہ "كل من اختسلف في صحبته فهو تابعي ثقة على الاقل" ہروہ خص جس كے سكاني ہوئے اوريانہ ہوں نے من اختلاف بدوہ و كم ازكم ثقة تا بنى ہوگا۔ ( قواعد على الحدیث ال

عدث لغراحه قد نوی مِس ۲۱۵)

اس تفسیل سے معلوم ہوا کہ بیصدیٹ بلاغراری الا سناد ہے۔ رہا حافظ ابن القیم کا بیہ کہنا کہنا کہ نافع بن عہجب السمجھول الدندی لا بیعبر ف حالہ و لا بدی من ھو ولاماھو. (زادالمعادی ۲۶، ۲۶، ۲۶) نافع بن مجیر مجبول ہیں جن کے متعلق معلوم نہیں کہدہ کون اور کسے ہیں۔ ایک قول بے معنی ہے کیونکہ لا علمی علم پر رائج و حاکم نہیں ہوسکتی اور اوپر بحوالہ حافظ ابن حجر بیہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ابن حبان ، امام بغوی ، ابو نعیم ، ابو مول وغیر علاء رجال وحدیث کے زدیک نافع بن مجیر معلوم ومعروف ہیں۔ بلکہ اصحاب رسول میں شامل ہیں۔ (تبذیب احبذیب نافع بن مجیر معلوم ومعروف ہیں۔ بلکہ اصحاب رسول میں شامل ہیں۔ (تبذیب احبذیب نافع بن مجیر معلوم ومعروف ہیں۔ بلکہ اصحاب رسول میں شامل ہیں۔ (تبذیب احبذیب نافع بن مجیر معلوم دیث ابوئیسی ، تر ندی ( کے از اصحاب ستہ) علامہ ابن حزم کی فرد کے استہ خود عظمت ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئی۔ البتہ خود عظمت ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئی۔ البتہ خود علامہ ابن حزم کی فرن رجال میں بے بصاعتی عالم آشکار اہوئی۔

اس كى دوسرى سنديول ہے جويسو بسن حساؤه، عن السؤبيسوبن مسعيد، عن عبدالله من على بن يؤيد من وكانه عن ابيه عن جده ليخيّ "عيداللّه" السيّة والد "على بن يزيد" ستاويش بن يزيداستِ داداركا ندست روايت كرتے ہيں۔

(1) جربر بن حازم صحال سته کے روق تایا۔

(۴) زیر بن سعیدالباغی المدینی کی توشق اما ماین معین نے کی ہے اورایک روایت میں الروایات اللہ بیشتہ "کہا ہے۔" وصواد ابن صعین فی الروی فی بعض الروایات لیے اللہ سی بنت قلة حدیثہ ۔ (قواعرطوم الحدیث ۲۵۱) یعض روایتوں میں راوی کے متعلق "کیس میٹی" کے جملہ ہے ابن میں مراواس کی حدیث کی قلت اور کی بوقی ہے۔اورزیر بن سعید کے بارے میں اس جملہ ہے ان کی مراو غالباً قلت حدیث بی ہے۔امام ابوداؤو کہتے ہیں کہ ان کی حدیث میں نکارت ہے اس جرت ہیں ہوای کا ضعف لازم نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث بی ہے۔امام ابوداؤو وافو میں ہوا ہے کو مزور بی سبی۔امام نسائی نے کہا کہ وہ ضعیف ہیں المام نسائی جرح میں متعدد جیں۔ بھریہ جرح مبیم بھی ہے۔اس لیے اصولاً غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شافعی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ جرح بھی مبیم ہے۔اس لیے اصولاً غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شافعی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ جرح بھی مبیم ہے۔امام طاکم انھیں 'دلیس بالقوی'' کہتے جیں یہ انتہائی کمزور درجہ کی جرح ہے جس سے راوی کا

ضعف لازم نبیس آتا نیزمبم بھی ہے۔ (ابکارالس مراء۔ بوالدازبارالر بورماء) اہام الر نے ان کولین کہا ہے اور ابن المدی ضعیف بتاتے ہیں۔ یہ جرح بھی صحیح ہے۔ اہام ابن حبان نے انھیں ثقات میں شارکیا ہے۔ (تہذیب البندیب ماریاء الا استحقیق ہے معلوم ہوا کہ زبیر بن سعید کم از کم حسن الحدیث ہیں اور ان کی روایت حسن ولائق استدلال ہے۔ کہ زبیر بن سعید کم از کم حسن الحدیث ہیں اور ان کی روایت حسن ولائق استدلال ہے۔ تقریب میں انھیں مستور بتایا ہے اس طبقہ کے مستور کی روایتی صحیحین میں بھی موجود ہیں۔ تقریب میں انھیں مستور بتایا ہے اس طبقہ کے مستور کی روایتی صحیحین میں بھی موجود ہیں۔ جریر بن حازم کے علاو و امام عبداللہ بن مبارک بھی زبیر بن سعید سے بعینہ بی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور خود زبیر بن سعید نے بھی اسے دوشنے یعنی ''عبد اللہ بن علی بن بن مبارک بی بن احد مد نا الحسن بن صفیان بن مبارک ان الزبیر بن سعید اخبر نی عبداللہ بن علی بن احب ان الما اب المبارک انا الزبیر بن سعید اخبر نی عبداللہ بن علی بن ناحب ان و کانے المحدیث۔'

اورا یک دوسری سند اس است اورایت کویون بیان کرتے ہیں 'حدث است محمد بن هارون ابو حامد نا است فق بن اسر انبل ناعبدالله بن مبارک اخبر نا المؤبیر بن سعید عن عبدالله بن علی بن السائب الحدیث ۔ (سنن الدارتطنی ۲۲ بس ۱۳۳۸) اس تفیل سے واضح ہوا کہ اس حدیث کوزیر سے دو انکہ حدیث جریر بن حازم اورعبدالله بن مبارک روایت کرتے ہیں اور خودزیر کے بھی دوشنخ ہیں۔ ایک عبدالله بن علی بن بزید اور دوسر سے عبدالله بن علی بن السائب جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قلیل الحدیث ولین الحدیث ہوتا ہے کہ قلیل الحدیث ولین الحدیث ہوئے کے باوجودزیر بن سعید نے اس حدیث کو پور سے جنم اورا تقان کے ساتھ الحدیث ہوئے کے باوجودزیر بن سعید نے اس حدیث کو پور سے جنم اورا تقان کے ساتھ یا در کھا ہے اور کیون نہ یا در کھتے یہ تو خودان کے گھر اور خاندان کا واقعہ تھا اور کیون نہ یا در کھتے یہ تو خودان کے گھر اور خاندان کا واقعہ تھا اور کیون نہ یا در کھتے ہیں چنا نجے شاعرع لی کہتا ہے۔

لاتخاصم بواحد اهل بیت صعبیفان یغیسلبان قبویا "کی خاندان کفرد سے مت جمگر و کیونکه گھر کے دو کمزورایک طاقتور پر غالب آجائے میں۔ "کی خاندان کے فرد سے مت جمگر و کیونکه گھر کے دو کمزورایک طاقتور پر غالب آجائے ہیں۔ "کی بتا پر امام ابوداؤدکا فیصلہ "هذا اصب من حدیث ابن جریب ان رکانة طلق امر اتبه شلاشا لانبه اهل بیته و هم اعلم به راسنن الی داؤوج ان سام اس

حضرت رکانہ کی بیروایت (جے امام شافعی اور زبیر بن سعید روایت کرتے ہیں جس میں طلاق''البتہ' کالفظ ذکر ہے ) ابن جریج کی روایت سے سیجے تر ہے جس میں ندکور ہے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں وی تھیں کیونکہ البتہ والی حدیث کی روایت رکانہ کے گھر والے کرتے ہیں جواسے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جانے والے ہیں۔مزید برآ ں امام شافعی جیعے امام حدیث وفقہ کی متابعت بھی اسے حاصل ہے۔جس نے اسے مزید تو ت عطاکردی ہے۔حافظ بن تیمیہ لکھتے ہیں:

الحديثان اذا كان فيهما ضعف قليل مثل ان يكون ضعفهما انما هو من جهة سوء الحفظ نحو ذالك اذا كانا من طريقين مختلفين عضد احدهما الآخر فكان ذالك دليل على ان للحديث اصلاً محفوظاً عن النبي مَلْنِا الله وفي المحديث اصلاً محفوظاً عن النبي مَلْنِا وفي المحمد المحديث اصلاً محفوظاً عن النبي مَلْنِا وفي المحمد المحديث اصلاً محفوظاً عن النبي مَلْنِا وفي المحمد المحديث ا

''دوحدیثوں میں جب معمولی درجہ کاضعف ہومثلاً بیضعف راوی کی یا دواشت کی کمی یا ای جیسی کسی اور وجہ ہے ہو، جب بید دونوں حدیثیں دومختلف سندوں سے مروی ہوں کہ ایک کودوسرے سے تقویت پہنچ رہی ہوتو بیاس بات پر دلیل ہوگی کہ اس حدیث کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے محفوظ ہے۔''اس ساری تفصیل سے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ بیہ حدیث سے اللہ علیہ وسلم ہے محفوظ ہے۔''اس ساری تفصیل سے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ بیہ حدیث سے اللہ علیہ وسلم ہوگیا کہ بیہ حدیث سے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ جت ہے۔

ہے کہ رکانٹہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تمین طلاقیں دے دی تھیں۔ چنانچہ امام ابوداؤد اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں۔

(الف) حدثنا احمد بن صالح نا عبد الرزاق نا بن جريج اخبرني بعض بني ابني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد ينزيد ابو ركانة و اخوت ام ركانة ثلاثاً الخ، الحديث (ابردارَدنَ ابردارَدنَ ابرد)

(ب) امام حاكم المستدرك ميں لکھتے ہيں كه:

اخبرنا ابوعبدالله محمد بن على الصنعانى بمكة ثنا على بن المبارك المستعانى ثنا يزيد بن المبارك ثنا ابن محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله ابن ابى رافع مولى النبى المبائلة قال طلق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة ثم نكح امرأة الخ، الحديث (المتدرك، ٢٩١٨، ٢٩١٠) الم الم المدين شيل مند من روايت كرتين:

حدثنا سعد بن ابراهيم قال انبأ نا ابي عن محمد بن اسحاق ثني داؤ د بن المحصيس عن عكرمة عن ابن عباس انه قال طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثاً في مجلس و احد، الخ، الحديث (مندا)م احر، ١٢٥٠٥)

(و) اورامام شافعی اور زبیر بن سعید کے ظریق سے جوروایت ہے اس میں صراحت ہے کہ ''طلق دیکانیة البتیة''گذشتہ سطور میں بیرپوری روایت گذر چکی ہے۔

تبلی روایت میں ہے کہ طلاق وینے والے رکانہ میں بلکہ ان کے والد عبدیزید ہیں اور تمن طلاقیں ایک مجلس میں وی ہیں۔

دوسری روایت میں بھی صراحت ہے کہ طلاق و کینے والے عبدیزید والعر رکانہ میں لیکن اس میں طلاقوں کی تعداد کابیان نہیں ہے۔

تیسری روایت میں ندکور ہے کہ طلاق وینے والے خود حضرت رکانہ ہیں اورا یک مجلس میں تمین طلاقیں دی تھیں ۔

ای تفصیل ہے واضح ہور ہاہے کہ ان تینوں روایتوں میں اضطراب ہے۔ نیز سند سے کا ہر ہے کہ ان کا کوئی کا نیز سند سے کا نیز سند سے کا اس کے سب راوی ہا ہر کے افراد ہیں۔ حضرت رکانہ کے خاندان سے ان کا کوئی

تعلق نہیں ہے اور امام ابو دِا وَ وَفِر مار ہے ہیں کہ جور دایت امام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق سے مروی ہے زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس کے بیان کرنے والے حضرت رکانڈ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور گھر کے افراد خاتگی معاملات سے آپ بہتی ہونے کی بنایر خوب واقف ہوتے ہیں۔ برخلاف ابن جریج کے طریق ہے جوروایت ہے اس کے جملہ راوی باہر کے ہیں جن کی اس واقعہ ہے متعلق معلومات بالواسطہ ہی ہوں گی جو بہرصورت گھر والوں کے مقابله میں کمزورہوں گی ۔اما م ابودا وُ د کی پیغلیل ابن جرج جادرا بن اسحاق دونوں کی روایت یرصادق آتی ہے۔امام ابوداؤر کےاس معقول نقذ کی مشہورامام صدیث حافظ بن حجرعسقلانی نے فتح الباری اور بلوغ المرام میں تصویب و تائید کی ہے چنا نجہ فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

"ان ركانة انمما طبلق امرأته البتة كما اخرجه هو (اي ابوداؤد) من طريق اهل بيته وهو تعليل اقوى" حضرت ركاندرضى الله عندن إي بيوى كوطلاق البته دی تھی جبیبا کہ امام ابودا ؤ دینے حضرت رکانٹا کے گھر والوں سے اس کو بیان کیا ہے اور ر بہت قوی تعلیل ہے۔

اور بلوغ الرام میں ان الفاظ سے ابن جریج کی روایت کی مرجوحیت بیان کرتے يل\_"وقدروي ابوداؤد من وجه اخبر احسن منه ان ركانة طلق امراته مهيهمة البنة" (بلوغ الرام ص ١٢٩) المام ابوداؤد في ايك دوسر عطريق سے جوابن جرتج کے طریق ہے احسن اور زیادہ عمدہ ہے روایت کیا ہے کہ رکانٹا پنی بیوی سہیمہ کولفظ البتعة ہے طلاق دی تھی۔

امام ابودا وُ دکی اس معقول اور قوی تر تعلیل کے جواب میں حافظ ابن القیم فر ماتے بين: ان ابن جريج انما رواه عن بعض بني رافع ولابي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به الاعبيد الله بن ابي رافع ولا نعلم هل هوهذا او غيره ولهذا والمله اعلم رجح ابو داؤ د حديث نافع بن عجير"،''ابن جريج نے اس روايت کو نعض بی الی راقع ہے روایت کیا ہے اورانی راقع کے کئی ہیٹے ہیں جن میں سوائے عبیداللہ بن الی راقع کے کوئی قابل احتجاج نبیں ہے۔ اور ہمیں معلوم نبیں کداس سند میں راوی عبیدانتُہ ہیں یا ابورافع کا کوئی دوسرا ہیٹا ای بنایر' 'والنّداعلم' 'امام ابوداؤد نے ابن جریج کی روانت یہ نانع بن نجیر کی روایت گوفو قیت دی ہے۔''

مافظ ابن القیم این علم ونہم اور ذکاوت وفط انت میں جس مقام ومرتبہ کے مالک ہیں ان کا یہ جواب اس سے قطعی میل نہیں کھا تا اور نہ بنظر انصاف لائق النفات ہے۔ اس لیے کہ انکا یہ جواب اس سے قطعی میل نہیں کھا تا اور نہ بنظر انصاف لائق النفات ہے۔ اس لیے کہ انکوں نے بات کا زخ ایک دوسری جانب پھیر دیا ہے۔ جس کا امام ابوداؤد کی بیان کردہ علت سے اونی تعلق بھی نہیں ہے۔

امام ابودا وُ دَتُو فرمارہ مِیں کہ گھر کے اندرونی داقعات کواہل خانہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جان سکتے ہیں۔لبنداان کی خبر ہیرونی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور قابل اعتبار ہوگی۔

اور حافظ این القیم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے چونکہ ایک مجبول اور غیر معلوم راوی کے حوالہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے اس لیے امام ابودا وُد نے ان کی روایت کونافع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ میں مرجوح اور کمزور قرار دیا ہے۔

ایک معمولی علم و ذہن کا آ دی بھی امام ابوداؤ داور حافظ این القیم کی باتوں میں فرق اور بے ربطی کواچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔علامہ ابن القیم کے علمی تبحر، وسعت نظراور مشہور زمانہ فہم وذکاوت کے چیش نظرہم بجزاس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں'' سیجھ تو ہے جس کی پروہ داری ہے'' اللہم احفظنا منہ.

این اسحاق اور ابن جریج کی روایتول میں موجود اس علت قادحہ اور فی کروری کے علاوہ ابن جریج کی مہلی روایت۔ جس کی سند میں ' ابعض بنی ابی رافع'' واقع ہے راوی کی جہالت کی بناپر نہ صرف نافع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ میں مرجوح ہے بلکہ سرے سے جہالت کی بناپر نہ صرف نافع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ میں مرجوح ہے بلکہ سرے سے اقط الاعتبار ہے۔ چنا نچہ علاجہ ابن جزم طاہری لکھتے ہیں کہ بعض بنی الی رافع مجبول ہے۔ اور مجبول سند سے دلیل و جحت قائم نہیں کی جاسکت ۔ (اکلی ج ۱۹ میں ۱۹۸۸) دوسری روایت جو ' مجبول سند ہے دلیل و جحت قائم نہیں کی جاسکت ۔ (اکلی ج ۱۹ میں ۱۹۸۸) دوسری روایت ہے۔ جس جو ابورافع ہے۔ بہلی روایت کا مجبول راوی نامز دومتعین ہوگیا ہے۔ اور وہ محمد بن عبید اللہ ہے جو ابورافع کی میں مولا نائم سالحق (غیر مقلد عالم) کاریکھنا کہ ھندا احدیث جید الاست اد غیر ان عمل مولا نائم سالحق (غیر مقلد عالم) کاریکھنا کہ ھندا حدیث جید الاست اد غیر ان بعد صلی الله بعد فی سندی دافع لم یعرف فہذا المجھول من ابناء مولی النبی صلی الله علیه و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلین المنی المار قطنی نامی میں) ہے

مرید برک اس روایت میں ایک فاش غلطی بی بھی ہے کہ اس میں رکانہ کے والدعبد بزید کو طلاق وسینے والا بتایا گیا ہے حالا نکہ عبد بزید کو اسلام کا زمانہ ملا ہی نہیں۔امام ذہبی تلخیص میں لکھتے ہیں:

قال محمد اى ابن عبيد الله بن ابى رافع (واه) والخبر خطاء و عبد يزيد لم يدرك الاسلام وقال عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ابو ركانة طلق ام ركانة وهذا لايصع والمعروف ان صاحب القصه ركانة. (المستدرك مع التلخيص، ٣٠٠ ص ١٩١)

" محمد بن عبیدالله بن الی رافع" بهت کمزور" ہے اور روایت غلط ہے عبد یزید کواسلام کا زمانہ نبیں ملا اور کہا (لیعنی راوی نے) بی عبد یزید ابن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف رکانہ کے باپ نے رکانہ کی مال کوطلاق وے دی بیہ بات سمجھ نہیں ہے معروف و مشہور یہ ہے کہ صاحب واقعہ بینی طلاق و ہے وکانہ تھے۔

لہذابے دوایت طلب میات بعض جا فوق بعض کی مصداق ہے اور کسی طرح بھی قابل جمت نہیں ہے۔ نیزیہ بات بھی کمحوظ وی جا ہے کہ اس روایت کو این جریج سے ان کے

دوتلمیذمجمہ بن تو راورعبدالرزاق روابیت کرتے ہیں مجمہ بن تو رکوائمہ جرح وتعدیل'' ثفتہ و عابد كبير''لعني قابل اعتما داور بزے عبادت گذار تھے۔ كہتے ہیں ان كی روایت میں مطلق طلاق وینے کا ذکر ہے کوئی تعداد نہیں بیان کی گئی ہے جبکہ عبدالرزاق بصراحت ایک مجلس میں نین طلاقوں کا ذکر کرتے ہیں اور عبدالرزاق کے بارے میں حافظ بن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ ان کا میلان تشیع کی جانب تھااورا پی آخری عمر میں اہل ہیت کے فضائل اور دیگرلوگوں کی ندمت میں منکرروایتیں بیان کرتے تھے۔ ( مجل انجو ثال سالمیداریاض جا معدد میں من ما ماعت ١٣٩٧ه ) اس بناء برمحمرا بن ثور کی روایت کوان کی روایت پر فو قیت اور ترجیح حاصل ہوگی ۔ اور تيسرى روايت جوسعد بن ابراجيم"قال انبأ ناابسى عن مالممد بن اسحاق ثنا عكرمه عن بن عباس" كاسند الماريجي لائق استدلال نبيس الماكونكاس میں ایک راوی محمد بن اسحاق امام المغازی ہیں۔جن کی ثقابت محدثین کےنز ویک محل نظر ہے۔ چنانچہ ہشام بن عروہ ، امام مالک ، امام کی ابن سعید القطان ، اورسلیمان انتیمی وغیرہ ان کومطلقاً قابل اعتماد نہیں سمجھتے اوران پر سخت ترین جرح کرتے ہیں۔اس کے برعکس امام علی بن المدینی اور أمام بخاری ان کو جحت قرار دیتے ہیں محدثین کی ایک جماعت سیر و مغازی مین تاریخی روایات میں ان پراعماد کرتی ہے لیکن شرعی احکام کے سلسلہ میں اکھیں قابل اعتبار نہیں مجھتی ۔محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسائل شرعی ہے متعلق ان کی وہ روایت معتبر ہوگی جن میں کوئی محدث ان کا متابع اور شاہد ہواورا گروہ اپنی روایت میں منفر و و تنها ہوں گے تو اس کا اعتبار نبیں ہوگا۔ امام احمد بن صنبل کی رائے یہی ہے۔ (اعلاء اسنن، ج ۱۱،ص ۱۲۹) جس ہے معلوم ہوا کہ بدروایت خود امام احمد کے معیار پر پوری نہیں ائز تی کیونکہ وہ اس میں منفر د ہی نہیں بلکہ ثقہ راوی مثلاً امام شاقعی دغیر ہے خلاف ہیں ای لیے امام احمر بن حنبل نے مسند میں اس کی تخریج کے باوجوداس کوٹرک کر دیا ہے۔

اور خود جماعت اہل حدیث (غیرمقلدین) کے سرخیل اور مسلم مقد اجناب نواب صدیق حسن خان قنوجی ایک سند کی تحقیق کرتے ہوئے رقسطراز ہیں' درسندش نیز ہماں محمد بن اسحاق جمت نیست۔' (دیل اللاب میں ۱۳۳) اس سند میں بھی وہی محمد ابن اسحاق ہیں جو قابل جمت نہیں ہیں۔ مزید برال محمد بن اسحاق کے شیخ واؤد بن الحصین (جوعکرمہ ہے وائل جمت نہیں ہیں۔ مزید برال محمد بن اسحاق کے شیخ واؤد بن الحصین (جوعکرمہ ہے روایت کرتے ہیں) بھی متعلم نیے اور عکرمہ سے روایت کرتے کی صورت میں متروک ہیں۔

پنانچہ امام ابوزرعہ ان کوضعیف کہتے ہیں امام ابوسفیان بن عینیہ فرماتے ہیں ہم ان کی روایت سے بچتے تھے امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ داؤد بن الحصین کی روایت عکر مہے منکر ہوتی ہے بہی بات امام بخاری کے شخ امام ابن المد نی بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا فیصلہ ہے کہ ''مقتہ الا فی عکر مہ' داؤد بن الحصین ثقہ ہیں مگر عکر مہ کی روایت میں ثقہ نہیں ہیں۔ امام ذہبی زیر بحث حدیث کو داؤد بن الحصین تھے ہیں مگر عمر میں شار کرتے ہیں۔ امام ساجی کہتے ہیں وہ منکر الحدیث تھے۔ در تہذیب الجندیب تامیں المار، دیتر یب سے الله میں الله عندال جام ساجی کہتے ہیں وہ منکر الحدیث تھے۔ (تہذیب اجذیب تامیں المار، دیتر یب سے الله میں الله دیث تھے۔ (تہذیب اجذیب تامیں المار، دیتر یب سے الله میں الله عندال جام ساجی کہتے ہیں وہ منکر الحدیث تھے۔ (تہذیب اجذیب تامیں المار، دیتر یب میں الله ویزان الاعتدال جام ساجی کہتے ہیں دا

اس مفصل بحث وتحقیق سے روز روش کی طرح آشکارا ہوگیا کہ ابن جرج اور ابن اسپاق کے طریق سے مروی میروایت بہرصورت راوی کی جہالت، نکارت اورضعیف و متروک محد ثین کے اصول کے اعتبار سے وبی اضطراب قادح اور ضرررساں ہوتا ہے جو کی طرح دور نہ ہوسکے ۔ مثلاً دوروایتیں توت کے اعتبار سے ایک درجہ کی ہوں اور قاعدہ کے مطابق ان میں سے کی کو دوسری پرتر جیج نہ دی جاسکے اس صورت میں ان میں اضطراب قادح اور اس کی وجہ سے دونوں روایتیں ساقط الاعتبار ہوجا میں گی۔ لیکن جب وہ مضطرب روایتیں قوت وضعف وغیرہ کے لیاظ سے مختلف درجہ کی ہوں تو اس وقت ان میں اضطراب بے ضرر ہوگا کے ونکہ ضعیف اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے قوی کے مقابلہ میں ساقط یا مرجوح ہوجائے گی۔ تو بھر اضطراب کی گنجائش ہی کہاں بچے گی اور مقابلہ میں ساقط یا مرجوح ہوجائے گی۔ تو بھر اضطراب کی گنجائش ہی کہاں بچے گی اور گذشتہ سطور میں یہ بات واضح اور مقع ہو جب کہ ' البتہ' والی روایت بہرصورت راجے اور گانی ان میں اعتبار واستناد ہے۔ چنانچہ شہور شارح حدیث امام نووی لکھتے ہیں ۔

واما الرواية التي رواها المخالفون ان ركانة طلقها ثلاثاً فجعلها واحدة فرواته ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ماقدمنا انه طلقها البتة ولفط البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذالك (نووى شرح ملم محده)

بہر حال وہ روایت جے مخالفین بیان کرتے ہیں کدرکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایک قرار دیا تھا تو بیضعیف ہے اور مجبول راویوں کی روایت ہے۔ اور حضرت رکانہ کے طلاق سے متعلق تو البتہ والی روایت ہی سیجے

ہا در لفظ البتنہ ایک اور تمن دونوں کا احتمال رکھتا ہے ممکن ہے کہ ضعیف روایت کے راوی نے بیہ مجھ لیا ہو کہ'' البتنہ'' کا مقتضی (مراد) تمین ہی ہے تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے روایت بالمعنی کردی اوراس بارے میں غلطی میں پڑھیا۔

میں بات المند ری بھی کتے ہیں۔ "و اصب انسه طلقها البتة و ان النلاث فکرت فید علی المعنی" (العلق المنی شرح الدارتطی ۲۶،۰۰۰ می آر بات ہی ہے کہ حضرت رکانہ نے بیوی کوطلاق البتة دی تھی اور تین طلاقوں کا ذکر دوایت بالمعنی کے طور پر ہے۔ " اس لیے تیجے وغیر تیجے میں اضطراب بتانا بے فائدہ اور بے سود ہے۔ اس طرح کے اضطراب کواگر مؤثر قرار دیا جائے تو صحاح سند کی بہت می حدیثوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے اصطراب کواگر مؤثر قرار دیا جائے تو صحاح سند کی بہت می حدیثوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے مال کے اس جگدا ضطراب کی بحث چھیڑنا قطعاً بے موقع ہے اور بیر صورت المیت والی روایت بے غبار لائق استنادہ اعتبار ہے۔

(٩) اخبرنا سليمان بن داؤد عن ابن وهب قال مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله طلب عن رجل طلق امرأته ثلاث تبطليقات جميعا فقال غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم حتى قام رجل وقام يا رسول الله الا اقتله (نالَ، ٢١/١٠٢)

'' محمود بن لبیدر منی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ غضہ ہیں کھڑے ہوئے مجرفر مایا کہ کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیلا جارہا ہے۔ بہاں تک کذا یک معا حب کھڑے ہو کرعرض پرداز ہوئے کہ حضرت! کیا ہیں اس شخص کوئل نہ کردوں ''

حافظ ابن القيم كى تحقيق كے مطابق اس حديث كى سندامام مسلم كى شرط كے مطابق ہے "استادہ على شرط مسلم" وافظ ابن كثير كہتے ہيں استادہ جيد ( نیل الاوطار، ن٦٠ بى، ١٩٣١) اس كى سند جيد ہے۔ اور علامہ التركمانى كليتے ہيں كہ اس كى سند سمجے ہے۔ (الجو برائعی على اسن الكبرى للببتى، ناد بر مسلم) حافظ ابن حجر نے بھى اس كى توثيق كى ہے۔ (بلوغ المرام ص٢٢٣) بعض حضرات نے اس حدیث كى سند بر جو كلام كيا ہے يعنی حضرت محمود بن لبيد جنموں نے حضرات ملى اللہ عليه وسلم سے اس حدیث كى روایت كى ہے حضور ملى اللہ عليه وسلم سے اس حدیث كى روایت كى ہے حضور ملى اللہ عليه وسلم سے اس حدیث كى روایت كى ہے حضور ملى اللہ عليه وسلم سے اس حدیث كى روایت كى ہے حضور ملى اللہ عليه وسلم سے ان

کا ساع ٹابت تہیں ہے اس لیے یہ حدیث مرسل ہے نیز دوسرے راوی مخرمہ بن بکیر جو اسے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انھیں بھی اسنے والد بکیر سے پچھے سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ لہذا بدروایت متصل الاساد اور مرفوع نہیں ہے لیکن اصول محدثین سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ یہ کلام غیرمضر ہے۔اور بلاشبہ بیدروایت لائق احتجاج ہے۔ اس حدیث میں تعریج ہے کہ انتھی تمن طلاقیں دینے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے تنے اور اس کا ررائی کو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کئے جانے سے تعبیر فر مایا تھا۔ کیونکہ طلاق دینے میں حدو واللہ کی رعایت ن*ہ کر کے شر*یعت کی دی ہوئی سہولت و منجائش کی ناقد ری کی گئی تھی ای طرح جب حضرت عبدالله بن عمریضی الله عنهمانے اپنی زوجہ كو بحالت حيض طلاق دے دى تھى تو اس وقت بھى آپ نے شديد خفلى كا اظہار فرمايا تھا جيسا كتيح بخارى كى روايت "فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم" \_ خابر ب کیونکہاس طلاق میں بھی حدشری کوٹھو ظانبیں رکھا گیا تھالیکن حضرت ابن عمرؓ نے صرف ایک طلاق دی تھی اور شرعا اس کی منجائش تھی کہ طلاق سے رجوع کر کے اس خطا کی تلافی کر لی جائے اس بنابر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں رجعت کرنے کا تھم دیا۔اورز برنظر واقعه میں چونکہ ساری طلاقیں وے کر رجعت کی مخبائش ختم کردی گئ تھی اس لیے حضرت ابن عمرٌ كي طرح المحيس رجعت كانتكم نبيس ويا اكر تنين طلا قيس ا يك شار بوتنس تولا زي طور پران صاحب کوہمی رجعت کا تھم فر ہاتے۔ بلکہ معنرت عویمرتحبلا نی کی بیک مجلس دی گئی تین طلاقوں کوجس طرح نافذ کیا تمیا تھا بظاہران صاحب کی بھی نتیوں طلاقیں نافذ کردی تمکیں۔ چنانچه وسيع التظرمحدث قاضى ابو بكربن العربي لكصة بين فسلسم يسوده السنبسى صلى الكه عليه وسلم بل امضاه كمافي حديث عويمر العجلاتي في اللعان حيث

امضاہ طلاقہ النلاث (تہذیب شن ابی داؤد ، ن۳ بس ۱۳۹ بیج معر)

"آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کورونہیں کیا بلکہ انعیس نافذ کر دیا جسے حضرت علی اللہ انعیس نافذ کر دیا جسے حضرت عویمر محیل نی کی لعان والی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے ان کی تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا اور دونہیں فرمایا۔"
نافذ کر دیا اور دونہیں فرمایا۔"

البحديث يفسر بعضه ببعضاً "بعض حديثين دومرى بعض كي شرح وتغيير كرتى " بين "اس ليے زيرغور داقعه كو ايك دوسرى حديث كى روشنى ميں ديكھنا جاہيے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

"ثلا**ث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق و النكاح و الرجعة** . (سنن سعيد بن منصور القسم الاوّل من الجلد الثالث، ص٣٤٣)

اخرجه الترمذي وابوداؤد و ابن ماجه كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك قبال الترمذي حسن غريب وواقفه ابن حجر في التحسين كما حققه المحدث الاعظمي في تعليقه على كتاب السنن لسعيد بن منصور.

تمن چیزیں ہیں جن میں بجیدگ تو سجیدگ ہی ہے خداق اور کھلواڑ بھی سجیدگ کے تھم میں ہے۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) رجعت۔مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں امورا کر بطور شراق اور کھلواڑ کے کئے جائیں گے تو وہ سجیدگ ہی پر محول ہوں گے۔اور تینوں کا شرعاً نفاذ ہوجائے گا۔ نیز حضر ت ابوالدردارضی الندعة فر ماتے ہیں۔ "فسلاٹ لا یسلمعب بھن السلمعب فیھن و المجد سواء المطلاق و النکاح و المعتاق" (سنن سیدین ضوراتم الاول من المجد اللائ میں ہیں ان کا تھم شرعا من المجد اللائ میں ہیں ان کا تھم شرعا من المجد اللائ میں ہیں۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) عماق (یعنی غلام آزاد کرنا) محالی رسول کے ارشاد ہے معلوم ہواک ' برل اور لعب' دونوں کی مراداس جگدا یک ہی ہے۔اوپر فد کوراس مدیث میں اکشی تین طلاق (۲) نکاح (۳) عماتھ لعب یعنی کھلواڑ قرار دیا گیا ہے۔ جس ارشاد ہے معلوم ہواک ' برل اور لعب' دونوں کی مراداس جگدا یک ہی ہواڑ قرار دیا گیا ہے۔ جس مدیث میں اکشی تین طلاق کو کرا ب اللہ کے ساتھ لعب یعنی کھلواڑ قرار دیا گیا ہے۔ جس کہ یہ تین طلاق کو کرا ب اللہ کے ساتھ لعب یعنی کھلواڑ قرار دیا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ سے کہ یہ تینوں طلاقیں بھی ' جو' بعنی واقعی اور سجیدگی کے طور پر ہوئی شار موں گی اور نافذ مائی جائیں گی ۔ (والند اعلم بالصواب)

اس کے علاوہ بھی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ تینوں طلاقیں تافذ کردی است اس کے علاوہ بھی ایک حدیث سے مروی ہے کہ "سمع النبی صلی الله علیه وسلم رجہ الطلق البتة فغضب وقال انتخذون آیات الله هزوا او دین الله هزوا و دین الله هزوا و لعبا من طلق البتة الزمناه ثلاثا الا تحل له حتی تنکع زوجا غیره (من الدارتھی، نا اس طلق البتة الزمناه ثلاثا الا تحل له حتی تنکع زوجا غیره من الدارتھی، نا اس حالت البت الذعلیہ وسلم نے ایک محفل کے معلق سا کہ اس کے ایک مولاق بتہ ہم کا وقت تمن طلاقی دے دی ہیں (اہل مدید کے محاورہ میں بیک وقت دی گئی تمن طلاقوں کو طلاق بتہ کہا جاتا تھا۔ حدیث میں اس محاورے کو میں بیک وقت دی گئی تمن طلاقوں کو طلاق بتہ کہا جاتا تھا۔ حدیث میں اس محاورے کو

استعال کیا گیاہے) تو آپ عضبناک ہوئے اور فر مایا کہ جو تحف طلاق بتہ یعنی بیک وقت نین طلاقیں وے گا ہم اس کو تین بی نافذ کر دیں گے اور عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی بیبال تک کہ کسی اور مرد ہے از دواجی تعلق قائم کر لے بیروایت اگر چیضعف اور نا قابل استدلال ہے لیکن کسی حدیث کی تائید میں اصولا چیش کی جاستی ہے۔ چنانچہ جماعت غیر مقلدین کے مشہور محدث مولا تا عبدالرحمٰن مبارک پوری اپنی کتاب 'القول المسدید' میں لکھتے جی ''جوحدیث کسی دوسری حدیث کی تائید کے لیے چیش کی جائے وہ اگر ضعف بھی بوتو کوئی حرج نہیں۔ (بحوالہ الاز بارالمر بوعث کی تائید کے لیے چیش کی جائے وہ اگر ضعف بھی بوتو کوئی حرج نہیں۔ (بحوالہ الاز بارالمر بوعث کی تائید کے لیے چیش کی جائے وہ اگر ضعف بھی

(۱۰) حدثنا محمد بن ربيع انبأ الليث بن سعد عن اسحاق بن ابي فروه عن ابي ابي فروه عن ابي النبي الله عن الله عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثاً و خارجاً الى اليمن فاجاز ذالك رسول الله مَلْنِيَةُ ـ (ابن اجر ۱۳۷۷)

امام معنی کتے ہیں میں نے فاطمہ بن قیس سے عرض کیا بھے اپنے طلاق کا واقعہ تا ہے تو انھوں نے فرمایا کہ میر سے شوہر نے بھے تین طلاقی دے دیں اس حال میں کہ وہ مہ ہے اہر یمن میں تھے تو آنخضر سے النہ علیہ وسلم نے ان تیزوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ " المام بن ماجہ نے اس محدیث کو "باب من طلق ثلاثافی مجلس و احد" کے تحت المام مین ماجہ فت دی ترک کے بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلمی تین طلاقوں کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ اور آج کون رکوئ کرسکتا ہے کہ وہ حدیث کا معنی اور مطلب امام شافعی اور امام ابن ماجہ کے مقابلہ میں اس کو ترجیح موگی نیز یہ بات متعین ہے کہ واقعہ ایک بی ہے لیکن خود صاحب واقعہ اور رحمی اس کو ترجیح ہوگی نیز یہ بات متعین ہے کہ واقعہ ایک بی ہے لیک بی ہے لیکن خود صاحب واقعہ اور رحمی اس کو ترجیح مطلب نظام ہے کہ والوں نے اسے بھی 'طلقہا المبنة ''اور بھی 'طلقہا ثلاثا ''اور بھی ' طلم ہے گئات کو طلم ہے اور متابل کیا ہے آس کا واضح مطلب بی ہے کہ محابہ اور تابعین اسم می مین طلاقوں اور الفاظ سے بیان کیا ہے آس کا واضح مطلب بی ہی ہے کہ محابہ اور تابعین اسم مین طلاقوں اور الفاظ سے بیان کیا ہے آس کوئی فرق نہیں کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو بیونت میں کیساں بچھتے تھے۔ اس لیے سی فائس صیفی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو بیونت میں کیساں بچھتے تھے۔ اس لیے سی فائس صیفی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو بیونت میں کیساں بچھتے تھے۔ اس لیے سی فائس صیفی کی کرتے تھے بلکہ دونوں صورت کو بیونت میں کیساں بچھتے تھے۔ اس لیے سی فائس صیفی کی

محقیق کالحاظ نہیں کیا۔ رہا ہے دعویٰ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ان کی حدیث کور دکر دیا تھا تو بیر دحدیث کے صرف ایک جزو یعنیٰ عدم نفقہ اور سکنی سے متعلق تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے سرے سے ان کی حدیث ہی کور دکر دیا تھا ہے دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور اگر کسی کواس پراصرار ہوتو وہ دلیل پیش کرے۔ بہر حال اس حدیث سے بھی بہی فاہت ہوتا اگر کسی کواس پراصرار ہوتو وہ دلیل پیش کرے۔ بہر حال اس حدیث سے بھی بہی فاہت ہوتا ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ تلک عشرہ کا ملہ۔

#### (r)آ ثار صحابهٌ

امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کو جوا تمیازی شرف و مجد حاصل ہے وہ کی اور کو نصیب نہیں۔ انھوں نے براہ راست فیضان نبوت ہے استفادہ کیا ہے اور بغیر کسی واسطہ کے پیفیم اعظم صلی اللہ علیہ واسطہ کے پیفیم اعظم صلی اللہ علیہ واسلم سے تعلیم و تربیت یائی ہے۔ جو پچھ جس طرح آ ب سے سنایا کرتے و یکھا ہے اپنی زندگی میں ڈھال لیا تھا۔ اگر کسی امر میں کبھی پچھ تر ودواشتہاہ پیش آ میا تو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ کرشفی حاصل کر لی تھی۔ اس لیے ان سے بڑھ کر مزاج شناس نبوت اور واقف شریعت کون ہوسکتا ہے؟ ان کے مجموع عمل اور رائے کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے مقتی و مجتمد کے قول وغمل کو اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منظم اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منظم است عالم کا اس المیازی شان کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

اولئک اصحاب محمد ملائے کانوا افسل هذه الامة ابر ها قلوبا واعمقها علما و اقلها تکلفاً اختارهم الله لصحبة نبیه و لاقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم اتبعوهم علی اثرهم و تمسکوا بما استعطتم من اخلاقهم وسیرهم فانهم کانوا علی الهدی المستقیم، دواه دزین (مکلوة المماعی، ۱۳۳۳)

"بدرول خداسلی الله علی و کامحاب بین جودل کی نیکی علم کی گرائی اور تکلف "بدرول خداسلی الله علی و کسی الله تعالی نے اپنی کی محبت اوراپ دین کی کی میں امت میں افضل ترین بین جنسی الله تعالی نے اپنی کی محبت اوراپ دین کی اقامت کے لیے نتخب فرمایا ہے۔ لہذا ان کے فضل کو پیچانوان کے قش قدم کی بیروی کرو، اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس علی مضبوطی کے ساتھ کی شرے رہو، بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس علی مضبوطی کے ساتھ کی شرے رہو، بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس علی مضبوطی کے ساتھ کی شرے رہو، بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس علی مضبوطی کے ساتھ کی شرے رہو، بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس علی مضبوطی کے ساتھ کی شرے رہو، بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس علی مضبوطی کے ساتھ کی شرک دورہ بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کے ساتھ کی شرح دیں و بلا شب یہ اوران کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کے ساتھ کی میں احداث کے اخلاق و سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کے ساتھ کی در سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کے ساتھ کی در سیال تک دیں و سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کی سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کے ساتھ کی سیرت کو جہال تک بس حلی مضبوطی کی سیرت کو جہال تک بسیرت کو جہال تک بیان تک بسیرت کو جہال تک بسیرت کو بسیرت کو تک بسیرت کو جہال تک بسیرت کو بسیرت کو جہال تک بسیرت کو بسیرت کی بسیرت کو ب

حضرات مدايت متقيم پر بين.''

صحابہ کی زندگی پرخودانھی کے فاضل ترین معاصر کے اس وقیع وعمیق تبعرہ کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں باتی رہتی، زندگی میں سادگی، دل کی پاکیزگی اور نیکی، علم میں کیرائی و گہرائی ایسے اعلیٰ ترین اور تاریخ ساز اوصاف ہیں جن سے تو موں کی حیات سنور جاتی ہے۔

ن خوداللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طریقنہ پر چلنے کو مدار نجات قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

وتفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا من هي يارسول الله؟ قال، ماانا عليه و اصحابي رواه الترمذي .

(مفكوة المصابح من اجس ١٠٠)

اور میری امت ۲۷ فرتوں میں بٹ جائے گی اور ایک کے علاوہ سب فرقے جہم رسید ہوں گے ، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ مجات پانے والی کونی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ، جومیر سے اور میر سے اصحاب کے طریقتہ پر ہے۔

ایک حدیث میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدیں کے طریقہ پر چلنے کی امت کوہدایت فرمائی ہے۔

فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی و صنة السخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ (رواه احمد و ابوداؤ د والنومذی، و قال حدیث حسن صحیح، و ابن ماجه (محکوة المماع من المهری المرد و در المحرد من مناوه المرد و در المحرد و المرد من مناوه المحرد و در المحرد و المرد من من من مناوه المحرد و المحدد و المحرد و المحدد و المحرد و المحدد و ال

ساتھاں پر جے رہواور قوت کے ساتھ اے تھامے رہو۔''

انصی جیسی نسوس کی بنا پر تعامل صحابہ کے بارے میں نقبائے امت کا مسلک ہے۔
"بحب اجمعاعا فیما شاع فسکتو المسلمین و لا بجب اجماعا فیما ثبت
النحلاف بینهم" (توضیع و تلویع فی تقلید الصحابی) جوبات عام طور پر صحابہ النحلاف بینهم" (توضیع و تلویع فی تقلید الصحابی) جوبات عام طور پر صحابہ میں شائع ہواور انھوں نے سکو تا اسے تسلیم کرلیا ہواس کی اتباع با تفاق واجب ہے اور جس

بات میں ان کا اختلاف ہوا س میں اتباع سب کے نز دیک واجب نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں معنرات محابہ کی اس خصوصی و اقبیازی حیثیت پر ثبوت میش کرتے ہوئے صاحب تو منبح ومکورج کہتے ہیں۔:

لان اكثر اقوالهم مسموع بمحضرة الرسالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي النبي المينة وكونهم في خير القرون. (توضع وتلويح في تقليد الصحبي)

ال لیے کدان کے اکثر اقوال ذبان رسالت سے ہوتے ہیں اور اگر انھوں نے اجتہاد بھی کیا ہے تو ان کی رائے زیادہ صائب اور درست ہے کیونکہ انھوں نے نصوص (قرآن وحدیث) کے موقع وکل کا ہراہ راستہ مشاہدہ کیا ہے۔ دین میں انھیں تقدم حاصل ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کی صحبت کی ہرکت سے فیضیاب ہیں اور ذبانہ خیرالقرون میں تھے۔ بالحضوص حضرات خلفاء راشدین کی حیثیت تو اس معاملہ میں بہت ہی بلنداوراعلی وارفع ہے چنانچے مند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دباوی رحمة اللہ علیہ آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و كلمه "ليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم" ولالت ميكند بردومعن كي آكداي خلفاء كه ظلافت ايثال موجود است چول وعده مجرشود وين على المل الوجوه بظبور آيد وم آكداز باب عقائد وعبادات و معابلات و مناكات واحكام خراج آنچه ورعمر مستخلفين ظاهرشود وايثال با بتمام تمام عى درا قامت آن كند و ين مرتفى است بس اگر الحال قفا مستخلفين فا برشود وايثال با بتمام تمام عن درا قامت آن كند و ين مرتفى است بس اگر الحال قفا مستخلفين درمتله يافتوى ايثال در حادث ظاهرشود آن دليل شرى باشد كه جهد بال تمسك نمايد زيراكمة ن وين مرتفى است كمكين آن واقع شد - "

(ازالة الخفاء عن خلافته الخلفاء ص ١٩)

"جسرد من کواللہ تعالی نے ان کے لیے پند کیا ہے ( ایعنی دین اسلام ' د صیب لیکم الاسلام دینا '') اس کوان کے واسلے جماد نے گا' آیت استخلاف کا یہ جزو و معنی پردلالت کرتا ہے ایک یہ کہ یہ خلفاء جن کی خلافت کا وعدہ ہے جس وقت اس وعدہ کا ظہور ہوگا دین الیم کم لی ترین صورت جی رائح ہوگا۔ اور دوسرامعنی یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، مناکحات، اوراحکام خراج جو خلفاء کے زیانے جس ان کی سعی وابتہام ہے رائح ہوئے وہ

سب پندید و البی ہیں۔ لہذا اس عہد کا جو فیصلہ یا فتو کی ان امور سے متعلق آج دستیاب ہووہ جست اور دلیل شری ہوگا کیونکہ بھی دین پہندیدہ ہے جس کونمکین وقوت حاصل ہوئی ہے۔'
محدث دالوی قدس سرہ کی اس تحقیق سے ان بیبا کوں کی باطل پہندی بھی اظہر ممن الشہر من الشمس ہوگئ جو بیک وقت دی گئی تیمن طلاقوں کے تیمن شار ہونے سے متعلق خلیفہ راشد محضرت فاروق اعظم کے اجماعی فتو کی کوسر کاری آرڈی نینس کہہ کراس کی شری حیثیت کو مجروح کرنے کے دریے ہیں۔

شربعت اسلامي من حضرات صحابة بالخصوص خلفائے راشدین رضوان الڈعلیم اجمعین کی امتیازی شان اورخصوصی حیثیت سے متعلق اس مخضری تمبید کے بعد مسئلہ زیر بحث کے بارے میں ان کے اقوال و آٹار ملاحظہ کیجے۔اس موقع پریہ بات بھی کمحوظ رہے کہ حسب تحقیق حافظ ابن البمام جماعت محابہ میں فقہاء دمجہتدین کی تعدادتقریباً میں باکیس ہے اویر نه ہوگی مثلاً خلفائے اربعہ یعنی (۱) حضرت صدیق اکبر(۲) فاروق اعظم (۳) عثان غَیْ (۴) حضرت علی مرتقنگی (۵) حضرت عبدالله بن مسعود (۲) عبدالله بن عمر (۷) عبدالله بن عماس (۸) عبدالله بن الزبير (۹) زيد بن ثابت (۱۰)معاذ بن جبل (۱۱)انس بن ما لك(١٣) ابو ہررہ و (١٣) حغرت عا ئشرصد يقه (١٣) حضرت الى بن كعب (١٥) ابومو كُ اشعری (۱۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص (۱۷) مغیره بن شعبه (۱۸) ام المومنین ام سلمه (١٩) عمران بن حصين (٢٠) معاذ بن الي سفيان وغيره رضوان الدُّعليهم الجمعين ) با قَيَ حضرات صحابہ مسائل میں انھیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ ( فتح القدیرج ۳۳ م ۳۳۰) ينتخ محد خضرى بك في تاريخ التشريع الاسلامي من بندره فقها عصابه كا ذكر كيا بجن من حضرت فاروق اعظم على مرتضى ،عبدالله بن مسعوداور زید بن ثابت رضوان الله علیهم اجمعین کومکٹرین ( کثرت ہے فتویٰ وینے والوں ) میں شار کیا ہے۔ ( تاریخ التشریع الاسلام ص ۱۳۰۰،۱۵۱٬۱۵۲٬۱۵۲٬۱۵۲٬۱۵۲ ) ذیل میں آخیں فقہا بسجا ہیں ہے اکثر کے فتاوے درج کئے جارہے ہیں۔

## خلیفه راشد حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کے آثار

(۱) "عن ابن عمران رجلاً اتى عمر فقال انى طلقت امرأتى البتة وهى

خائس فهالى عسر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله مَلْنَظِيمُ امراً بن عمر حين فارق زوجته ان يراجعها فقال له عمر ان رسول الله مَلْنِظُمُ امره ان يراجع بطلاق بقى وانه لم يبق لك ماترجع به امرأتك. "رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا اسماعيل بن ابراهيم الترجماني وهو ثقة.

(مجمع الزواكد، جسم من ٣٣٥ بنن الكبري ج 4 م ٣٣٣)

حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیدی کو بحالت حیض طلاق بتہ یعنی بیک وقت تین طلاقیں دیدیں مولا نائمس الحق صاحب الل حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اہل مدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اہل مدیث تین طلاقوں کو 'بتہ'' کہتے ہیں۔ (العلیق المغنی ج۲، ص ۴۵۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری ہیوی تجھ سے جدا ہو چکی۔ اس نے کہا! حضرت ابن عمر نے اپنی ہیوی کو طلاق دی تھی تو آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کرادی تھی ؟ حضرت عمر نے فر مایا ان کور جعت کا اختیارا سی لیے ملا تھا کہ ان کی طلاق ربعت کرادی تھی اور تمھارے کے مباق نہیں بیا کہ اپنی ہیوی سے رجعت کرو۔

(۲) عن زيد بن وهب ان بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته الفا فرفع
 ذالك الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال انما كنت العب
 فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال ان كان يكفيك ثلاث.

(سنن الكبرى، ج 2 م ٣٣٨، ومصنف ابن الى شيبه، ج ٥ م ١١)

زید بن و ببراوی بیل که مدینه میں ایک مسخر ه تھا اس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں و بے ڈالیس اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیبال پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو بیطلاقیں دل تکی اور نداق کے طور پر دی ہیں۔ (مطلب بید کہ میرا مقصد طلاق و بینے کا نہیں تھا) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ سے اس کی خبر لی اور فر مایا کہ تجھے تو تمن طلاقیں علی کافی تعمیں۔

(۳)عسن ان انس قال کان عمر اذا اتی برجل طلق امرأته تلاثاً فی مجلس و احد اوجعه ضربا و فرق بینهما" (الجربرائت، ۲۲۰۰۰) حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی تجلس میں تین طلاقیں دے دی ہوتیں تو آپ اس کومز ادیتے اور زوجین میں تفریق کردیتے۔

## خليفه راشد حضرت عثان غني رضي الله عنه كافتوكي

(۳) عن معاویه بن ابسی یسحییٰ قال جاء رجل الی عثمان بن عفان فقال طلقت امر أی الفا فقال بانت منک بثلاث (خ القدیر، ۲۳،۳،۳۰، ۱۳۵۰ و اداماد، ۲۵،۳۰، ۱۵،۳۰ و اداماد، ۲۵،۳۰ و الله عنه ک معاویه بن الی یخیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی ہوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ہوی تجھے سے تین طلاقوں سے جدا ہوگئی۔

## خلیفهراشد حضرت علی رضی الله عنه کے آثار

(۵) عن حبیب بن ابسی ثابت قال جاء رجل المی علی بن ابی طالب فقال انسی طلقت امر أتی الفاً فقال له علی بانت منک بثلاث و اقسم سائرهن علی نسائک۔ (نِجَ القدیر، جمیم، ۲۲۰، وزادالمعاد، جمیم، ۲۰۹، و بن الکیری جمیم، ۲۳۵) علی نسائک۔ (نِجَ القدیر، جمیم، ۲۳۰، وزادالمعاد، جمیم، ۲۰۹، و بن الکیری جمیم الله و جبد کی فدمت حبیب بن الی ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص معزت علی کرم الله و جبد کی فدمت عیس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیس و نے ڈالی بیں؟ تو حضرت علی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تین طلاقوں سے تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئ اور بقید ساری طلاقوں کو این عورتوں پرتقسیم کردے۔

(۲) عن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن على رضى الله عنه فيمن طلق امرأته
 ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(سنن الكبرئ وج ٧ م ٣٣٣)

عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ راویت کرتے ہیں کے حضرت علیؒ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں (ایک لفظ میں) دے دی تھیں فر مایا کہ اس کی بیوی اس کے واسطے حلال نہیں ہوگی ، یہاں تک کہ کسی اور مروسے از دواجی تعلق قائم کرلے۔ (2) عن الحكم انه قال اذا قال هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره واذا قبال انبت طالق، انبت طالق بانت انت طالق بالاولى ولم تكن الآخريين (الاخريان) بشئى فقيل له عمن هذا يا ابا عبدالله فقال عن على وعبدالله و زيد بن ثابت \_ (سنن معيد بن المنصور القيم الاقل من الجلد الثالث بم ٢٦٢)

ابوعبدالله الحكم ہے روایت ہے انھوں نے کہا جب طلاق دینے والے نے اپن (غیر مدخوله) بیوی کوکہا'' هسی طبالق ثلاثا'' بیرمطلقه از سه طلاق ہے۔(لیعن ایک کلمه میں تینوں طلاقیں دے دیں) تو بیمورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کر کسی اور مرد ہے نکاح كركاورا كركها كدانت طالق، انت طالق، انت طالق تجمد كوطلاق بي، تجمد كوطلاق ب، تجھ کو طلاق ہے ( بعنی متعدد الفاظوں میں تین طلاقیں دیں ) تو بہلی طلاق سے بائن ہوجائے گی آخری دوطلاقیں بیار جائیں گی۔ان سے یو چھا گیا کہ بیفتویٰ آب س سے نقل کرتے ہیں تو انھوں نے جواب و یا حضرت علی تھیداللّٰہ بن مسعودٌ اورزید بن ٹابت ہے۔ (٨) عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد البي واحسمة والناس عنقا واحدأ اذ ذاك ياتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج الى شيخ فقلت له كيف سمعت على بن ابي طالب رضى الله عنه يقول في من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: سمعت على بن ابي طالب رضى الله عنه يقول اذا طلق رجل امرأته ثـلاثـاً فـي مجلس واحد فانه يرد الى واحدة! فقلت له اين سمعت من على رضى الله تعالى عنه؟ قال اخرج البك كتاباً فاخرج فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره! قال: قلت ويحك هذا غير الذي تقول؟ قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء ارادوني على ذالك\_(سنن الكبري، ج١،٩٠٠) اعمش سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کوفہ میں ایک شیخ تھا جو کہتا تھا کہ میں نے حضرت علی رضی الله عند کوفر ماتے سنا ہے کہ جو تحص اپنی بیوی کو بیک مجلس تین طلاقیس دے گا

تو وہ ایک طلاق کی طرف لوٹادی جائے گی۔ لوگوں کی بھیزاس کے پاس جاتی اوراس سے یہ روایت سنتی۔ ایمش کہتے ہیں کہ اس کے یہاں ہیں بھی گیا اوراس کا دروازہ کھی کھیٹایا تو گھر سے نکل کرایک شخ میرے پاس آیا ہیں نے اس سے بو چھا بیک۔ بجلس تین طلاقیں دیے کے بارے ہیں آپ نے حضرت علی رضی کے بارے ہیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے سا ہے کہ جب کوئی اپنی ہوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے گا تو وہ ایک بی ہوگی! بین نے اس سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واللہ عنہ سے یہ واللہ عنہ سے یہ واللہ عنہ سے یہ اللہ عنہ سے یہ اللہ عنہ سے کہ باس نے کہا میں تمصیل کتاب دکھا تا ہوں چنا نچھاس نے کتاب نکالی رضی اللہ عنہ الرحیم کے بعد لکھا ہوا تھا یہ وہ حدیث ہے جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آپنی ہوی کو ایک مجلس میں تمن طلاقیں دے گاتو عورت اس سے جدا ہوجائے گی، اور اس کے لیے صلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کی اور مرد سے نکاح کر لے! میں نے اس سے کہا آپ پرافسوس! آپ جو بیان کرتے ہیں یہ تو اس کے برعس ہے۔ اس نے جواب دیا تھے تو ہی ہے جو اس کتاب میں درج ہے لیکن اس کے برعس ہے۔ اس نے جواب دیا تھے تو ہی ہے جو اس کتاب میں درج ہے لیکن اس کے برعس ہے۔ اس نے جواب دیا تھے تو ہی ہے جو اس کتاب میں درج ہے لیکن اس کے برعس ہے۔ اس نے جواب دیا تھے تو ہی ہے جو اس کتاب میں درج ہے لیکن اس کے برعس ہے۔ اس نے جواب دیا تھے تو ہی ہے جو اس کتاب میں درج ہے لیکن الوگوں نے مجھ سے یہی خواہش کی لیمی (میں نے لوگوں کی خواہش کے مطابق روایت کو درائی ہی دوایت کو درائی ہے درائی کی دوایت کو درائی ہی دوایت کو درائی ہی دوایت کو درائی ہی درائی کی درائی کی درائی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کیک درائی کی درائی کی درائی کی درائی کتاب میں درائی کیک درائی درائی درائی کی درائی کیک درائی کی درائی

اں واقعہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سیح مسلک معلوم ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ہوں پرستوں نے کس طرح اس باب کی احادیث و آثار میں تحریف کی ہے۔

### حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه کے آثار

(٩) عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال انى طلقت امرأتى تسعاً و تسعين وانى سألت فقيل قد بانت منى فقال بن مسعود قد احبوا ان يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظن انه سيرخص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح

( مجمع الزوائد، جهم،ص ۳۲۸)

علقمہ سے روایت ہے ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کونٹانو سے طلاقیں دے دی ہیں اور میں نے پوچھاتو مجھ کو بتایا گیا کہ تیری

ہوئی تھے سے جدا ہوگئی؟ یہ من کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایالوگ جا ہے ہیں کہ تھے میں اور تیری ہیوی میں جدائی کردیں۔ اس نے کہااللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا کہتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنداس کے لیے رخصت کا تھم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود شنے فرمایا کہ تین طلاقوں سے وہ تم سے جدا ہوگئی اور بقید طلاقیں عدوان دسرکشی ہیں۔''

(۱۰) وعن علقمة قال اتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه فقال انى طلقت امرأتى عدد المنجوم فقال ابن مسعود فى نساء اهل الارض كلمة لم احفظها وجاء رجل فقال انى طلقت امرأتى ثمانيا فقال ابن مسعود أيريد هئؤلاء ان تبين منك فقال نعم قال ابن مسعود يا ايها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما امره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم و نحمله عنكم يعنى هو كما يقولون وقال و نرى قول ابن مسعود كلمة لم احفظها انه لو كان عنده نساء الارض ثم قال هذه ذهبن كلهن، رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

(مجمع الزوائد،ج ١٩٠٨)

حفرت علقہ ہے روایت ہے کہ ایک تخص نے آ کر حفرت عبداللہ بن مسعود عندرضی اللہ عنہ ہے کہا کہ ہیں نے اپنی ہوئی کو بقدر ستاروں کی تعداد کے طلاق دے دی تو حفرت عبداللہ بن مسعود نے فر ہین کی عورتوں ہے متعلق کوئی بات کہی جے ہیں محفوظ نہ کر سکا اور ایک اور محف نے آ کر کہا کہ ہیں نے اپنی ہوئ کو آٹھ طلاقیں دے دیں؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا کیا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تیری ہوئی تھے ہے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود نے فر مایا کیا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تیری ہوئی تھے سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود نے فر مایا کہا کہ اور حوض اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے گا اللہ نے اس کا حکم بیان کر دیا اور جوخص اس بارے میں کوئی اشتباہ بیدا کر دیا اور جوخص اس بارے میں کوئی اشتباہ بیدا کر ہے گا تو ہم اس کے اشتباہ کوخود اس کے مطلح فرمیں گے ایسا نہیں کہ تم اپنے او پر اشتباہ بیدا کر وادر اس کا بارتم مارے بجائے ہم اٹھا کمی بینی وہ ایسا تی میں محفوظ نہ کر سکا جیسالوگ کہتے ہیں۔ علقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو بات ہیں محفوظ نہ کر سکا میرے خیال میں بیتھی کہ اگر زمین کی ساری عورتیں اس کے باس ہوتمی تو سب جدا ہوجا تمیں۔ میرے خیال میں بیتھی کہ اگر زمین کی ساری عورتیں اس کے باس ہوتمی تو سب جدا ہوجا تمیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے ان فتو ول ہے معلوم ہوا کہ صحابہ میں یہی بات معروف تھی کہ بیک کلمہ دی گئی طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

(۱۱)وفى المؤطا بلغه ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال انى طلقت امرأتى بماتى تسطيقات فقال ابن مسعود فماذا اقيل لك قال قيل لى انها قد بانت منى فقال ابن مسعود صدقوا هو مثل ما يقولون "وظاهر الاجماع على هذا الجواب." (فقال ابن مسعود صدقوا)

موطاامام مالک میں ہے کہ امام مالک کویہ بات پہنی ہے کہ ایک شخص نے آکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ اکہ میں نے اپنی بیوی کو دوسوطلا قیس دے ڈالی ہیں حضرت ابن مسعود ڈ نے اس شخص ہے پوچھا کہ مصیں اس بارے میں کیا جواب دیا گیا اس نے کہا مجھ سے کہا گیا ہی ہے کہ عورت مجھ سے جدا ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈ نے فر مایا لوگوں نے مجھ جی جولوگ کہتے ہیں۔ حافظ ابن الہمام لکھتے ہیں اس کلام کا ظاہر یہ ہے کہاس جولوگ کہتے ہیں۔ حافظ ابن الہمام لکھتے ہیں اس کلام کا ظاہر یہی ہے کہاس جواب کا تفاق واجماع تھا۔

#### آ ثار حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه

11. عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاء رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثاً قال فسكت حتى ظننا انه رادها اليه ثم قال ينظلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناء ه قال "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وانك لم تتق الله فلا احدلك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك وان الله قال "يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقو هن رواه البيهقى واللفظ له ورواه ايضا ابوداؤ دو قال روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس وابن عباس وابن جريج جميعاً عن عكرمه بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابوب وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الاعمش عن مالك وابن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الاعمش عن مالك وابن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الاعمش عن مالك وابن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو

بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجازها قال وقالوا وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبدالله بن كثير." (السن الكبرى، ج)، ص ٣٣١، و ابوداؤد، ج١، ص ٢٩٩)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں حصرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص صافر ہوااور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کوا کھی تین طلا قیس دے دی ہیں ۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا چپ رہے بہاں تک کہ جھے گمان ہونے لگا کہ حضرت ابن عباس اس حد جعت کا تھم دیں گے پھر فر مایا کہ پہلے تو لوگ حمافت کر بیٹھتے ہیں پھرا ہے ابن عباس ابن عباس ابن عباس چلاتے ہو، اللہ جل شانہ کا فر مان ہے جواللہ سے ڈرے گاس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کر دے گا۔ تم نے اللہ کا فر مان ہے جواللہ سے ڈرے گااس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کر دے گا۔ تم نے اللہ کا فر ف نہیں کیا لہذا میں تیرے واسطے کوئی گنجائش کی راہ نہیں باتا تو نے اپنے رہ کی نافر مانی کی اور تیری ہوی تجھ سے جدا ہوگئی۔ خدا کا ارشاد ہے اے بی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دین کی ادادہ کر د تو آخیس طلاق دوان کی عدت کے دفت سے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دین کے علاوہ سعید بن جبیر، عطاء، ما لک بن الحارث اور عمرو بہائے ۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ بہد کے علاوہ سعید بن جبیر، عطاء، ما لک بن الحارث اور عمرو بینار نے بھی اس حدیث کو حضرت ابن عباس شے دوایت کیا ہے:

عام سحاب اورجمہور کا تول ہے اور دوسرے ایک تلفظ کی تمین طلاقیں ایک شارہوں گی۔ حالا نکہ
اس روایت کا جو حال ہے وہ ابوداؤر کے تیمرے سے معلوم ہوگیا کہ اس روایت کی نسبت
ابن عباس کی جانب سمجھے نہیں ہے اور اگر اس کو سمجھے مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
جب مروم باشرت سے پہلے اپنی بیوی کو کمچ'' انت طالق ، انت طالق ، انت طالق' اور ان
تیز ن کلموں میں قصل نہ کر ہے تو ایک ہی سے بائن ہوجائے گی۔ "بسفیم و احد" کا مطلب
یک ہے کہ تینوں کلموں کو مصلا کیے۔

"ا ـ عن مجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقه قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخوجا الخ . (سنن الكبرئ ج٤٠٠/١٢٢-١٢٢)

مجاہدروایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبال سے ایک مخص کے بارے میں فتویٰ پوجھا گیا جس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عبال نے اسے خاطب کرکے فرمایا تونے اپنے رب کی تافر مانی کی اور تیری بیوی تھے سے جدا ہوگئ تو اللہ سے نبیں ڈرا کہ تیرے لیے منجائش بیدا کرتا۔

۱۳ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما فی رجل طلق امرأته الفاً فقال اما ثلاث فتحرم علیک امرأتک و بقیهن علیک و زرا اتخذت ایات الله هزو ا ـ (سنزاکبری،ج۲۰۰۰ ۱۳۳۰)

سعید بن جیرروایت کرتے بیل کد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے اس حض سے جس نے اپنی یوی کو ہزار طلاقیں وے والی حص فر مایا کہ تمن طلاقوں نے تم پرتماری یوی کو حرام کر دیا اور بقیہ طلاقیں تم پر گناہ ہیں۔ تم نے اللہ کا حکما کے ساتھ محلوا رکیا ہے۔ ۵ا۔ واخو جد ابن ابن شیبة من وجد انحر صحیح ایضاً فقال حدثنا ابن نمیر عن الاعمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس اتا ہ رجل فقال ان عمی طلق امر أنه ثلاثاً فقال ان عمک عصی الله فانده الله فلم یجعل له مخرجاً ورواه عبدالوزاق فی مصنفه عن الثوری و معمر عن الاعمش۔

(الجوهو النقى على سنن الكبرى للبيهقى، ج، ص٣٣) ''ما لك بن حارث بيان كرت بين كدا بن عباسٌ ك ياس ايك فخض حاضر بوااوراس نے کہا کہ میرے چیانے اپنی بیوی کو اسمعی تمن طلاقیں دے دی ہیں، حضرت ابن عباسٌ فرمایا تیرے چیانے اللہ کی نافر مانی کی لہذا اللہ اس کو نادم کرے گااور اس کے واسطے کوئی مخبائش نہیں پیدا کرے گا۔

۲۱ عن هارون بن عنزة عن ابيه قال كنت جالساً عند ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس انه طلق امرأته مأته مرة وانما قلتها مرة و احدة فتيين منى بشلاث ام هى واحدة فقال بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين. (معنف اين ال ثير، ن٥٩٠٥)

عتر ہیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عبال کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور اس
نے کہاا ہے ابن عبال میں نے یکبارگی اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں تو کیا ہے مجھ سے
تین طلاقوں سے جدا ہوجائے کی یا ہے ایک طلاق شار ہوگی ، آپٹے نے فرمایا وہ جدا ہوگئی تین
طلاقوں سے اور بقیہ ستانو ہے تم پر گناہ کا بو جھ ہیں۔

انی طلقت امرأتی ثلاثاً قال یذهب احدکم فلیتلطخ بالنتن ثم یاتینا، اذهب فقال فقد عصیت ریک وقد حرمت علیک امرأتک لاتحل حتی تنکح زوجاً فقد عصیت ریک وقد حرمت علیک امرأتک لاتحل حتی تنکح زوجاً غیرک قال محمد و به ناخذ و هو قول ابی حنیفة رحمه الله تعالی و فول العامة لا اختلاف فیه. (کاب الا ۱۹ مرئ العلق الخارم می المام می المام ال

عطابیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا میں نے اپنی ہوی کو اکٹھی تمن طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا تم گندگی میں ملوث ہوجاتے ہو پھر ہمارے پاس آتے ہو۔ جاؤتم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تمماری ہوگئی تاولئی تممارے علاوہ کی مردسته نکاح نہ کر لے۔ امام محمد فرماتے ہیں ای پر جارا ممل ہواور بہی امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام لوگول کا نہ بب ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۱۸ عن محمد بن ایاس البکیر قال طلق رجل امرأة ثلاثاً قبل ان یدخل
بها ثم بداله ان ینکحها فجاء یستفتی فذهبت معه اسال له فسأل اباهریرة
وعبدالله بن عباس عن ذالک فقالا لانری تنکحها حتی تنکح زوجاً

غیرک قبال انسما کان طلاقی ایاها و احدة فقال ابن عباس انک ارسلت من یدک ماکان لک من فصل. (اسن الکبرئی، جدیم، ۳۳۵، و تخ القدیر، جه، ۳۳۵ من یدک ماکان لک من فصل. (اسن الکبرئی، جدیم، ۳۳۵ ه و تخ اینی یوی کو صحبت سے پہلے میں کہ ایک شخص نے اپنی یوی کو صحبت سے پہلے میں اکتھی تمین طلاقیں و ے دیں پھراس کی نیت ہوئی کہ ای عورت سے دوبارہ نکاح کر لے تو وہ فتو کی پوچھے کے لیے آیا، میں اس کے ساتھ گیا کہ اس کے داسطے حکم شری معلوم کروں اس نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرات نے فرمیا ہمارے نزد یک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقتیکہ وہ تمھارے علاوہ کی اور سے فکاح نہ کر نے کہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقتیکہ وہ تمھارے علاوہ کی اور سے نکاح نہ کر نود اپنے ہاتھوں اپنی گنجائش خم کردی۔ اس عباس سنل عن رجل طلق امر أنه عدد النجوم فقال انما یکفیک راس الجوزاء (النن الکبرئی، جدل طلق امر أنه عدد النجوم فقال انما یکفیک راس الجوزاء (النن الکبرئی، جدم

عمرواین دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ ہے اس شخص کے بارے میں پو چھا گیا جس نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کی مقدار طلاق دے بردی تھی تو آپؓ نے فرمایا تمھارے لیے راس الجوزاء یعنی تین طلاقیں کافی تھیں۔

#### آ ثار حضرت عبدالله بن عمرً ا

مسلم میں بیالفاظ مزید ہیں کہ'و عصبت اللہ فی مسا امرک من طلاق امر أتک ''اورتم نے اللہ کی حکم عدولی کی اپن عورت کے طلاق ویے میں جس سے ظاہر میں ہے کہ رید بیک کلمہ تمن طلاقوں کا علم بیان کررے ہیں۔

الله عن نافع ابن عمر قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها ثم
 تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (النن الكبرى، ج١٩٠٥)

نافع روایت کرتے ہیں کہ مروجب پی بیوی سے محبت کرنے سے پہلے تمن طلاقیں وے دیتا تو حضرت ابن عمر فرماتے عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرلے۔

نافع ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے فتو کی پوچھا کہ میں نے اپن ہوی کو بحالت ِ حیض تمن طلاقیں دے دی ہیں تو حضرت ابن عمر نے فر مایا تو نے اپنے رب کی نافر پلنی کی اور تیری ہیوی تھے ہے جدا ہوگئ۔

٣٣۔عـن نسافع قال قال ابن عمرٌ من طلق امر أنه ثلاثاً فقد عصبی ربه و بانت منه امر أنه. (الجوبرائتی علی من الکبری، ش2 پس٣١٨)

نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دیں ، اس نے اینے رب کی نافرمانی کی اوراس کی بیوی اس سے جدا ہوگئی۔

۳۳ حدثنا سعيد المقبرى قال جاء رجل الى عبدالله بن عمر وانا عنده فقال با عبدالله بن عمر وانا عنده فقال با ابا عبدالرحمن انه طلق امر أنه مائة مرة قال بانت منك بثلاث ومبعة و تسعون يحاسبك الله بها يوم القيامه. (ممنف مبدالزاق، ١٥٠٤/١١٠)

سعیدالمقری کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اوراس نے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن (عبدالله ابن عمر کی کئیت) اس نے اپنی ہوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں۔ آپ ش نے فرہایا تمن سے دہ تم سے جدا ہوگئی اور ستانو سے طلاقوں پر اللہ تعالی قیامت کے دن تھے ہے۔ سے محاسد کر سے گا۔

## آ ثاراً م المومنين حضرت عا تشهصد ايته

٢٥ ـ عن محمد بن اباس بن البكير عن ابي هريرةٌ و ابن عباس وعائشةٌ

وعبدالله ابن عمرُّو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (ممنف اين البشير، ١٣٠٥،٥٠٠)

محمد ابن ایا سی سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ ،عبداللہ ابن عباس ،عائشہ اورعبداللہ ابن عباس ،عائشہ اورعبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے اس عورت کے بارے میں جے اس کے شوہر نے محبت سے پہلے طلاق دے دی ہو بو جھا گیا تو ان جاروں حضرات نے فر مایا وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کے وہ کی دوسرے مردے نکاح کرلے۔

۲۷۔ عن رجل من الانصار يقال له معاوية ان ابن عباس و ابا هريرة وعائشة قالو الات حل له حتى تنكع زوجاً غيره. (معندابن البيد، مهم ٢٥٠) معاويد انساری كتي بين كرعبد الله بمن عباس ، ابو بريرة اورعا تشمد يقة في (اس ورت كم تعلق جس كوتمن طلاقيس دى كئي بول) فرمايا وه حلال نبيس بوگ تا و تشكيد كى دوسرے سے نكاح ند كرلے۔

## فآوى حضرت عبدالله بن عمرٌ وبن العاصُّ

ان عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها فقال عطا فقلت انما طلاق البكر واحدة فقال لى عبدالله بن عمر انما انت قاص الوحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (المن البرى، ٢٥/٥)

عطاء ابن بیار گیان کرتے ہیں کہ ایک مخف نے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی ہوی کو سجت سے پہلے طلاق دے دی حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص سے فتو کی معلوم کیا۔ عطا کہتے ہیں کہ 'میں نے کہا غیر مدخولہ کی تو ایک بی طلاق ہے' تو حضرت عبداللہ ابن عمرہ فی نے فرمایا تم صرف قصہ گو ہو غیر مدخولہ ایک طلاق سے بائن اور تین طلاقوں سے حرام ہوجائے گی بیبال تک کہ اس کے علاوہ کی اور سے نکاح کر لے یعنی ایک طلاق سے اس کا نکاح فتم ہوجائے گا البت اگر عورت راضی ہوتو عدت کے بعد دو بارہ نکاح ہوسکتا ہوسکتا ہو اور تین طلاق کے بعد اس طرح جدا ہوگی کہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور ہوراش ہراس سے لطف اندوز نہ ہولے پہلے کے لیے حلال نہ ہوگی۔

ہے دو مراشو ہراس سے لطف اندوز نہ ہولے پہلے کے لیے حلال نہ ہوگی۔

#### فتوى حضرت ابوهريرةً

۱۸-عن معاویه بن ابی عیاش الانصاری انه کان جالس مع عبدالله بن الزبیر و عاصم بن عمر رضی الله عنهما قال فجاء بما محمد بن ایاس بن البحیر فقال ان رجل من اهل البادیة طلق امراته ثلاثاً قبل ان یدخل بها فماذا تر ایان فقال ابن الزبیر هذا الامر مالنا فیه قول اذهب الی ابن عباس و ابسی هریرة فانی تر کتهما عند عائشة رضی الله عنها ثم ائتنا فاخبرنا فلهب فسالهما قال ابن عباس لابی هریرة افته یا ابا هریرة فقد جاء تک معضلة فقال ابو هریرة الواحدة تبینها و الثلاث تحرمها حتی تنکح زوجاً غیره وقال ابن عباس مثل ذلک (المن المبری، ۲۳۵)

معاویہ ابن الی عیاش انصاری بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عاصم ابن عرفی کے ساتھ بیٹھے تھے کے جمرابن ایا گآ گئے اور کہا کہ ایک دیہاتی نے اپنی ہوی کو خلوت سے پہلے بین طلاقیں دے دی ہیں، آپ دونوں حضرات اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اس مسلہ کا علم جمیں نہیں ہے۔ تم عبداللہ ابن عباس اور دونوں ابو ہریرہ کے پاس جا و وہ دونوں حضرات حضرت عائشہ معدایت کے بہاں ہیں اور دونوں حضرات جومسلہ بتا ہیں اسے ہمیں بھی بتا دینا۔ محمد ابن ایا گان دونوں حضرات کے پاس مسلم کے اور ان سے معلوم کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ایک مشکل مسلم چیش آگیا ہے، آپ ہی اس کے بارے میں فتوی دیں تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کروے کی اور تین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یہاں تک فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کروے گی اور تین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یہاں تک کریں دوسرے مردے نکاح کرنے دعفرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ہی فتوی دیں و

### اثر حضرت زيدابن ثابت

 79 عن الحكم ان عليا وابن مسعود و زيد بن ثابت رضى الله عنهم
 اجمعين قالوا اذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (معنف عبد الرزاق، ١٢٥، ٣٣٦) عم ہے روایت ہے کہ حضرت علی عبداللہ این مسعود اور حضرت زیداین ٹابت رضی الله عنبم اجمعین نے فرمایا کہ غیر مدخولہ کو جب اسمنی تین طلاقیں دی تکئیں تو وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی تاوفتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ (بیاثر بحوالیشن سعیدا بن منصور حضرت علی کے تاریخ تا نہ کورہ و چکاہے)

## اثر حضرت انس بن ما لک اُ

٣٠ حدثنا سعيدنا ابو عوانه عن شقيق عن انس ابن مالك في من طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره و كان عبمر اذا اتنى برجل طلق امرأته ثلاثاً اوجع ظهره. (سنن سعيد ابن منصور، القسم الاوّل من المجلد الشالت، ص ٢٦٠، رقم الحديث ١٥٤٣ و قال المحدث

الاعظمی واخوجه الطحاوی عن صالح بن عبدالرحمن عن المصنف، ج ۲، ص ۳۳)
شقیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس اس فخص کے بارے میں جس نے اپنی ہوی
کو صحبت سے پہلے طلاق دی ، فتوی دسیتے تھے کہ وہ مورت اس کے لیے طال ندہو کی تاوفتیکہ
وہ دوسرے مردسے نکاح نہ کر لے اور فرماتے تھے کہ حضرت عمر سے مراح جب ایسافخص لایا
جاتا جس نے اکھی تمن طلاقیں دی ہوں تو وہ اس کی پشت پر دُر سے مارتے تھے۔

## اثرام المومنين حضرت امسلمة

الله عن جابرٌ قال مسمعت ام سلمه سئلت عن رجل طلق امواته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فقالت لاتفحل له بطاها زوجها. (مسنف ابن الي ثيب، ج٥، ١٢٣) حفرت جابرٌ كهتم بيرى كوتمن معلق من في يوى كوتمن طلاق وحدى هي ميل في يوى كوتمن طلاق وحدى هي ميل في ميرى منظرت ام سلمهٌ كوفر ماتے ہوئے سنا كداب اس كے شوہر كے ليے طلاق ديرى كدائ كے ماتھ بم بستر ہو۔

## اثر حضرت عمران بن حصين وابوموسي اشعري

۳۲. اخبرنا حسيد بن واقع بن سحبان ان رجلاً اتى عمران ابن حصينٌ

وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو في مجلس قلال الشم بربه (بعنى الم بمعصية ربه) وحرمت عليه امرأته قال فانطلق السرجل فذكر ذلك لابي موسى اشعري يويد بذلك عيبه فقال الاترى ان عمر ان ابن حصين قال كذا وكذا فقال ابوموسى اكثر الله فينا مثل ابي نجيد. (السنن الكبرى، ج٤، ص٣٣)

حمیدا بن واقع نے خبر دی کدا یک مخص حضرت عمران این حمین کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ و و مسجد میں تھے اور اس نے کہا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو بیک مجلس تمین طلاقیں و رے دی ہیں، حضرت عمران نے فر مایا وہ اپنے رب کی نافر مانی کی بتا پر گنبگار ہوا اور اس کی عورت اس پر حرام ہوگئ، یہ خص ان کے پاس سے حضرت ابوموی اشعری کی خدمت میں آیا اور بطور شکایت کے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمران نے یہ کیسافتوی دیا ہے، یہ ن کر حضرت ابوموی اشعری فی دیا ہے، یہ ن کر حضرت ابوموی اشعری فی ایمارے اندر معنرت ابوموی اشعری نے (حضرت عمران کی تصویب کرتے ہوئے) فر مایا ہمارے اندر ابونجید عمران ابن حصین فیسے لوگوں کی اللہ تعالی کئر ت فر ما ئیں۔

### اثر حضرت مغيره بن شعبه ً

٣٣. عن طارق بن عبدالرحمن قال سمعت قيس بن ابى حازم قال سأل رجل السمعير. قال مائة قال ثلاثاً وجل السمعير. قابن شعبة وانا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاثاً تحرم و صبع تسعون فضل. (السنن الكبرى، ج، ص٣٢)

طارق ابن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ میں نے قیس الى ابن حازمٌ كوبیان كرتے سنا كہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ ﷺ میری موجودگی میں سوال كیا كہ ایک مرد نے اپنی بوی كوسوطلاقیں دے دی ہیں۔حضرت مغیرہؓ نے فر مایا تمن طلاقوں نے حرام كرديا اور ستانو ے فاصل ورائيگاں ہیں۔

یہ پندرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار و فقاوی ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ ان حضرات کے نز دیک ایک مجلس کی تمین طلاقیں تمین ہی ہوتی جیں اور کمی ایک صحابی ہے بھی ان فتو وں کے خلاف کوئی روایت ذخیر وا عادیث میں موجود نہیں ہے۔اگر کوئی اس بات کا مدمی ہے کہ ان فتو وس کے خلاف بھی روایتیں حضرات صحابہ ہے۔ منقول ہیں تووہ کتب حدیث ہے ایس چند سی جنوبی پیش کردے۔ (ھاتو ہو ھانکم ان کنتم صادقین)

#### بے جاجسارت

(روزنامه" اخباد شرق" كلكته ۱۷ مرتمبر ۱۹۹۳ م

موصوف نے اپنی اس غیر ذمہ دارانہ بلکہ بحر مانتحر بریمیں چار دعوے کیے ہیں: الف: ایک مجلس کی تمن طلاقیں ایک ہی متصور ہوں گی۔

ب: حفنرت فاروق اعظم کا تمن طلاقوں کوتین شار کرنے کا فیصلہ شرعی نبیں بلکہ بطور سزا کے سرکاری آرڈینس تھا۔

ن تمام صحابہ ؓ نے ان کے اس فیسلے کوتشلیم نبیس کیا تھا، صرف ان کے تیرہ گورزوں نے اس کوشلیم کیا تھا۔

آب دیکھ رہے ہیں کہ موصوف صرف دعویٰ پر دعویٰ کرتے چلے محنے ہیں اور کسی بھی دعویٰ پرکوئی ثبوت ہیں نہیں کیا ہے۔علم و حقیق کی و نیا میں ایسے دعووں کی کیا حیثیت ہے اہل انظر خوب جائے تیں :

الف: او پر دلائل ت يه معلوم بو چكا بكر قرآن منجع احاديث اورآ ثار محابيجي ناطق بين

کے تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔

ب: گذشته سطور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے میہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے عہد خلافت میں عقائد، عبادات، معاملات، منا کحت وغیرہ سے متعلق جواحکام صادر فرمائے ہیں ازروئے قرآن وحدیث ان کی حیثیت شری فتو ؤں کی ہے۔

ج: حضرت عمر کے اس شرقی فیصلے کوتنگیم نہ کرنے والوں میں سے موصوف زیادہ نہیں صرف دی کے تام سیح ومتند حوالوں سے پیش کردیں تاکدان کے دعوی کی صدافت البت موجائے۔وادعوا شہداء کم ان کنتم صادفین، الآیة

د: جن تیرہ گورنروں نے حضرت فاروق اعظمؓ کے اس فیصلے کوتشلیم کیا تھا ان کے نام بتائے جا ئیں۔علامہ ٹبلی مرحوم نے الفاروق میں عہد ِ فاروقی کے درج ذیل والیوں (محورنروں) کا ذکر کیا ہے:

(۱) ابوعبید قبن الجراح (۲) یزید بن ابوسفیان (۳) معاویه بن الی سفیان بیستیول حضرات کے بعد دیگرے شام کی گورزی پر فائز رہے۔ (۴) عمرو بن عاص (معری (معر) (۵) سعد بن ابی وقاص (کوفه) (۲) عتب بن غز وائ (بھرو) (۷) ابوموی اشعری (بھرو) (۸) عتب بن غز وائ (بھرو) (۵) ابوموی اشعری (بھرو) (۸) عتاب بن اسید (کم معظمه ) (۹) نافع بن عبد الحارث (۱۰) خالد بن العاص (طائف) (۱۲) دونوں حضرات بھی کم معظمه کے گورز رہے) (۱۱) عثمان بن ابی العاص (طائف) (۱۲) یعلی بن امید (۱۳) علاء بن الحضری (یدونوں حضرات کے بعد دیگر ہے بین کے گورز مقرر معروک (۱۳) عیاض بن غنم (جزیرہ) (۱۵) عمرو بن سعد (حمص) (۱۲) حذیفه بن بمان موک بن عبد الحد کی گورز کی یان شدیل بن عبد الحد کی گورز کی یان گورز کی یر فائز رہے)

علامة بلی مرحوم کی بیان کردہ نبرست میں بعبد فاروتی بیسترہ حضرات منصب ولایت (محورت) پر فائز رہے۔ اوپر جن حضرات صحابہ کے آثار نقل کیے گئے ہیں ان میں بجز حضرت ابوموی اشعری کے کئی کا بھی نام اس فبرست میں نبیں ہے جس موصوف کے دعورت اور غلط ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو وول کا بنی پر افتر اجھوٹ اور غلط ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو وول سے زسوائی کے برافتر اجھوٹ اور غلط ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو وول سے زسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نبیس، پھر ان کی اس تحریر کا میہ بہلوکس قدراؤیت ناک ہے کہ جس فاروق

اعظم کے متعلق زبانِ رسالت کی شہادت ہے (ان السلمہ جعل السحق علی لسان عسمر و و قسلبہ یقول بھی ای ترجمان تن وصدافت کے بارے میں کہا جار ہا ہے کہ اس نے اپنی حکمت عملی اور پولیٹکس پر حکم شری کو بھینٹ چڑھا دیا اور وہ حضرات سحابہ جن کی راست بازی وا تباع تن پر خود کتاب اللی شاہر ہے (او آن ک ھیم السصاد قون حقا) انسی کے متعلق یہ افواہ پھیلائی جارتی ہے کہ حکومت کے زیرِ اثر اور حاکم وقت کی رعایت میں ان مقدس پر رکوں نے کتاب وسنت کونظرانداز کر دیا۔ (واللہ بندا بہتان عظیم )

موصوف جس بات کوآج دُہرار ہے ہیں آج سندی پہلے آئیں جیے ایک ماحب قلم نے حضرت فاردق اعظم کے اس فیطے کے بارے میں ای جیے ناشا کست کلمات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید میں جماعت اہل حدیث ( غیر مقلدین ناشا کست کلمات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید میں جماعت اہل حدیث ( غیر مقلدین کے ایک بنجر و نامور عالم مولا نامحم ایراہیم سیالکوئی ) نے ایک مضمون ہیر قلم کیا تھا جس میں و دکھتے ہیں، حضرت عرسی کی نسبت یہ تصور دلا ناکہ انھوں نے ( معاذ اللہ ) آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل ڈالا بہت بھاری جرائت ہے۔ واللہ اس عبارت کوقیل کرتے وقت ہمارا دل وہل میا اور جرائی طاری ہوگئی کہ ایک شخص جو خود مسئلے کی حقیقت کوئیس سمجھا وہ خلیفہ بیول صلی اللہ علیہ دسلم کی نسبت یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ سنت کے بدلنے میں اس قدر جری تھا کہ استغفر اللہ تم استغفر اللہ ، چند سطروں کے بعد مولا نا سیالکوئی لکھتے ہیں:

" یہ نہ وہا کہ اگر حضرات شیعہ کی وقت آپ کا یہ پر چہ چیش کر کے سوال کو پلیٹ کر یوں کہ دیں کہ آپ کے ظیفہ نے سنت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ کا فار خود بھی دو اللہ علیہ وہ کہ کہ کا فار خود بھی دو تمین سال تک ای سنت مستمرہ پڑھل کرتے رہے بھرا ہے بھی خلاف کیا اور ان زیا نوں میں جس قدر صحابہ تصان سب کے خلاف کیا گویا خلاف قر آن کیا، خلاف مدیث کیا اور خلاف اجماع صحابہ گیا، ان تمین دلیلوں کے بعد آپ کے پاس کون تی دلیل تھی جس سے آپ کو ان کے خلاف کرنا جائز ہوا یا تو دلیل لا یے یا خلیفہ کی مداخلت فی ان کے خلاف کرنا جائز ہوا یا تو دلیل لا یے یا خلیفہ کی مداخلت فی اللہ ین اور معاذ اللہ تح یف وتبدیل دین مانے ۔ تو اس کے جواب میں کیا کہ سے گیں گیا ہور خلافت و اللہ یک بواب میں کیا کہ سے گیں گیا ہور خلافت و اللہ میں اللہ یک بواب میں کیا کہ سکیں گے؟ اللہ اکر اہل سنت واہل حدیث ہوکر اور خلافت

#### فاروقي كوحق مان كراس قدرجرأت اعاذ ناالله منبا\_

(اخباراتل مديث ١٥٠رتومبر١٩٢٩ء، بحواليالازبارالمريوعهم١٣٧-١٣٣٠)

موصوف نے عرض کیا ہے کہ اپنی ہی جماعت کے بیشر و دہتم رو نامور عالم دین کی اس عبارت کو بار بار پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں کیونکہ یہ خود ان کے کھر کی بات ہے جس کے مان لینے میں کوئی عارنبیں۔(والحق احق ان پتیع )

#### (r) اجماع

قرآن وحدیث کے بعد شریعت ِ اسلامی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔عہد فاروتی میں حضرات محابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ ایک مجلس کی تمن طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ ذیل میں اس اجماع کے ثبوت میں مختقین فقہاء ومحد ثین کے اقوال ملاحظہوں:

ا \_ محقق حافظ محمد بن عبدالواحد المعروف بابن البهام الحقى لكهت بين:

و ذهب جمهور الصحابه والتابعين و من بعدهم من المه المسلمين الى انه يقع ثلاث\_(فرالقدير، جهر، ٣٣٠)

جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ سلمین کا یمی ندہب ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی۔

آ مے چل کر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا ای پر اجماع ہے۔
فاجہ ماعهم ظاهر فاند لم ینقل عن احد منهم اند خالف عمر رضی الله عند
حین امضی الٹلاٹ لد (فق القدیر، ن۳ م ۳۰۰) حفرات سحابہ کا جماع ظاہر ہے کیونکہ حفرت
عمر رضی اللہ عند کے فیصلہ کہ تمن طلاقیں تین ہیں ، کی سی سحالی ہے تا لفت منقول نہیں۔
۲۔ علامہ بدرالدین العینی الحقی لکھتے ہیں :

ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعد منهم الاوزاعي والنخعي والثوري وابو حنيفة واصحابه ومالك واصحابه والشافعي واصحابه واحمدو اصحابه و اسحاق و ابوثور و نبوعبيد و آخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً وقعن ولكنه باثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع ومن لا يلتفت اليه لشذوذه من الجماعةله.

(عمدة القاری باب من اجاد طلاق الثلاث ، ج ۲۰ بس ۲۰۰۰ کتب رشید یکوئے پاکتان)

تابعین اور ان کے بعد کے جمہور علماء جن میں امام اوزاعی ، امام تخعی ، امام توری ، امام اوضیفہ اور ان کے اصحاب ، امام ما لک اور ان کے اصحاب ، امام شافعی اور ان کے اصحاب ، امام احمد اور ان کے اصحاب ، امام اسحاق بن راہویہ ، امام تور ، امام ابوعبید رحم ہم اللہ وغیرہ دیگر بہت سارے ائم کہ کا یہی ند بہب ہے کہ تمن طلاقیں تمین بی بوں گی ۔ البت اس طرح طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔ جمہور کہتے جی کہ اس مسئلہ میں جس نے مخالفت کی وہ شاذ اور مخالف ابل سنت ہے اس نے اس مسئلے میں اہل بدعت اور ایسے لوگوں کی پیروی کی ہے جو جماعت مسلمین سے کٹ جانے کی وجہ سے قابل التفات نہیں ہیں ۔

مضر محمد الا مین بن محمد المخار الشنفیطی اپن تغیر میں محدث ابن العربی المالکی کا بیان نقل کرتے ہیں :

نقل کرتے ہیں :

وغوى قوم من اهل المسائل فتتبعوا الاهواء المبتدعة فيه وقالوا ان قول انت طالق ثلاثاً كذب لانه لم يطلق ثلاثاً كما لو قال طلقت ثلاثاً ولم يطلق الا واحدة — ولقد طوفت في الافاق والقيت من علماء الاسلام و ارباب المذاهب فما سمعت لهذه المسئله بخبر ولا اجسست لها باثر الا الشيعه الذين يرون نكاح المتعة جائز او لا يرون الطلاق واقعاً — وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الشلاث في كلمة وان كان حراماً في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم — ومانسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولارواية له عن احد. (انواء البيان بحذف يرم قام ١٣١٧)

ر الل مسائل میں ہے ایک تو م بھٹک گئی اور اس مسئلہ میں بدعتیوں کی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ انت طلاق ثلاثا (تجھ پر تمن طلاق ہے) جموث ہے کہ اس نے تمین طلاق ہیں نہیں دی ہیں جس طرح ہے اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ طلقت ثلاثا (میں نے تمین طلاقیں دی ہیں جالائکہ اس نے ایک طلاق دی ہے ۔ میں نے اطراف عالم کی فیرن طلاقیں دیں ) حالانکہ اس نے ایک طلاق دی ہے ۔ میں نے اطراف عالم کی

خوب سیر کی اور علاء اسلام وارباب ندا به سے طلاقا تیں کیں اس مسئلہ سے متعلق میں نے شہر کی اور نہ کی اثر کا بچھے علم ہوا۔ البتہ صرف شیعہ متعہ کو جائز اور تین طلاقوں کو غیروا قع کہتے ہیں ۔ جب کہ علاء اسلام اور معتمد فقہا کے امت متعنق ہیں کہ ایک کلمہ کی تین طلاقیں (اگر چہ بعض کے نزدیک جرام اور بعض کے نزدیک بدعت ہیں) لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس متم کی تین طلاقوں کے واقع نہ ہونے کے قول کو صحابہ کی جانب منسوب کیا ہے ان کا بیزا جموث ہے اس کی کوئی اوار سے کہ وار نہ ہی کے اور نہ ہی کی صحابی سے کوئی روایت ہے۔ معرف ہے اس کی کوئی امل کسی کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی حالی سے کوئی روایت ہے۔ میں اما ابوع بداللہ محمد بن احمد القرطبی المالکی لکھتے ہیں :

قال علماء نا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور والسلف وشذّ طاؤس وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاة وقيل عنهما لايلزم منه شي وهو قول مقاتل ويحكى عن داود انه قال لايقع والمشهور عن الحجاج ان ارطاة وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثاً مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات (الجامح الاحكام القرآن، ٢٩٩٥)

ہمارے علماء کا قول ہے کہ مالکی ائمہ فقاد کا متفق ہیں کہ ایک کلمہ کی تمن طلاقیں ہی واقع ہوں گی اورای کے جمہور سلف قائل ہیں۔ طاؤس اور بعض اہل ظاہراس قول شاذ کے قائل ہیں کہ ایک کلمہ کی تمن طلاقیں ایک ہوں گی۔ محمد ابن اسحاق اہام مغازی اور جاج بن ارطاق کی جانب ہمی منسوب ہے کہ کی جانب ہمی منسوب ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگ ۔ بہی مقاتل کا قول ہے اور اہام داؤد ظاہری کی جانب بھی اس قول کی نبست کی گئی ہے اور مشہور روایت جاج بن ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تمن عول کی نبست کی گئی ہے اور مشہور روایت جاج بن ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تمن عول کی نبست کی گئی ہے اور مشہور روایت جاج بن ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تمن عول کی نبست کی گئی ہے اور مشہور روایت جاج بن ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تمن عول کی نبست کی گئی ہے اور مشہور روایت جاج بن ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تمن عول کی ۔۔

۵۔ الم محی الدین ابوز کریا یکی بن الشرف النووی الشافعی لکھتے ہیں:

وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك و الموخيفه و احمد و جماهير العلماء من السلف و الخلف يقع الثلاث (شرح سلم عام ١٨٠٠)

جس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تھھ پر تین طلاق ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی، مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد اور جمہور سلف و خلف رحمہم اللّٰد کا ندہب ہے کہاس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

٧- الأم حافظ ابن جرعسقلانی جمہور کے ندہب کی تائید کرتے ہوئے رقم طراز ہے:

فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضى الله عنه على ذلك و لا يحفظ ان احداً في عهد عمر خالفه في واحد منهما وقد دل اجماعهم على وجود الناسخ وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منا بذله والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق. (في الباري جه الم ١٩٠٣ الاالما المناس المناه الاحتلاف الم المناه الاحتلاف المناه الاحتلاف المناه الاحتلاف المناه المناه

پی رائج ان دونوں تضیوں میں متعہ کا حرام ہونا اور اکٹھی تین طلاقوں کا تیمن ہونا ہی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان دونوں مسکوں میں اختلاف کیا ہو بچج روایت سے ثابت نہیں اور حضرات صحابہ گا اجماع بذات خود ناتخ کے وجود کو بتار ہا ہے اگر چہ بیہ ناتخ اجماع ہیں اور حضرات برخفی رہائیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذمانہ میں سب پر روشن ہوگیا لہٰذا اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرنے والا اجماع کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور جمہور کا اتفاق ہے کہ کسی مسئلہ پر اتفاق و اجماع ہوجانے کے بعد اس میں اختلاف بیدا کرنے والے کا قول غیر معتبر اور مردود ہے۔

رے وائے ہوں بیر سبر اور سردو دہے۔ 2۔ حافظ ابن القیم الحسنبلی لکھتے ہیں کہ امام ابوالحسن علی بن عبد اللہ بن ابراہیم المنطی نے الوثائق الکبیرہ کے نام سے ایک کتاب کھی ہے جوابے موضوع پر بے مثل ہے اس میں امام موصوف نے لکھا ہے:

الجمهور من العلماء على انه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذى لاشك فيه. (اغاثه اللهفان، جابس٣٢٦) جمبورعلااس پرمتفق بيل كداس پرتين طلاقيس لازم بيس يمي فيصله ب-اى پرفتوى باور بلاريب يمي حق ب- محاس پرتين طلاقيس لازم بيس يمي فيصله ب-اى پرفتوى باور بلاريب يمي حق ب- محاس علامه اين رجب الحسنبلي تلميذ رشيد حافظ ابن القيم اين كتاب مشكل الاحاديث

الواردة في ان الطلاق المثلاث واحدة مِن لكصة بين:

اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة و لا من التابعين و لامن المه السلف المعتمد بقولهم في الفتاوى في الحلال و الحرام شي صريح في ان الطلاق الثلاث بعد الدخول يحتسب و احدة اذا سبق بلفظ و احد (الاشفاق على احكام الطلاق ص٣٥ مطبوعه مصر و سير الحاث في علم الطلاق، ص٤٤، لليوسف بن عبد الرحمن ابن الهادى الحنبلي بحواله مجله البحوث الاسلاميه، ج ا، عدد ٢٩٤، ٢٩٤ هجرى، الرياض، المملكة العربيه السعوديه.

یہ بات جان لو! کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف جن کا تول دربار وُ حلال وحرام معتبر مانا جاتا ہے کس سے بھی بصراحت بیٹا بت نہیں ہے کہ صحبت کے بعد کی تین طلاقیں جوا کیک لفظ سے دگ گئی ہوں ایک شار ہوں گی۔

9۔ علامہ ابن تیمیہ کے جد امجد ابوالبرکات مجد الدین عبدالسلام المقلب بابن تیمیہ المستبلی اپیمشہور کیاب منتقی الاخبار میں''باب مساجساء فسی طلاق البتة و جمع الثلاث و تفویقها'' میں احادیث و آٹارنقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة المواحدة. (منتقى الإخباد، ص٢٣٤) يعنى مياحاديث، آثار دلالت كرت بين كها يك كلم احدة. (منتقى الإخباد، ص٢٣٤) يعنى مياحاديث، آثار دلالت كرت بين كها يك كلم المحت تمن طلاقول كواقع بون يرصحابه كرام كا اجماع ، و دكا ب- حافظ الوالبركات ضبلى رحمة الله عليه كى اس واضح صراحت كي بالقابل حافظ ابن القيم لكهة بين كه:

ان شبخنا حکی عن جدہ ابی البو کات انہ یفتی بذالک احیانا مسوا

یعن ہمارے شخ امام ابن تیمیہ نے اپنے دادا حافظ ابوالبرکات کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ

اپنی کتاب میں درج اپنے مسلک کے برخلاف بھی بھی پوشید وطور پر ایک مجلس کی تین

طلاقوں کے بارے میں ایک ہونے کا فتو کی وے دیتے تھے۔ حافظ ابن القیم اوران کے شخ
حافظ ابن تیمیہ کی علمی جلالت شان کے اعتراف اوران کی فقل پر اعتماد کے باد جو دہم یہ بات

مانے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ابن تیمیہ اپنے داوا کے جس رویہ کی

اطلاع دے رہے ہیں وہ کس سے کچے مومن کا نہیں ہوسکتا بلکہ یہ وطیر و تو ان بر دلوں کا ہے

اطلاع دے رہے ہیں وہ کسی سے کچے مومن کا نہیں ہوسکتا بلکہ یہ وطیر و تو ان بر دلوں کا ہے

جن کی قرآن وحدیث میں کثرت سے ندمت آئی ہے۔

حافظ ابن البهام، حافظ ابن جمرعسقلانی محدث ابو بکر ابن العربی، شیخ ابوالبر کات ابن سیمیه کے علاوہ امام طحاوی نے شرح معانی الآ فار میں ابو بکر بصاص رازی احکام القرآن میں امام ابوالولید الباجی ''السمنتقی '' میں ابن رجب مشکل الا حادیث الواردہ میں ابن البها دی سیر الحاث فی علم المطلاق میں امام زرقانی شرح موطا میں ، علامه ابن المین شرح بخاری میں ، علامه ابن حزم خلامی میں ، امام خطابی شرح سنن ابی داؤد میں اور حافظ ابن عبد البر تمہید واستذکار میں بھراحت لکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں صحابہ کا اس مسئلہ پر اجماع ہوچکا ہے۔ بغرض اختصار ان حضرات کی عبارتیں اس موقع پر حذف کردی گئی ہیں اور حافظ ابن جمر لکھتے ہیں کہ عبارتیں اس موقع پر حذف کردی گئی ہیں اور حافظ ابن جمر لکھتے ہیں ''ان اہل السنة و الجماعة متفقون علی ان اجماع الصحابة حجة '' (اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے ) (فق الباری جمام)

خودعلا مدابن تیمید لکھتے ہیں کہ مشاکح علم اورائمہ دین کی مسئلہ پراجماع کرلیں تو ان کا اجماع وا تفاق ججۃ قاطعہ ہوگا۔ (الواسط ص ۴٪ ، بحوالہ عمدۃ الا ثاث ، ص ۴٪) اور حافظ ابن القیم زادالمعاد میں بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے ممل کے بعد کی اور کی بات قابل تسلیم ہی نہیں۔ (الواسطہ ، ص ۶٪ بحوالہ عمدۃ الا ثاث ، ص ۴٪) اور یہ بات ثابت اور محقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان ، حضرت علی رضی اللہ عنہ مالیہ مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے مقابلے میں کی بات قابل تسلیم نہیں ہونی جا ہے۔

اوپر کی نقول سے مدلل طور پر بیہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عہد فاروقی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔اپنے آپ کو اہل السنّت والجماعت کے زمرہ میں شار کرنے والوں کے لیے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسئلہ کو چیوڑ کرزید و بحر کے شاذ قول پڑ عمل کریں جس سے نہ صرف ایک ججۃ شرعیہ کا ترک لازم آرباہے بلکہ بعض اہل بدع کے ساتھ مشابہت بھی ہور ہی ہے۔

جولوگ اس اجماع کوغیر ثابت باور کرانے کے لیے ابوجنفر احمد بن محمد بن مغیث اطلیطلی الہتو فی ۴۵۹ ھی ''کتاب الوثائق'' سے بیروایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی ، عبدالرحٰن بن عوف، زبیر بن العوام ،عبداللہ بن مسعوداور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجلس واحد کی تین طلاقوں کوایک شار کرتے تھے۔انھیں سوچنا جا ہے کہ سطور بالا میں ندکورہ اکابر

صدیث ماہرین فقداور انگریکمین کی ثبوت اجماع پر ان تصریحات کے مقالمے میں بیجارے این مغیث الطلبیطلی کی اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کہ خود این مغیث کاعلم وقہم اور نقل موایت میں ان کی امانت اور کر دارکی پختگی علائے رجال کے نزد یک غیر معروف ہے۔ (این مغیث کے متعلق القواصم والعواصم میں محدث این العربی کا نقد وتبر ود یکھا جائے)

علادہ ازیں ابن مغیث نے بیردایت محمد بن وضاح کے حوالہ سے قتل کی ہے۔ چنانچہ وہ خوداس کی صراحت بایں الفاظ کرتے ہیں' دویسنا فلک کیلہ من ابن وضاح''یہ ساری باتن ہم نے ابن وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لادکام القرآن القرلمی ہیں ۱۳۱، ج۳)

حالانکدان کے اور ابن وضاح کے درمیان صدیوں کا طویل فاصلہ ہے اس لیے فاصلے کوکن وسانط و ذرائع سے طے کر کے دوابن وضاح تک پنچ اس کی تغصیل ندار د ہے اس لیے یہ بے سندروایت اصول روایت کے مطابق لائق اعتبارہیں ہو کئی۔

آگر راوی اور روایت کی ان خامیوں سے صرف نظر کر کے ابن و ضاح کی جانب ہے نبست درست بان کی جانب ہیں کہ ان خامیوں کے میں و ضاح اس لائق نبیس ہیں کہ ان کی باتھیں آگھ بند کر کے تسلیم کرلی جا کیں۔ اس لیے کہ الحافظ ابوالولید الفرضی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

بارے میں لکھتے ہیں:

انه كان جاهلاً بالفقه وبالعربية ينفى كثيراً من الاحاديث الصحيحه فحمثله يكون بمنزلة العامى وان كثرت رواى ته (الانفاق بحواله اعلاء السن عاام ١١٥) ابن وضاح فقدوع بيت عناواتف تقدا كرضح حديثول كا بمى نفى كروية تقداس طرح كا آدى وام الناس من تاربوكا إگر جداس كى روايت زياده مول ـ

فن روایت کی بیالی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے روایت کی صحت مخدوش ہوجاتی ہے اوروہ اس قابل نہیں بچتی کدار باب علم وفن اس کی جانب متوجہ ہوں چنا نچا لحافظ الغرضی لکھتے ہیں: ''والاشت خال برائسی هذا الطلیطلی و ذاک المجریطی من المهملین شخل من لاشغل عندہ ''(اعلام المن نااہم الاے بوال الاشغاق) بطلیطلی اور مجر بطی ایسے ہے کارلوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں وہ مشغول ہوگا جس کے پاس اور کو بکی کام نہ ہو۔
ان باتوں سے قطع نظر حصرات محابہ کے آثار واقوال کے قابل اعتاد ماخذ کتب

حديث مثلًا محاح سته اور ديكرسنن، جوامع مسانيد، معاجم، مصنفات وغيره بيل جن مي

صحابہ کرام کی جانب منسوب ہربات کوسند کے ساتھ فقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اوران مستند ماخذوں سے الیمی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ پیش نہیں کی جاسکتی جس سے بھی خابت ہو کہ ذکورہ حضرات یعنی علی مرتضی ، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن العوام ، عبدالله بن مسعود اور عبدالله بن عباس رضی الله عنہم میں ہے کسی نے مدخول بہا (جس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو) کو مجلس واحد میں دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان میں ہے اکثر ہے معتبر سندوں سے خابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیس تین کے برعکس ان میں ہے اکثر ہے معتبر سندوں سے خابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیس تین عبی ہیں اور بقیہ حضرات سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے، تفصیل گذر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوابی شخ علا مہ احمد بن تیمیہ کی محبت و حمایت میں ہر طرف سے وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوابی شخ علا مہ احمد بن تیمیہ کی محبت و حمایت میں ہر طرف سے تکھیں بند کر کے تین طلاقوں کو ایک ثابت کرنے پر مصر ہیں، ابن مغیث کی ندکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"فقد صح به الاشک عن ابن مسعود و علی و ابن عباس الالزام بالثلاث لمن اوقعها جملة وصح عن ابن عباس انه جعلها و احدة ولم نقف علی نقل صحیح عن غیرهم من الصحابة بذالک الخ" (الاعائيلهان، ١٥١٩ علی نقل صحیح عن غیرهم من الصحابة بذالک الخ" (الاعائيلهان، ١٥١٩ علی نقل صحیح عن غیرهم من الصحابة بذالک الخ" (الاعائيلهان، ١٥١٩ عباس رضی الله عنهم فرسبه کرخی طور پر تابت ہے که عبدالله بن محالات میا الله عنهما سے محلح طور پر بینهی ثابت ہے کہ انھول نے تین کوایک قرار دیا ہے، اور عباس ان کے علاوہ دوسرے حفرات صحابہ سے ہم کمی نقل صحح پر آگاہ نہیں ہو سکے موصوف کا فریب علم ہے ورنہ حفرت عبدالله بن عباس ہے بھی مذول بہا کی تین طلاقیں تین بی ہونا خابت ہے۔ اس کے برخلاف ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ تفصیل آئندہ معلوم ہوجائے ثابت ہے۔ اس کے برخلاف ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ تفصیل آئندہ معلوم ہوجائے گا۔ گویا ابن اقیم نے ابن مغیث کی بیان کردہ روایت کی خود تر دید کردی کہ سے وابن القیم خابت ہیں۔ اس تر دید کے باوجود علامہ ابن تیمیہ وابن القیم خابت ہیں۔ عباس مغیث کی قائم کردہ بر و پااور فرسودہ لکیر پٹیتے جارہے ہیں۔

ای طرح اس ثابت بشدہ اجماع کو کالعدم بتانے کے لیے بیجی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواس اجماع کے محرک اور نافذ کرنے والے تھے بعد میں اینے اس فیصلے سے رجوع کرلیا تھا،علماء غیرمقلدین کے علاوہ شیعہ مجتبداوربعض دوسرے لوگوں نے اس موضوع سے متعلق اپن تحریروں میں یہ بات دہرائی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی بیز حمت گوارہ نہیں کی کہ جس روایت کی بنیاد پر بیدوئی کیا جارہا ہے اسے سند کے ساتھ پیش کردیتے تا کہ اس روایت سے استدلال کی حقیقت آشکارا ہوجاتی ، شاید عصر جدید کے ان جدید محققین کے نزدیک سی دعویٰ کے ثبوت پر''روایت ہے یا مروی ہے' کا لفظ لکھ دینا کافی ہے۔ دوسروں پر تقلیداورروایت پری کی چھبی کسنے والوں کا بیرویہ خود انھیں منہ چر حارہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کی بیہ بات اُڑائی جارہی ہے وہ اس حقیقت یہ ہے، یہ نہیں کہ اس حقیقت کی ہے، یہ نہیں کہ اس سے دعویٰ رجوع پر استدلال کیا جاسکے۔ شاید روایت کی اس حقیقت کی بنا پر دانستہ اس نقل کرنے سے احتر از کیا گیا ہے اور صرف ''روایت ہے'' کہ کر بات چانا کردی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اس روایت کواور اس کی سد پر علائے جرح و تعدیل کے فقد کوفل کررہے ہیں:

حافظ ابو بكراساعيلى مندعم ميں روايت كرتے ہيں:

اخبرنا ابویعلی حدثنا صالح بن مالک حدثنا خالد بن یزید بن ابی مسالک (یه بات کمحوظ ریم کریزیدای والد کے بجائے داداکی جائب منسوب ہیں،ان کے دالد عبد الرحمٰن بن الی مالک ہیں)عن ابیہ قبال قبال عدم ماندمت علی شی ندامتی علی ثبات ان لا اکون حرمت الطلاق وعلی ان اکون انکحت المحوالی وعلی ان لا اکون قتلت النوائح.

مافظ ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ابو یعلی نے قبر دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صالح بن مالک نے بیان کیا، صالح کہتے ہیں کہ مجھے سے خالد بن پرید نے اپ والد کے حوالے سے کہا کہ مضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں کسی چیز پر نا دم نہیں ہوا، اپنی تمن باتوں پر ندامت کی طرح ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کر دیا۔ اللے مفرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مقولہ کے داوی خالد کے والد یہ ید کے بارے میں علائے رجال نے تقریح کی ہے کہ ان کی ملاقات مضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹابت نہیں ہے۔ اس لیے لامحالہ انھوں نے مفرت عمر کا یہ قول کسی واسط سے سنا ہوگا جس کا یہاں ذکر شہیں، اس لیے اس روایت میں انقطاع ہے، علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال نہیں، اس لیے اس روایت میں انقطاع ہے، علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال

میں لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک مدلس تھے، یعنی اپنی روایت کی اہمیت بڑھانے کی غرض سے اپنے استاذ کا نام لینے کے بجائے استاذ کے استاذ کا نام لیتے تھے۔ حافظ بن حجر نے بھی '' تعریف اہل التقدیس بالموصوفین بالتدلیس'' میں امام ابومسبر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک مدلس تھے اور یزید بن ابی مالک جیسے مدلس کی مرسل ومنقطع روایت کمی کے نزدیک قابل حجت نہیں۔

دوسری کمزوری پیہ ہے کہ خالد بن پزیدا کثر علمائے جرح کے نز دیک ضعیف ہیں۔ چنانچہاما ماہل جرح وتعدیل ابن معین نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے۔امام احمہ بن حنبل کہتے بین 'لیس شنی "محض بیج ہے۔امام نسائی نے فرمایا کہ یہ ثقہ بیں ہے۔امام ابوداؤدنے ایک مرتبه انھیں ضعیف بتایا اور ایک مرتبه فرمایا که بیمنگر الحدیث ہے۔علامہ بن جارود، اما م ساجی اور حافظ عقیلی نے خالد کا ذکر ضعفاء کے تحت کیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ خالد اگر چەروایت کرنے میں سے تھے،لیکن بیان روایت میں اُکٹر غلطی کرجاتے تھے اس لیے مجھے ان کی روایت ہے استدلال پہندنہیں ہے۔ بالخصوص جب بیایے والدیزید بن ابی ما لک سے تنہا کوئی روایت نقل کریں۔ امام جرح یجیٰ بن معین "نے غالبًا ای مذکورہ بالا روأیت کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرمایا''لم پسر ض ان یک ذب علی ابیہ حتی كذب على اصحاب رسول الله مُلْكِيِّه، يعنى خالد خ تنهااية والدير جهوث بولنے میں بس نہیں کیا بلکہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب بیانی کی ہے۔ (تہذیب التهذيب جسم ١٠٥ و ١٠ ومجلّه البحوث الاسلامية الرياض، ج ١٠٩ ممر ١٠٨ ،عد د٣٠ ع ١٣٩٥ ) جس راوی کی اربابِ جرح وتعدیل کے نز دیک بیہ حیثیت ہواس کی روایت کس درجہ کی ہوگی اہل علم و دانش اے خوب جانتے ہیں''عیاں را چہ بیاں'' بھر اس روایت میں ندامت کا ذکر ہے رجوع کرنے کانہیں اس لیے ندامت کامعنی رجوع کے لینا ایجاد بندہ ےزیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔

یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رسی اللہ عنہ کے اپنے فیصلے سے رجوع کر لینے کا دعوی کیا جارہا ہے اور ظاہر ہے'' جوشاخ نازک پہ آشیانہ ہے گانا یائیدار ہوگا۔''

ایک جدید محقق جوایک درسگاہ کے اہم استاذ اورایک علمی جریدہ کے ایڈیٹر ہیں، نے یہ

عجیب تحقیق بیش کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کو بجز تیرہ اصحابؓ کے کسی محانی نے تسلیم بیس کیا تھا اور بیسب کے سب خلیفہ وقت کے گورنر تھے۔

موصوف نے اپ اس دیوئی پر کوئی اوت نہیں دیا ہے جبکہ کم و تحقیق کی دنیا ہیں زے دو سے کامنہیں چلتا اور دعوئی ہے نہوت مدگی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ بوری علمی ذیر داری کے ساتھ یہ بات کہی جاستی ہے کہ موصوف کا یہ دعویٰ یکسر غلط اور حضرات سحابہ کی ردار کشی پر بنی ہے۔ حضرت عثمان غنی ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عائشہ صدیقہ ، حضرت امسلہ ، حضرت حسن بن علی مرتضی و غیرہ رضوان بن عباس ، حضرت عائشہ صدیقہ ، حضرت امسلہ ، حضرت حسن بن علی مرتضی و غیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آٹار و فاو ہے کتب حدیث میں میں جو سندوں کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حضرات فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق و موافق ہیں۔ کیا یہ سب حضرات ظیفہ وقت کے گورز ہے ؟

موصوف اپن اس من برافتر اوبات ہے عام لوگوں کو بیتاثر دینا جاہتے ہیں کہان تیرہ حضرات نے تحض اپنے منصب گورنری کی رعایت میں خلیفہ وقت کے اس فیصلہ کو مان لیا تھا۔خدائے علام الغیوب تو محابہؓ کے بارے میں فرما تا ہے کہ وہ اظہار حق میں کسی ملامت گرکی ملامت کی بروانہیں کرتے تھے۔اور جارا آج کامحقق بیا تکشاف کررہا ہے کہ اپنی سے رنری کی رعایت میں ان تیرہ حضرات نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کوخلا فِحِق ستجھتے ہوئے بھی تسلیم کرلیا۔ گویا موصوف حضرات صحابہ کواپنے اوراپنے عبد کے دنیا دار منصب داروں کی صف میں شامل کرنا جا ہتے ہیں جنھیں اپنے عہدوں کے مقالمے میں حق و ناحق کی کچھ بھی برواہ نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کے ول میں اصحابِ رسول کا ادنیٰ در ہے کا بھی احتر ام ہوگا اس کے زبان وقلم ہے ان کے بارے میں ایسی نازیبا بات نہیں نکل سَنّی۔اس طرح کے حجمو نے اورمن گھڑت الزام تو حضرات صحابہ م پر روافض ہی عائد کرتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ایک غلط بات کو سیم کا باور کرانے کے لیے اہل حدیث اور اہل سنت ہوئے کے مدعی بھی ایسی غلط بات کہنے لگے ہیں۔'' فالی اللہ المشککی ''صحیح اور سجی بات تویہ ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے تمام صحابہ کرامؓ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نیصلہ کودیا نٹأ قبول کیا تھااورا ہے ای فیصلے پر وہ تا دم حیات قائم رہے اس کےخلا ف سیح سند کے ساتھ کسی ایک سحانی کا قول وعمل چیش نبیس کیا جا سکتا۔ اس لیے جمہور کا یہ دعویٰ کہ ایک

مجلس کی تمن طلاقوں کے تمن واقع ہونے پرعہد فاروتی میں حضرات محابہ رضوان اللہ المجمعین کا اجماع ہو چکا ہے، ہر تر دداور شک وشبہ ہے بالاتر ہے۔اور حضرات محابہ کے بارے میں علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فانھم اعرف الناس بکتاب الله و بوسوله واعد میں علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فانھم اعرف الناس بکتاب الله و بوسوله واعد مصابہ مصابہ المسنة و مقاصد المشرع حضرات محابہ قرآن ادر ماحب قرآن کی معرفت میں سب نے اگر ہیں ادرا حادیث کے معانی اور مقاصد شریعت کوسب مے زیادہ جانے والے ہیں۔ لہذا مسکر زیر بحث میں ان کے اجماع کے بعد کی قبل و قال کی قطعاً مخبائش باتی نہیں رہ جاتی مسلم کی ای قطعیت کی بنا پر محقق ابن جام کھتے ہیں:

"لو حسكم حاكم بان الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لانه لابسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف" (قاتدر، به به به به الركوئي تاضى يدفسله كرد ب كدايك تلفظ كي تمن طلاقين ايك بون كي تواس كايد فيمله نافذ نبين بوگا كونكه اس مسئله بين اجتهاد كي مخواكش نبين به كي وكداس مسئله بين اجتهاد كي مخواكش نبين به بكه مخالفت كي تبيل سيدة المناف نبين بلكه مخالفت كي تبيل سيده كي النتها دي منافقت كي تبيل سيده كي النتها دي منافقت المنافقة المن

ہم نے اختصار کے ساتھ قرآن تھیم کی تین آیات، دی احادیث رسول ، تقریباً سے
آٹارِ سحابہ اور عہد فاروتی میں اس سئے پراجماع کے جوت میں متندا کا پرفتہا ، ومحد نین کے
نقول چین کرئے ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ بیک وقت دی گئی تین
طلاقیں از روئے شرع نمین ہی ہوتی ہیں۔ تمام سحابہ جمہور تابعین ، انکہ اربعہ ، اکثر محد ثین
اور نانو سے فیصد سلف وظف ای کے قائل ہیں۔ ایک منصف مزاح طالب حق کے لیے یہ
ولائل کافی و وافی ہیں اور نہ مانے والوں کے واسطے اس دنیا میں کوئی بھی ولیل باعث وطمانیت اور بنمانہیں ہو سکتی۔

اب آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمن کوایک بتانے والوں کے دلائل پر بھی نظر ڈالی جائے تا کے تصویر کے دونوں زخ سامنے آجا کیں اور بچے نتیج تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ (وبضدھا تیبین الاشیاء)

# مخالف دلائل برايك نظر

جولوگ ایک مجلس کی تمین طلاقوں کو ایک شار کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر دو صدیثیں

ہیں کرتے ہیں۔ایک حدیث طاؤس اور دوسری حدیث رکانے۔ بدروایت داؤد بن الحصین عن عکرمہ اور میدودنو ل حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات سے ہیں۔

#### هديث طاؤس:

المام ملم في اس حديث كوجن الفاظ من روايت كيا م وورج ذيل بن :

(الف) عسن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قسال كانت الطلاق على عهد رسول الله طلاق على عهد رسول الله طلاق الناس عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قداستعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.

(ب) اخبرنى ابن طاؤس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانست الشلاث تدجعل و احدة على عهد النبى مَلْنِكُمْ و ابى بكر و ثلاثاً من امارة عمر فقال نعم.

(ج) عن ابراهيم بن ميسرة عن طاؤس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات هناتك الم يعلق الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عليه وابى بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. (مملم جايس ٧٥٥مه)

امام ابوداؤدنے بھی سنن میں اس کی تخریج کی ہے جوان الفاظ میں ہے:

(د) عن ايوب عن غير واحد عن طاؤس ان رجلاً كان يقال ابوالصهباء كان كثير السوال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله عليه وابسى بكر وصدرا امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة (ابرداؤد، ٢٩٩٠/١٠)

اس روایت کوامام حاکم نے بھی المتدرک میں روایت کیا ہے لیکن یہ اپنے راوی عبداللہ بن المول کے متکر الحدیث ہونے اور دیگر کمزور یوں کی بناپر ساقط الاعتبار ہے۔اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فر مایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرت ابوبکر کے عہد نیز حضرت عمر کے ابتدائی ایامِ خلافت میں تمین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے طلاق دینے میں جلد بازی شروع کردی ہے جبد انھیں اس معاملے میں غور دفکر کا موقع حاصل تھا۔ ہم کیوں نہ ان کی طلاقوں کو ان پر نافذ کردیں تمین طلاقوں کو ایک مانے والے کہتے کردیں تو حضرت عمر نے ان پر تمین ہی نافذ کردیں، تمین طلاقوں کو ایک مانے والے کہتے ہیں کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ اصل سنت جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عمل ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور زرّیں میں نیز حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو تمین سالوں میں بھی یہی معمول رہا کہ تمین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ طلافت کے ابتدائی دو تمین سالوں میں بھی یہی معمول رہا کہ تمین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ لہذا یہی قابل اتباع ہے۔

جمہور محدثین و فقہا کہتے ہیں کہ بیر وایت بہ چند و جوہ قابل استدلال نہیں ہے۔

(۱) سب سے پہلے روایت کے خط کشیدہ الفاظ پر نظر ڈالیے ۔ پہلی روایت میں طاؤس براہ راست حضرت ابن عباس سے ان کا قول نقل کررہے ہیں جبکہ دوسری اور تیسری روایت میں ابوالصہباء بحثیت سائل کے دونوں کے درمیان میں آگئے ہیں اس لیے ذبن میں بیسوال انجرتا ہے کہ طاؤس اس روایت کو بواسطہ ابوالصہباء روایت کرتے ہیں یا ابوالصہباء کے سوال کے وقت خود مجلس میں حاضر تھے۔ روایت میں ان دونوں صورتوں میں ہے کی ایک کو تعیین کے بارے میں کوئی ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ہے۔ مزید براں دوسری روایت میں طاؤس کہتے ہیں''ان اباالصہباء' بیلفظ انقطاع پر دلالت کرتا ہے۔

(۲) پہلی روایت میں حفرت فاروق اعظم کے عہد خلافت کے دو برسوں کا ذکر ہے۔
دوسری میں تین برسوں کا تذکرہ ہاور تیسری میں دویا تین کی کا بھی ذکر نہیں ہے۔
(۳) پہلی روایت میں ' طلاق الثلاث واحدۃ'' جملہ خبریہ ہے جبکہ دوسری میں استفہام اقراری ہے۔ ابوالصبباء بہمن استفہام نفی ابن عباس کواطلاع دے رہے ہیں جس کی ابن عباس تقد ہی کررہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں پہلے سے کوئی بات چل ربی تھد ہی کررہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں پہلے سے کوئی بات چل ربی تھی جس پربطور الزام ابوالصبباء نے کہا' الم تعلم انسا کانت الثلاث تجعل واحدۃ النہ''

(۴) مسلم کے طریق ہے جوروایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بات مدخولہ و

غیر مدخولہ دونوں متم کی عورتوں کی طلاق کے بارے میں کہی گی اور ابوداؤد کی روایت میں یہ بات غیر مدخولہ کی طلاق کے متعلق کہی گی اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب ایک ہی تھم میں (جب کہ اس کا سبب ایک ہو ) ایک نص مطلق اور دوسری مقید ہوتو مطلق مقید پرمحمول ہوتا ہے۔

(۵) تیسری روایت میں سائل ابوالصہ باء حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ رہے ہیں کہ 'نہات ہنا تک' بعنی اپنی تا درغریب اور نرالی باتوں میں سے بتا ہے کہ کیا تمن طلاقیں نی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں ایک نہ تھیں؟ جب کہ پہلی دوسری روایت میں سوال کا یہ جزء تدارد ہے۔ نیز ابوداؤد کی روایت میں ہی یہ کھوانیوں ہے۔ روایت کا یہ جزء صاف بتار ہا ہے کہ سائل اور مسئول (بوچھنے اور جواب دینے والے) دونوں کو اعتراف صاف بتار ہا ہے کہ سائل اور مسئول (بوچھنے اور جواب دینے والے) دونوں کو اعتراف ہے کہ بیا بیک ناوراور شاذ بات ہے۔

(۱) الفاظ کے اس اختلاف و اضطراب کی بناء پر امام قرطبی کا فیصلہ ہے کہ بیر حدیث مضطرب ہے۔ (فتح الباری، ج ہ ہس ۲۹۲)

نیز اس اختلاف واضطراب سے ظاہر ہور ہاہے کہ راوی اسے اچھی طرح صبط و حفظ نہیں کرسکا۔

(۲) روایت کے استحضار اور حفظ وا تقان میں ریکی بتار بی ہے کہ راوی ہے روایت کرنے میں چوک ہوئی ہے ای لیے مشہور محدث حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں:

و رواية طاؤس وهم و غلط لم يعرج عليها عهد من فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب.

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي. حس، ص ١٢٩)

طاؤس کی روایت وہم وغلط ہے، حجاز ، شام ، عراق اور مشرق ومغرب کے فقہاءامصار میں سے کسی نے اس پراعتاد نبیں کیا ہے۔

(۳) پھراس روایت کے اصل راوی حضرت عبداللہ بن عباس اس کے خلاف فتو کی دیتے ہیں اور ان کے اکثر شاگر دوں نے ان سے پہنقل کیا ہے کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین طلاقوں کے تین ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔ چنانچے سعید بن جبیر عطاء بن رباح ، مجامع بن جبیر جمرو بن بیتار ، مالک بن الحارث ، محمد بن ایاس ، معاویہ بن الی عیاش ، بیسب کے سب ان سے بہی

نقل کرتے ہیں کہ وہ اسمنے تمن طلاقوں کو تمن بی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آٹار سحابہ کے تحت اکثر تلانہ وائن عباس کی روایتیں گذر چکی ہیں۔ نیز امام بیہی اور امام ابوداؤد نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے فلاہر ہوا کہ اس روایت میں طاؤس منفر دہیں اور دوسرے ثقة راویوں کے خلاف ہیں اور اس طرح کی روایت اصولِ محد ثین میں شاذ کہلاتی ہے جوقا بل استدلال نہیں ہوتی ۔ اس بناء پرامام احمہ نے اس روایت کورد کر دیا۔علامہ جمال الدین ابن عبدالہادی لکھتے ہیں :

قال الاثرم سالت ابا عبدالله (یعنی امام احمد بن حنبل) عن حسدیث ابن عباس کانت الطسلاق الثلاث علی عسهد رسول الله میسید و ابی بکر و عمر و احدة بای شنی تدفعه فقال برو ایت الناس عن بن عباس انها ثلاث. (الاشفاق، ص٣١)

''اثرم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن طنبل سے حضرت ابن عبال کی اس روایت کے بارے میں پوچھا، آمپ ؓ نے اسے کیوں ترک کردیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ سب لوگ ابن عباس ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ سیجائی تین طلاقوں کو تین بی مانتے میں۔''

صاحب الجرح والتعديل امام الجوز جانى بمى كبتے بيں (هـ و حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلاً) (الا ثناق بس ١٨)

''طاؤس کی روایت شاذ ہے، میں زمانہ دراز تک اس کی تحقیق میں نگار ہا گر مجھے اس صدیت کی کوئی اصل نہیں ملی۔'' خود حدیث کے الفاظ'' ہات ہنا تک'' بتا رہے ہیں کہ ابوالصبها ، کواعتر اف تھا کہ یہ بات شاذ و نادر ہے جسے حضرت ابن عباسؓ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگریہ بات عبد رسالت اور خلافت بصدیتی میں معمول بہوتی تو اسے شائع و ذاکع ہونا جا ہے اور عام لوگوں کو معلوم ہوئی جا ہے، کیونکہ یہ ایک عمومی حکم ہے۔ چنانچ امام احمد بن عمر القرطبی المقبم شرح مسلم میں حدیث طاؤس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وظاهر سياقه يقتضي عن جمعيهم ان معظمهم كانوا يرون ذالك والعائدة في مثل هذا ان يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن و احمد؟ فهـذا الـوجـه يـقتـضـي التوقف العمل بظاهره ان لم يقتض القطع ببطلانه. (اضواء البيان، ج ١، ص ١٩)

مطلب یہ ہے کہ جس تھم کوشائع و ذائع اور منتشر ومعلوم ہونا جا ہے کیے ممکن ہے کہ ایک بی شخص اس کی روایت کرے۔ اس لیے اگر راوی کا یہ تفر داس کا مقتضی نہ ہو کہ قطعیت کے ساتھ اس روایت کو باطل قرار دیا جائے تو اس کا مقتضی ضرور ہے کہ اس کے ظاہری منہوم یے کمل کرنے میں تو قف کیا جائے۔

امام قرطبی کی اس بات کواس مثال سے بھے کہ اگر ایک شخص بیان کرے کہ آج جامع معجد میں تمام حاضرین کے سامنے خطیب کو دورانِ خطبہ گولی مارکر ہلاک کردیا گیا، جبکہ سارے نمازی یا تو اس واقعہ کے بیان کرنے سے خاموش ہیں یا یہ بیان کررہے ہوں کہ خطیب نے خطبہ دیا نماز پڑھائی پھرا ہے گھر آ کرلوگوں کی ضیافت کی، اس صورت میں خطیب نے خطبہ دیا نماز پڑھائی پھرا ہے گھر آ کرلوگوں کی ضیافت کی، اس صورت میں فلا ہرہے کہ پہلے کی بات پرکوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ پیخص جس واقعہ کی خبر دے رہا ہے وہ عام جمع کا واقعہ ہے، لہذا اس کی اطلاع سب کوہونی جائے۔

پھراس حدیث کے دوسرے اسکیے راوی طاؤس کا خودا پنا بیان ہے جسے الحسین بن علی الکرا بیسی نے کتاب ادب القصناء میں روایت کیا ہے:

اخبرنا على بن عبدالله (و هو ابن المديني) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى عن ابن طاؤس عن طاؤس انه قال من حدثك عن طاؤس انه كان يرى طلاق الشلاث و احدة كذبه (الانتفاق بيس المعنى طاؤس في المينى طاؤس في المينى عن طلاق الشلاث و عدم كرتم من جوشخص بيان كر مدك طاؤس تمن طلاقول كوايك بجصة عنهم اس كى تمذيب كرتا، ميرى طرف اس كى تبديد المالة عند المالة الم

طاؤس کے اپنے اس بیان نے اس صدیث کی صحت کومزید معرض خطر میں ڈال ویا۔ انھیں وجوہ قازحہ کی بنا پر حافظ ابن رجب انسسنبلی لکھتے ہیں :

و صبح عن ابن عباس وهو راوى الحديث انه افتى بخلاف هذا الحديث ولنزوم الثلاثة المجموعة وقد علل بهذا احمد و الشافعي كما ذكره الموفق بن قدامه في المغنى وهذه ايضاعلة في الحديث بانفرادها وقد انضم اليها علة الشذوذ و الانكار و اجماع الامة على خلافه. (الا شفاق بس ٢٨) ٢ ـ امام بيه في بنده امام شافعي كا تول نقل كرتے بين.

فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله منافية واحدة يعنى بامره صلى الله منافية فالذى يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم ان كان شيئا فنسخ فان قيل فما دل على ماوصفت قيل لايشبه ان يكون ابن عباس يروى عن رسول الله منافية شيئا ثم يخالفه بشئى لم يعلمه كان النبى منافية فيه خلاف. (النن الكبرى، ج2، ٢٣٨)

یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے منسوخ ہوورنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم انھیں معلوم ہو پھر بھی و ہ اس کے خلاف فتوی دیتے رہیں۔امام شافعی کی اس رائے کوخود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تقویت پہنچتی ہے۔

عن ابن عباس و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء النح و ذالک ان السرجل كان اذا طلق امرأته فهوا حق برجعتها و ان طلقها ثلاثاً فنسخ ذالک فقال الطلاق مرتان \_(ابوداؤد،جام٢٩) جسكا حاصل يمي ہے كه پہلے تين طلاقوں كے بعدرجوع ہوسكتا تھا مگر بعدكوية حكم منسوخ ہوگيا۔ ابل حديث كريمي تواب صديق حسن خال بھی لکھتے ہيں 'وخالفت راوی از برائے مروی دليل است برآ نكه راوی علم ناسخ دارد چمل آل برسلامت واجب است۔' (دليل الطالب، س٢٥) راوی كی اپنی مروی سے نخالفت اس برسلامت واجب است۔' (دليل الطالب، س٢٥) راوی كی اپنی مروی سے نخالفت اس بات كی دليل ہے كہ اس كے باس اس كے منسوخ ہونے كاعلم ہے كونكہ راوی كوسلامتی يرمحول كرناواجب ہے۔

اس کی نظیر نکاح متعد کی وہ روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔
چنانچ مسلم حضرت جابر ہے روایت کرتے ہیں۔ (ان متعة النساء) کانت نفعل فی
عهد النب مانسی مانسی میں ہے و ایسی بکر و صدر امن خلافة عمر ''وقال فی روایة ٹم
نهانا عمر عنها فانتهینا'' یعنی ہم ورتوں ہے متعد کرتے تھے آنخضرت سلی اللہ علیہ
وسلم کے عہداور ابو بکر صدیت ، اور مررضی اللہ منہما کے ابتدائی خلافت میں پھر حضرت عمررضی

الله عند نے ہمیں اس کام سے منع کردیا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ لہذا جولوگ نکاح متعہ کے حضر ف ہیں اور حضرت جاہر ضی الله عند کی اس روایت کی تاویل و تو جیہ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہی لوگ طاؤس والی روایت کواس کے ظاہر پرمحمول کرتے ہیں۔ جب کہ دونوں روایتی مسلم ہی کی ہیں اور دونوں کے راوی دوجلیل القدر صحابی ہیں۔ اور و دنوں ہی کا تعلق عورت کی علت و حرمت ہے جس طرح حضرت جاہر ضی اللہ عند کی اس روایت کی بیتو جیہہ کی جاتی ہے کہ نکاح متعد آئخسرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں منموخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگوں کواس کا علم نہ ہو سکا اس لیے حسب سابق و و متعد کرتے منہ و جسے ہو تھا کے ایس منہ و جسے میں ہو تھا ہوا تو انھوں نے اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوا ہے دو رفالا فت میں جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوا ہے دو رفالا فت میں جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے اس کے حضح کا عام اعلان فر مایا۔ ای طرح مسلہ طلاق میں بھی بھی تو جیہ کی جائے گی بلکہ بھی تو جیہ تعین ہے۔

تو جیہ تعین ہے۔

ان ندکورہ وجوہ سے بیروایت ایک ایسے مسئلہ پرجس کا تعلق طال وحرام سے ہے قطعاً قابل استدلال نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بخاری میں مروی حدیث عائشہ صدیقہ بجس میں 'ان رجلا طلق امر أنه ثلاثاً ''کے الفاظ میں جوا حادیث رسول کے عنوان کے تحت گذر چکی ہے۔ اس حدیث سے استدلال پرانکار کرتے ہوئے حافظ ابن القیم نے لکھا ہے۔

"این فی الحدیث انه طلق الثلاث بفیم و احد" اس حدیث میں یہاں ہے کشخص نہ کورنے بکلمہ و احدۃ تمن طلاقیں دی تھیں؟ بلکہ عرب وجم کے محاورہ کے لحاظ سے تو یہ کے بعد دیگر بے طلاقوں پر دلالت کرتی ہے۔

ی سوال حدیث ابن عباس پر بھی عاکد ہوتا ہے کیونکہ طلاق المثال شد اورطلق طاق وونوں کا ایک بی معنی ہے۔ پھر ابودا و دوالی روایت میں تو بعینہ اطلق امر اُتہ ثلاثاً "بی کے الفاظ بیں لہٰذاا گرحدیث عائشہ مدیقہ میں "ان الوجل طلق امر اُته ثلاثاً "میں متفرق طلاق قی مراد ہیں تو حدیث ابن عباس میں "طلق امر اُته ثلاثاً و طلاق الثلاث " سے طلاق متفرق بی مراد ہوگ ۔ حدیث عائشہ مدیقہ میں طلاق متفرق مراد لیما اور حدیث ابن عباس میں طلاق متفرق می طلاق میں مواد میں انسان میں ماد ایما اور حدیث ابن عباس میں طلاق کے ایس میں ووروں روایتوں کے الفاظ ایک بیں تو دونوں کے متی بھی ایک بول کے۔ اب اگر حدیث ابن عباس میں طلق الفاظ ایک بیں تو دونوں کے متی بھی ایک بول کے۔ اب اگر حدیث ابن عباس میں طلق

امر أتبه ثلاثاً سے طلاق متفرق مراد لی جائے اس حدیث سے استدلال بی نہیں ہوسکا کیونکہ استدلال کی بنیادتو یکجائی تین طلاقوں پر ہے اوراگر دونوں حدیثوں میں طلق ثلاثاً سے طلاق مجموعی مراد لی جائے جب بھی بی حدیث قابل استدلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں حدیث عائش صدیقہ جوشفق علیہ ہاور حدیث ابن عباس میں تعارض ہوگا۔ اور حدیث ابن عباس می تعارض ہوگا۔ اور حدیث ابن عباس کی تخ تئ تنہا مسلم نے کی ہے جوشفق علیہ روایت کے مقابلے میں بہ اتفاق محد ثین مرجوح ہوگا۔ علاوہ ازیں قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اتفاق محد ثین مرجوح ہوگا۔ علاوہ ازیں قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ "ان طاؤ می صع فیضلہ و صلاحہ ہووی اشیاء منکرة منه ھذا الحدیث الوک اپنے نقل و صلاح ہوو د بہت کی مثر باتیں روایت کرتے ہیں جن میں یہ طاؤس اپنے نقل و صلاح کے باوجود بہت کی مثر باتیں روایت کرتے ہیں جن میں یہ روایت ہوگی۔ انتہارہوگی۔

حدیث ابن عباس رضی الله عنهما پر مشہور صاحب درس وتصنیف اہل حدیث عالم مولانا شرف الدین دہلوی نے فقادی ثنائیہ میں بڑی محققانہ بحث کی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔اس کے آخر میں لکھتے ہیں :

اصل بات بیہ کہ مجیب مرحوم نے جولکھا کہ تمین طلاقیں مجلس واحد کی محد ثین کے بزد کیا ایک کے حکم میں ہے بید ملک صحابہ ، تا بعین و تبع تا بعین وغیر وائمہ محد ثین متقد مین کا نہیں ہے۔ یہ ملک مات سوسال بعد کے محد ثین کا ہے جوشنے الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کا کا نہیں ہے۔ یہ مسلک مات سوسال بعد کے محد ثین کا ہے جوشنے الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کا ہے بابند اور ان کے معتقد ہیں۔ یہ فتو کی شنے الاسلام نے ساتویں صدی کے آخر یا اواکل آخویں میں دیا تھا تو اس وقت کے علاء اسلام نے ان کی سخت مخالفت کی تھی۔ نواب صدیق حسن خال مرحوم ''اتحاف العبلاء'' میں جہاں شنے الاسلام کے مسائل میں تفر دات کہ جے ہیں و ہیں اس فہرست میں طلاق شاخہ کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب شنے الاسلام ابن تیمیہ نے تین طلاق کے ایک مجلس میں ایک طلاق ہونے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ شنے الاسلام ایک خور ان کے شاکہ دائر کے در سے مار مار کر کے در سے مار مار کر کے در سے مار مار کر گئے۔ قید کئے گئے اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی شمی ۔ (ص ۱۳۵۸) اور ''سبل السلام شرح بلوغ الرام'' (مطبع فاروتی دبلی جام

90 (اور''اتاج المكلل'' (مصنفه نواب صدیق حسن خال صاحب ص ۲۸) میں ہے کہ امام شن الدین ذہبی ہاو جود شخ الاسلام کے شاگر داور معتقد ہونے کے اس مسئلہ میں شخت مخالف شے، (الناج الممكلل ص ۲۸۸ و ۲۸۹) ہاں تو جبکہ متاخرین خلائے اہل حدیث اس مسئلہ میں شخ الاسلام سے متفق ہیں اور وہ ای کومحد ثین کا مسلک بتاتے ہیں اور مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ نہ بہب محدثین کا ہے اور اس کا خلاف ند بہب حنفیہ کا ہے اس لیے ہمارے اصحاب فور آس کو تشلیم کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف کور دکر دیتے ہیں، حالا تکہ یہ فتوئی یا نہ ہا ہے اور انکہ اربحہ کی تقلیم چوتی صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے اور انکہ اربحہ کی تقلیم چوتی صدی ہجری میں رائج ہوئی ۔ اس کی مثال ایس ہے جیدے ہریلوگوں نے قبضہ غامبانہ کر کے اپ آپ کو میں رائج ہوئی ۔ اس کی مثال ایس ہے جیدے ہریلوگوں نے قبضہ غامبانہ کر کے اپ آپ کو اہل سنت والجماعت مشہور کر دیا با وجود یکہ ان کا اسلام بھی خود ساختہ ہے جو چودھویں صدی ہجری میں بنایا گیا۔

ولعل فيه كفاية لمن له دراية والله يهدى من يشاء الى الصراط المستقيم يسئلونك احق هو قل اى وربّى انه الحق (ابوسعيد شرف الدين) انتهى بلفظه (فنوى ثنانيه، ج٢، ص ٣٣ تا ٢٦ حواله عمدة الاثاث، ص ١٠١) الدين) انتهى بلفظه (فنوى ثنانيه، ج٢، ص ٣٣ تا ٢٦ حواله عمدة الاثاث، ص ١٠١) ال حديث برمحد ثين نے بهت زياده كلام كيا ہے۔ خوو حافظ ابن حجر نے فتح البارى شرح بخارى جلده ميں اس حديث كة تحد جوابات ديئے ميں بغرض اختصار الحي ترك كيا جارہا ہے۔ بهر حال بيحديث شاذ منكر وہم و قلط منسوخ و خلاف اجماع ہونے كى بنا برلائق استدلال نبيس ہے۔

#### ٢- حديث ركانه رضي الله عنه:

يه حديث منداحم من السند كماته ب:

حدثنا سعد بن ابراهیم قال انبانا ابی عن محمد بن اسحاق قال حدثنی داؤد بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنه انه قال طلق رکانة بن عبد یزید زوجته ثلاثاً فی مجلس و احد النع. احادیث رسول الله علیه و کابل و توق طریق رسال الله علیه و کابل و توق طریق سے الله علیه و کابل و توق طریق سے بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت رکانہ من الله عنه نے طلاق بته دی تھی۔ اس روایت کی پانچ بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت رکانہ رضی الله عنه نے طلاق بته دی تھی۔ اس روایت کی پانچ

ا کابر محد ثین نے تھیجے کی ہے اور اس کے برعکس وہ روایتیں جس ٹین طلاقوں کا ذکر ہے محد ثین کے نز دیک پائے اعتبار سے ساقط ہیں۔ پوری بحث گذر چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ طلاق سے متعلق وہ روایتیں جن میں ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کا ذکر ہے معلول، ضعیف ومنکر ہے۔ اس لیے قابل استدلال نہیں ہیں۔

پورے ذخیرہ صدیث میں یہی دوروایتیں ہیں جن سے ایک مجلس کی تمین طلاقوں کو ایک بتانے والے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تجی بات یہ ہے کہ اصول محدثین کے اعتبار سے یہ دونوں حدیثیں مئلہ زیر بحث پراستدلال کے قابل نہیں ہیں۔
اس کے علاوہ دلائل کے نام پر یہ لوگ کچھ با تیں اور بھی کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ دلائل نہیں مئلہ از قبیل مغالط ہیں جن کی اصلیت معمولی غور وفکر سے بچھی جا سکتی ہے۔ ان کے ذکر کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں اس لیے ای پراس مضمون کوختم کیا جا رہا ہے۔
و آخر دعو انسا ان المحد لله رب العالمين و الصلونة و السلام علی رسوله محمد خاتم النہيين زعلی آله و صحبه اجمعین.



#### مقاله نمبر٢٦

# تنبن طلاق كامسله

دلائل شرعیہ کی روشنی میں

از جناب مولا تامفتی سید محرسلمان منصور بوری استه اذ مسدرسیه شهاهی مسراد آبساد

# تىن طلاق كامسئلە: دلائل كى روشنى مىس

'' تین طلاق'' جا ہے ایک مجلس میں دی جا کیں یا متعد داوقات میں وہ تین ہی واقع هوتي بي، جمهورنقها وادرائمه اربعه امام ابوصيفة، امام ما لكة وامام شافعيّ اورامام احمد بن صنبل كا مسلک میں ہے۔اس کے برخلاف روافض، بعض اہل ظاہر اور آخری وور کے علماء میں علامه ابن تیمیهٔ کا مسلک مدہب کہ تمن طلاقیں جوایک ساتھ دی جائیں وہ صرف ایک طلاق رجسی کے تھم میں ہوتی ہیں۔دورِ حاضر کے غیر مقلدین نے اس مسئلہ میں جمہور علمائے سلف کی رائے مچھوڑ کرعلامدابن تیمیہ کے مسلک کی شدت سے تعلید کررکھی ہے اوراس مسئلہ و اینے مزعومہ اسلام کے شعائر میں شامل کرلیا ہے۔موقع ہموقع اس مسئلہ کوعورتوں کی حالت زار کی دُمِائی دے کراخبارات میں اُحیمالا جاتا ہے۔ تادم اورشرمسار طلاق دینے والوں کی اشك شوئى كى جاتى ہےاورائيس اس برة ماده كيا جاتا ہے كدوه غيرمقلدوں كے نوے برتمل كركے اپنی از دواجی زندگی دوبارہ استوار كرليں۔ بيد مسئلہ بردا نازك ہے، اس كا تعلق نه صرف یہ کہ براہِ راست حلت وحرمت ہے ہے بلکہ اس مسئلہ میں بے احتیاطی کے اثر ات نسلوں تک یرنے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے کہ جب الی عورت سے رجعت کو طلال کہا جائے گاجس کی حرمت پرتمام ائمہ عظام کا اتفاق ہے اور جس کو بلاحلالہ شرعیہ گھر میں رکھنا حرام کاری ہے تو بھراس سے جواولا دیں بیدا ہوں گی ان میں صلاح وفلاح کا تصور کیسے ہوسکتا ہے۔ ای موضوع بر کچھ آسان اشارات ذیل کے مضمون میں بیش کیے جارہے ہیں۔ امید ہے کہ ان مختر گذار شات ہے اصل سئلہ کو سمجھنے اور جمہور کے مسلک کے حق ہونے کی طرف رہنمائی ملے کا۔انشاءاللہ تعالی!

<sup>(</sup>۱) اسلام میں طلاق ایک بامقسممل ب، اس کے پچراصول وضوابط ایسے ہیں جو

معاشرہ کومعتدل رکھنے میں معاون ہیں۔ مثلاً زوجین میں اختلاف کے وقت مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخری حربہ کے بطور طلاق استعال کرنا ، حالت ناپا کی میں طلاق نہ دینا ، اور بیک وقت ایک ہی طلاق کی ینا وفیل اور بیک وقت ایک ہی طلاق کریا تاونج کے اور بیک وقت ایک ہی طلاق کی قانونی اور اصولی حیثیت سے ہے جیسے دو طلاق تک رجعت کا حق رہنا ہے اور تین طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جانا ہے

اوّل الذكراصول وضوابط كوسا منے ركھ كرفقها ء نے طلاق كى تين قسميں كى ہيں۔(۱) طلاق احسن :ايسے زمان کیا كی میں طلاق جو جماع ہے خالی ہو(۲) طلاق حسن : تين طہر ميں تين طلاقيں (وغيرہ) (۳) طلاق بدعت: ايک طہر ميں تين طلاقيں ، حالت حيض يا جماع كے بعداى طہر ميں طلاق ہے

لیکن واضح رہے کہ ان تقسیمات سے طلاق کی اصولی اور قانونی حیثیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس معاملہ میں نیمن طلاق کا مسئلہ '' ظہار'' یعنی اپنی ہیوی کو مال کی پیٹھ سے مشابہت دینے کے مسئلہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے جس کا ذکر سور ہ مجادلہ کی ابتدائی آیوں میں کیا گیا ہے۔ یعنی اگر چنفس ظہار حرام ہے مگراس سے بیوی کفار کی ادائیگی تک حرام ہوجاتی ہے اور دوسری مشابہت کی بنیادیہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت دینا شرعام بغوض ہے، دوسری مشابہت کی بنیادیہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت دینا شرعام بغوض ہے، اس طرح اپنی بیوی سے ظہار کرنا بھی قرآن کی نظر میں سراسر جھوٹ اور براقول ہے۔ لیکن

ل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ـ (سورهُ بقره آيت تبر٢٢٩) ع فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ـ (سورهُ بقره، آيت ٢٣٠)

م واقسامه ثلاثه، حسن، احسن، و بدعى، ياثم به. (۱) طلقه رجعية فقط في طهر لا وطئ فيه وتركها حتى تمضى عدتها. احسن (۲) وطلقه لغير موطؤة ولو في حيض ولموطؤة تفريق الثلاث في ثلاثة اطهار لا وطئ فيها ولافي حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض ولملاثة اشهر في حق غيرها حسن (٣) والبدعى ثلاث متفرقة او اثنان بمرة او مرتين في طهر واحد لارجعة فيه او واحدة في طهر وطئت فيه اور واحدة في حيض موطؤة.

<sup>(</sup>روالخارم/۲۲۲) را بیزریای/۱۳۳۱)

 <sup>(</sup>٣) الدين يُظاهرونَ منكم من نساء هم ماهن أمّهاتهم ان امهاتهم الآالي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزوراً و ان الله لعفو غفور \_ (سورة مجادلة يت٢)

اس برائی کے باوجود ظہار کر لینے سے حکم ظہار یعنی غلام آزاد کرنا، ۲۰ دن کے متواتر روز ہے رکھنا، ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانے تک بیوی کا حلال نہ ہونا مرتب ہوتا ہے ۔ بعینہ یہی صورت حال مسئلہ طلاق میں ہے کہ ممانعت کے باوجود طلاق دینے پراس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ امام طحادیؓ نے شرح معانی الآثار میں اس کو واضح کیا ہے۔ ۔

(۲) طلاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں جر پوررہنمائی ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے جے امام ابوداؤد جستانی (المتوفی ۲۷۵ھ) نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے حوالے سے اپنی ''سنن'' میں ذکر کیا ہے۔

" محرمہ کہتے ہیں کہ حضرت اجن عباس نے آیت والسمط لُقت بتو بصن الخ کے تحت ارشاد فرمایا کہ ابتدامیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کواگر چہتین طلاق دے دیتا پھر بھی اے رجعت کا حق رہتا تھا تا آئکہ میں تھم منسوخ ہوگیا، پھر آپ نے الطلاق مرتان الخ آیت تلاوت کی ہے "

معلوم ہوا کہ اب اسلام کا بیر قانون بنادیا گیا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کا حق ہے وہ صرف دو ہے، اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق دی جائے گی۔ ( جاہے بیسب ایک

إ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، الآيه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً، الآيه\_( مورة مجادله، آيت ٣-٣)

ع كان كذلك الطلاق المنهى عنه هو منكر من القول وزوراً حرمة واجبة وقد رأينا رسول الله النبي المنه عمر بن الخطاب عن طلاق عبد الله وامرأته وهى حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الاوّل ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي قد الزمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل ايضاع الطلاق فيه كان كذاك ومن طلق إمرأته ثلاثاً وقع كلا في وقت الطلاق من ذلك ماألزم نفسه وان كان قد فعله على خلاف ما أمر به (شرح معانى الائرام)

عن عكرمة عن بن عباس قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان يكتسمن ما حلق الله في ارحامهن. الآيه، و ذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان، الآيه\_(ا وواوداوا/ ٢٩٧)

ساتھ ہوں یا الگ الگ اس لیے کہ آیات قر آنیہ میں کہیں اس تفریق کی دلیل نہیں ہے یا۔ تو وہ مورت اپنے شوہر کے لیے حلال ندر ہے گی۔

حضرت ابن عباسؓ کے مذکورہ قول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ صاف طور براس کا متقاضی ہے کہ تمن کے دقوع کے بعد شوہر کور جعت کا حق حاصل نہ ہو، کیونکہ تین کے بعد بھی اگر ہم رجعت کاحق باقی رکھیں سے تو کئے ہے پہلے اور بعد کے علم میں کوئی زیادہ فرق ندرے گا، جو مراحثاً آیت قرآنی کے منشاء کے خلاف ہے۔ (m) يمي وجه ہے كه زمانه نبوي ميس كئي اليي مثاليس كمتى جيں كه آب نے على الاطلاق تين طلاقول كونافذ فرمايا ب- امير المؤنين في الحديث إلى ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى (التوفى ٢٥٦هـ) في شهرهُ آفاق كتاب "الجامع الحي "من ايك باب قائم فرمايا ب " تمن طلاق کونا فذکرنے کا بیان "اوراس کے تحت مشہور محالی حضرت عویر محبلا کی کا واقعہ لکھاہے کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ لعان کر کے فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا۔ '' میں اگر اب بھی اس عورت کو ساتھ رکھوں تو جھوٹا کہلاؤں گا، پھر انھوں نے آ تخضرت صلی الله علیه دسلم کے حکم فر مانے ہے کبل ہی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں '' ابوداؤدشریف میں اس روایت کی مزیدوضاحت اس طرح کی من ہے: '' پس انھوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دے دیں جنھیں آپ نے نافذ فرمایا اور جو کام آنخضرت کے سامنے کیا جائے ووسنت ہوتا ہے۔'' اس روایت سے یہ چلاکہ:

ال قبال التقرطبي: وخجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً وهو ان المطلقة ثبلاثياً لاتبحيل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة و شرعاً المخــ( قرلمي بحوالـ فتح الباري ٣١٥/٩)

ع فتلاعشا وانا مع الناس عند رسول الله مُنْتِهِ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبتُ عليها يا رسول الله مُنْتُ رالديث ( يَخَارَلُ عليها يا رسول الله مُنْتُ رالديث ( يَخَارَلُ عُرِيبًا / 29 من من تمريث تمريده)

ع قال فطلقها ثلث تطليقات عند رسول الله فانفذه رسول الله مَنْ و كان ماصنع عند النبي سنة الحديث (الوداؤدا/٢٠٦)

(الف) مضرات صحابةٌ مانه نبوي مين تمين طلاقيس دييتے تھے،

(ب) اورخود آپ سلی الله علیه وسلم نے تمن کو نافذ فر مایا، جبکہ واقعہ بیک وقت تمن طلاق و بین کا تھا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ آگر چہ انکہ اربعہ کا فد بہب یہی ہے کہ لعان میں طلاق کے ذریعے تفریق کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ خود لعان ہی سے تفریق ہوجاتی ہے لیکن یہاں ان صحالی کے اسمحے تمین طلاق کے الفاظ استعال کرنے پر پیغیبر علیہ السلام کا نکیرند فر ما نااس بات پر دلیل ہے کہ تمین طلاق کے الفاظ استعال کرنے پر پیغیبر علیہ السلام کا نکیرند فر ما نااس بات پر دلیل ہے کہ تمین طلاقوں کا وقوع صحابہ میں مشہور ومعروف تھا۔ (فتح الباری ۱۳۱۷)

" حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ عورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔ دوسرے شوہر نے (جماع سے قبل) طلاق دے دی، اس نے پوچھا کہ وہ عورت کیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگئی؟ آپ نے جواب دیا نہیں لیں اللہ علیہ میں حدیث بھی تین طلاق کو تین مانے پرصری ہے ، اس لیے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے بعد بلا حلالہ رجعت سے منع فرمایا ہے خواہ تین طلاقیں اکشمی دی جا کمیں یا

الگ الگ۔ (۵) اس کےعلاوہ بھی کی واقعات ذخیرۂ حدیث میں ملتے ہیں جن میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تمن طلاقوں کو ہائنہ قرار دیا ہے۔

''مصنف عبدالرزاق میں ہے حضرت عبادہ بن الصامت کی روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو ہزار طلاقیں دے دیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہواتو آب نے تین کونا فذ فر مایا اور بقیہ نوسوستانو ہے کولغوا ورظلم قر اردیا۔''

"امام دارقطنی نے حضرت ابن عمر کا واقعہ قل کیا ہے کہ انھوں نے آنخضرت سے

اعن عنائستشة ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فستزوّجت فطلق فسئل النبي مُنْتِ أتحل لاوّل قال لا \_(يخارى شُرِيف) 194مديث تبر٥٠٦٠)

ع عن عبادة بن الصامت قال طلق جدّى امرأته ألف تطليقة فانطلق ابي الى رسول اله مُنْتُهُ فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهُ عَال فذكر ذَلك له فقال النبي أما اتقى الله جدك، اما ثلاث فله وأما تسم مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، ان شاء الله تعالى عذّبه وان شاء غفرله

(معنف عبدالرزاق ۱۳۹۳/۱ مدیث نمبر ۱۱۳۳۹)

وریافت کیا کداگر میں اپنی بیوی کو تمین طلاق دے دیتا تو کیا جھے رجوع کاحق رہتا؟ اس پر آپ نے جواب دیا بہیں ،اس وقت تمھاری بیوی بائنہ ہو جاتی اور بیرگناہ کا کام ہوتا۔'' ای طرح امام حسن گاوا قعہ ذکر کیا ہے کہ

''انھوں نے اپنی ایک ہوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ بعد میں ایسے احوال پیش آئے کہ عورت نے رجعت کی خواہش کی تو حضرت حسنؓ نے افسوں کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے اپنے نانا (آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم) کی رہے دیث نہ پنجی ہوتی کہ تین طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی تو میں اس ہے رجوع کر لیتا۔ (ملخصاً)''

حاصل یہ ہے کہ تمین طلاق کے داقعات خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیش آئے اور آپ نے اور آپ نے انھیں تمین ہی قرار دیا۔اور آپ کے بعد اکابر صحابہ و تابعین یہی فتویٰ دیتے رہے۔ابن عباس جن کی رائے پہلے اس بارے میں مختلف تھی بعد میں شدت کے ساتھ تین طلاق کو تمن ماننے کا فتویٰ دیتے تھے ہے۔

### متجهمغالطي

(۱) یہاں ایک دوسرا پہلوبھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر بحث بالکل ناتمام رہے گی۔ وہ یہ کہ اس مسئلہ میں با قاعدہ بلکہ منصوبہ بندطریقتہ پرایسے مغالطوں کوفروغ دیا گیا ہے جنصیں دیکھ کرخالی الذہن شخص مبتلائے فریب ہوجا تا ہے۔ ان مغالطوں کی بنیادی وجہا صادیث کے متعدو طرق پر نظر ندر کھنا ہے جو ہرز مانہ میں جدت پسندوں کی صنلالت کی

ع فيقيلست بنا رسول الله لوأنّي طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى ان اراجعها قال لاكانت تبين منها وتكون معصية، الخر(وارتطني٣٨/٢٣)

ع وقبال لمولا انبى ابنتُ البطلاق لها لمراجعتها ولاكنى سمعت رسول الله مَلَيْكُم يقول السمار حل طلق امرأته ثلاثاً عندكل طهر تطليقة او عند رأس كل شهر تطليقة او طلقها ثلاثاً جميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، الخر(وارقطني ٣٢٨/٢)

ے عن بـن عبـاس و ابـي هـريـوـة وعبـد الله بن عمر و بن العاص سئلوا عن البكريطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا: لاتحل له حتى تنكح زوجاًغيره الخــ(اليراودار199)

بنیا در ہی ہے۔'

اس سلیلے کا سب سے اہم مغالطہ حضرت رکانہ ابن عبدیزید گی روایت ہے جس میں بین طلاقیں دے دیں اور حضرت نبی اگرم بیذ کر ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں اور حضرت نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے انھیں صرف ایک طلاق رجعی قرار دیا۔ غیر مقلد حضرات بڑے زور و شور سے اس روایت کواپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں، حالا نکہ اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تین مرتبہ طلاق کا ذکر ہے اور بعض میں لفظ''البت' سے طلاق کا تذکرہ ہے۔ اور امام ابوداؤر نے البتہ والی روایت ہی کی تھی فر مائی ہے۔ ابوداؤر گئی روایت ہیں کی تھی فر مائی ہے۔

" رکانہ کے پڑیو تے عبداللہ بن علی بن پزید بن رکانہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی زوجہ کو "البتہ" کے لفظ سے طلاق دی تھی (جس میں ایک اور تین دونوں مراد لینے کا اختال تھا) پھروہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھاتم تھاری مراداں سے کیا تھی؟ رکانہ نے جواب دیا" ایک" اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کوشم دلائی اور جب انھوں نے تشم کھالی تو آپ نے فرمایا وہی مراد ہے جوتم نے ارادہ کیا۔

اس روایت پرامام ابوداؤدنے درج ذیل محدثانہ تبصرہ کیاہے:

یہ روایت ابن جرتج کی اس رویت کے مقابلے میں اصح ہے جس میں ابور کانہ کے تین طلاق دینے کا ذکر ہے کیونکہ اس روایت کے نقل کرنے والے رکانہ کے اہل خانہ ہیں جوحقیقت ِ حال کوزیاد ہ جانے والے ہیں ہے

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ 'البتہ' سے طلاق دینے کا ہے۔ بعض راویوں

ل سألنى بعض اصحابنا من اهل العلم ان اصنع له كتاباً اذكر فيه الآثار الماثورة عن رسول الله عليه عن الله عليه الاسلام ان بعضها ما ينقص بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخها، الخر(شرح معانى الاثارا/٢)

ع عن عبد الله بن على بن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله مناسلة فقال مااردت قال الله مااردت قال والله قال والله قال هو على مااردت قال ابوداؤد هذا اصح من حديث ابن جريح ان ركانة طلق امرأته ثلاثاً لانهم اهل بيته وهم اعلم به، الخر(ايوداوُد، ا/٢٠٠١)

نے ملطی سے تمن طلاق نقل کردی ہے، ای بناپر حافظ ابن تجرنے فتح الباری میں کھا ہے:

اس مکتہ سے ابن عباس کی حدیث (رکانہ) سے استدلال کا موقع ختم ہوجاتا ہے۔
اور میح اور رائج روایت کے مطابق آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کارکانہ کوشم دلا نااس پر شاہد ہے کہ اگر رکانہ کی مراد تین کی ہوتی تو تین ہی واقع کی جاتیں، اور اس اعتبار سے یہ حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقوع کی کھلی دلیل ہے۔
حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقوع کی کھلی دلیل ہے۔
دوئم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ کھن وقتی اسٹناء اور انظامی تھم (ایگریکیٹیو آرڈر) تھا، ای حیثیت سے حضرات صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور انظامی حکم (ایگریکیٹیو آرڈر) تھا، ای حیثیت سے حضرات صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور ان کی حیثیت شری حقرات صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور ان کی حیثیت شری کھی کہ اسے بہر حالت مانا جائے۔

اس اہم مسلہ میں (جواپ اندر طات وحرمت کے معنی رکھتا ہے) حضرت عمر کے فیملہ اور صحابہ نے اہماع کو محض انتظامیہ اور سیاس تہ ہیر وتعزیر قرار دینا بہت بڑی جسارت اور نے زمانہ کے جدت پندوں کی دما نی ایجاد ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں کونکہ (الف)علاء ملف میں سے کسی نے اس فیصلہ کو قتی استثناء کے درجہ میں نہیں رکھا۔ (الف)علاء ملت وحرمت کے مسئلہ میں صاحب شریعت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنی طرف سے دائے قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے خواہ دہ وقتی استثناء ہویا انتظامی تھم۔ (ج) جو داقعات خود دور نبوی میں چیش آ بچے ہوں اور ان بی آ تحضرت میں اللہ علیہ وسلم نے تمن طلاق کے نفاذ کا تھم دیا ہو آمیں جیسے دافعات میں حضرت عرب کا تمن قرار دینے کا فیصلہ تھا۔ کہ سے کے ایمان کی ہوسکتا ہے۔

(۸) فیصلهٔ کاروقی کے انظامی ہونے پریددلیل دی جاتی ہے کہ حضرت عرسمین طلاق دینے والے کوکوڑے سے سزادیے تھے۔ محرحقیقت یہ ہے کہ بیا ستدلال ناوا تفیت پرجن ہے۔
احقر کے علم میں کم از کم دواور واقعات حضرت فاروق اعظم سے دور حکومت میں اس طرح کے چیش آئے ہیں کہ آپ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پرصحابہ کا اجماع ہوگیا ہے۔ پھر آپ نے ہیں کہ آپ نے واری کیا ہے کہ جواس کے خلاف کرے گاو و سزایا ہے ہوگا۔

ل فيهاذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس، الخر( نتح الباري ٣/٩٥) مديث تمبر ٢١١٥)

(الف)ان میں ایک واقعہ متعہ کی حرمت کا ہے۔امام سلم نے حضرت جابڑ کی روایت نقل کی ہے کہ دور نبوی، دور صدیقی اور ابتدائی دور قارو تی میں متعہ کیا جاتار ہا، پھر ہمیں حضرت عمر نے روک دیا، پس ہم زُک مجھے یا

یہ بعینہ ای طرح کے الفاظ ہیں جو حضرت این عبائ ہے تمن طلاق کو ایک مانے کے متعلق نقل کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عراکا حتمہ کی حرمت کے متعلق فیصلہ بھی اہل سنت (بشمول اہل حدیث) کے زدیک مسلم ہے، کسی نے اسے وقتی استثناء یا انتظامی حکم قرار نہیں دیا، کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ حضرت عراکو کی ایسا حکم نہیں دے سکتے جونصوص (قرآن و حدیث) کے خلاف ہو۔ واقعہ میں یہ متعہ کی منسوخی کے حکم کا اظہار تھا جو دورِ نبوی میں ہی طرح ہو چکا تھا، مگر بعض صحابہ واس کی منسوخی کا علم نہ تھا۔ حضرت عرائے نسب کو باخر کر دیا۔ طے ہو چکا تھا، مگر بعض صحابہ واس کی منسوخی کا علم نہ تھا۔ حضرت عرائے نے سب کو باخر کر دیا۔ (ب) اس سے ملتا جاتا دوسرا مسئلہ جماع بلا انزال (التقاء ختا نبین) سے خسل وا جب ہونے کا ہے۔ صحابہ اس بارے میں مختلف تھے۔ حضرت عرائے خیت وال کے بعد میں کیا تو میں ''اگر آئندہ مجھے بت چلا کہ کس نے جماع (بلا انزال) کے بعد عسل نہیں کیا تو میں ''اگر آئندہ مجھے بت چلا کہ کس نے جماع (بلا انزال) کے بعد عسل نہیں کیا تو میں اسے خت ترین مزادوں گائے۔''

حضرت عمرٌ کے اس تھم کوسب صحابہ نے تھم شرع کے بطور قبول کرلیا۔ کس نے اسے وقتی استثنا نہیں قرار دیااس لیے کہ بہ تھم فاروتی نہ تھا بلکہ تھم سابق (عدم و جوب عسل) کی منسوخی کا اظہار تھا۔

(ج) تقریباً بی نوعیت تین طلاق کے مسلم میں چیش آئی۔ تین طلاق کے بعدر جعت کا تھم منسوخ ہو چکا تھا جیسا کے سنن الی داؤد میں فدکور حدیث این عباس سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کواس کی منسوخی کا علم نے تھا تا آئکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس تھم کا با قاعدہ اعلان فرمایا ان کا بیاعلان اپی طرف ہے وقی مصلحت یا استثناء کے بطور نہیں تھا بلک قرآن و

عن جابس بن عبد الله يقول كنا نستمتع على عهد رسول الله كَالْبُ وابى بكر حتى نهى عنه عمر. (وفي رواية عنه) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، الحديث الغر (مسلم شريف ا/٢٥١)

ع فقالتُ (عائشةٌ) اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل فقال عمر عند ذالك لااسمع احداً يقول الماء من الماء الاجعلته نكالاً الخ\_(شرح معالى الا ١/١/١٢)

حدیث سے ماخوذ تھااور صحابہ ؓنے ای حیثیت سے اس سے اتفاق کیا تھا۔وہ صحابہ ؓجوحفرت عمرؓ کو''مبر'' کی زیادتی پر بابندی کے ارادہ پرتخق سے ٹو کنے کی جراُت رکھتے تھے ان کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انھیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آٹر میں حضرت عمرؓ کے ایک غیرشری فیصلہ کی موافقت کا ملزم گردانا جائے۔

فودمشہور اہل حدیث عالم مولا نامحہ ابراہیم میر سیالکوٹوی (متوفی ۵سامے) نے فیصلہ فارو تی کوسیاس ماننے کی تختی ہے تر دید کی ہے۔

(اخبارانل مديث ١٥ رنوم ر ١٩٢٩ ، بحواله عمدة الاثاث ص ٩٤)

(9) فاروقی فیصلہ کے تھم شرعی ہونے کی تائید ابوداؤد کی ایک روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں صراحت ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ غیر مدخولہ کے بارے میں تھا جو متعد دالفاظ ہے طلاق کے وقت پہلے ہی لفظ ہے بائنہ ہوجاتی ہے۔ البی صورت میں مدخولہ وغیر مدخولہ کے درمیان تھم کی تفریق بلاشبہ شرعی تھم کے اعتبار ہے ہوگی ، کیونکہ انتظامی حیثیت ہے مدخولہ وغیر مدخولہ کے معاملات کیسال ہیں۔

(۱۰) مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے بھی اس فیصلہ کے خالص شرعی ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔

''ابوالصهباء نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواپی بیوی کو تین طلاق دے دے تو حضرت ابن عبال نے جواب دیا کہ لوگ انھیں ایک کہتے تھے عبد نیوی، عبد صدیقی اور ابتدائی عبد فارو تی میں حتی کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا کہ اے لوگوا تم نے طلاق پر بہت کثرت کردی، اب آئندہ جو خص جیسالفظ ہو لے گاویسائی سمجھا جائے گا۔ فیمن قال شیسنا فیمو علی مات کلم نے ،،

(مصنف عبدالرزاق ۱۳۹۲-۳۹۳، حدیث ۱۱۳۳۸)

ا اذا طبلق امرأته ثلاثاً قبل ان يسدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله مَشَيُّهُ وابى بكر و صدراً من امارة عمرٌ فلما رأى الناس قد تتابعهوا فيها قال اجسيز وهن عليهم، المخد(ايودادَرَّرُيفِ) (٢٩٩/)

ع فسأله ابو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعها فقال ابن عباس كانوا يجعلونها واحسلة على عهد رسول الله منتقلة وابى بكر و ولاية عمر الا اقلها حتى خطب عمر الناس قد اكثرتم في هذا الطلاق فمن قال شيئاً فهو على ماتكلم به.

اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کردیا کہ واقعہ بیتھا کہ پہلے لوگ طلاق کا لفظ کئی مرتبہ بول کرتا کید اایک ہی مراد لیتے تھے اور چونکہ صدق وصلاح کا زمانہ تھا اس لیے نیت تاکید کی بنا پر طلاق بھی ایک ہی شار ہوتی تھی۔حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں لوگ اس کا بكثرت استعال كرنے لگے اور يو چھنے پر كہدد ہے كہ جارى مرادتو تا كيد كي تھى، تو حضرت عمرٌ نے صاف اعلان کر دیا کہ دلی مراد چونکہ معلوم نہیں ،اورصدق وصلاح کا پہلا سا معیار باقى نہيں ر ہالہٰ ذااب آئندہ محض ظاہری الفاظ کا اعتبار ہوگا ، نيټ کا اعتبار نہ ہوگا۔ بي حكم قضاء کے اصول شرعیہ کے مطابق تھا کیونکہ قضاء میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے، حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ متعدد الفاظ طلاق استعال کرتے وقت قضاء تاکید کی نیت معتبر نہیں ہوتی، ديانت كامعامله دوسراب

الغرض كوئى اليي معتبر دليل نهيس ہے كه فيصله فاروقى كووقتى استثناء ياا تظامى حكم برمحمول

(۱۱) جب بیتم شرعی ہے تو اس پڑمل کے لیے یا فتویٰ دینے کے لیے کسی بااختیار حاکم کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہرمسلمان پراس کی ما بندی لازم ہے،جیسا کے مسئلہ متعہ اورمسئلہ جماع بلاانزال میں یہی حکم ہے۔

# کیاحضرت علیؓ اجماع کےخلاف تھے؟

(۱۲) امیر الموسنین حضرت علی کرم الله و جهه کواجهاع فارو قی سے اختلاف کرنے والا بتایا جاتا ہے جوحقیقت کے بالکل خلاف ہے۔سلیمان اعمش کے نقل کردہ ایک واقعہ ہے اس کی ۔ تلعی کھل جاتی ہے جے حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب'' شرح مشکل الا حادیث الواردة"ميں لکھاہے:

''اعمش کہتے ہیں کہ کوفیہ میں ایک بوڑ ھاشخص حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے ساعاً یہ روایت نقل کرتا تھا کہ آگر کوئی شخص ایک مجلس میں تین طلاق دے دے تو وہ ایک ہی شار

ل كرّر لفظ الطلاق وقع الكل وان نوى التاكيد دين، الخـ

ہوگی، اور لوگوں کا تا نتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، اوگ آتے تھے اور بید حدیث اس سے بغور سنتے تھے۔ (اعمش کہتے ہیں) میں بھی اس کے پاس گیا اور بوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علی ہے حدیث نی ہے، اس نے جھے بھی ندکورہ بالا حدیث سادی، تو میں نے در یافت کیا کہ کہاں تی ہیں آپ کوائی کا ٹی و کھا تا ہوں۔ چنانچہ وہ کا ٹی نکال کر لایا، کا ٹی میں نے دیکھی تو اس میں بیلکھا تھا: میں نے حضرت علی کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تمن طلاق دے تقو وہ اس سے بائد ہوجائے گی اور دوسر سے شوہر سے نکاح کے بغیراس کے لیے حلال نہ ہوگی، اس پر میں نے سوال کیا کہ تعجب ہے، بیروایت تو تمواری ذبانی روایت کے خلاف ہے، اس نے کہا صحح بہی سوال کیا کہ تعجب ہیں۔ (بحوالیا انہا قا الکاملة میں اسامان) کی طرف اجماع روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع سے اختلاف کی نسبت روافض کے پرو پیگنڈ ہے کا جزو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

## قابل ذكرشهاوت

(۱۳) اخیر میں ہم اس بحث ہے متعلق مشہور غیر مقلد عالم مولا نا ابوسعید شرف الدین دہلوی کی منصفانہ شہادت نقل کرتے ہیں جس ہے مسئلہ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ملاحظہ کریں:

" بیر تین طلاق کوایک مانے کا ) مسلک صحابہ تا بعین و تبع تا بعین وغیر وائمہ محدثین و منقد مین کا نہیں ہے ، بیر مسلک سات سوسال بعد کے محدثین کا ہے جوشنے الاسلام ابن تیب کے فقاوی کے بابنداوران کے معتقد ہیں۔ بیفوی شخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آفریا اواکل آٹھویں ہیں دیا تھا تو اس وقت کے علاء نے ان کی سخت مخالفت کی تھی ۔ نوا ب صدیق مسن خال صاحب نے ''اتحاف العبلاء' میں جہاں شخ الاسلام ابن تیمیہ کے تفردات کھے ہیں۔ اس فہرست میں طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب شخ الاسلام ابن تیمیہ نے تمن طلاق میں ایک طلاق ہونے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ شخ الاسلام اور ان

کے شاگر دابن قیم پرمصائب ہر پا ہوئے۔ان کواونٹ پرسوار کر کے درّے مار مار کرشہر میں پھرا کرتو بین کی گئی۔قید کیے مسحکے اس لیے کہ اس وقت بیمسئلہ علامت روافض کی تھی۔ (اتحاف بس ۳۱۸، بحوالہ عمر قالاناٹ بین ۱۰۳، بحوالہ عمر قالاناٹ بین ۱۰۳،

## سعودی عرب کے اکا برعلماء کا فیصلہ

یبال به بات بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین فقتی مجلس ہدنہ ہے۔ العدما، نے ۱۳۹۳ ہیں پوری بحث و تحصی کے بعد بالا تفاق یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تمن طلاقیں تمن ہی شار ہوں گی۔ یہ پوری بحث اور مفصل تجویز سے لئے الب سے وٹ الاسلامیہ میں ۱۳۹۷ ہیں ۱۵ اصفحات میں شائع ہوئی ہے جواس موضوع پر الب و قیع علمی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فیصلہ میں سعودی عرب کے جواکا برعلاء ایک وقیع علمی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فیصلہ میں سعودی عرب کے جواکا برعلاء شریک رہا ان کے اسماء گرامی ذیل میں درج ہیں۔ (۱) شیخ عبدالعزیز بن بازٌ (۲) شیخ عبداللذ بن حمیدٌ (۳) شیخ عبداللذ بن حمیدٌ (۳) شیخ عبداللذ خیاط (۴) شیخ عبداللذ بن حمیدٌ (۱۵) شیخ عبداللذ دنیاط عبدالعزیز بن صالح (۱۰) شیخ عبداللہ بن عضون (۱۱) شیخ عبدالرزاق عفیلی (۹) شیخ عبداللہ بن عبداللہ

تعجب ہے کہ غیر مقلد حضرات جو ہر معاملہ میں حرمین کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں اس مئلہ میں علماء سعودی عرب کی رائے اور موقف کو بالکل نظرانداز کرویتے ہیں حالا نکہ علامہ ابن تیمیہ سے حد درجہ متاثر ہونے کے باوجو دعلماء سعودی عرب کا اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے موقف ہے عدول کرنا خوداس بات کی محلی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ کے مسلک میں کوئی توت نہیں ہے درنہ سعودی علماء اس سے ہرگز صرف نظرنہ کرتے۔

# فائدہ کیاہے؟

(۱۴) یہاں ایک غلط بھی کا از الہ بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے کے نظر یہ کو ایک قرار دینے کے نظر یہ کو ایم اصلاحی عمل کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ ریزی خام خیالی ہے،

غور کیا جائے تو یہ نظریہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا سبب ہے کیونکہ:

الف: اس کا سارا فائدہ اس مرد کو پہنچتا ہے جوانجا م کا لحاظ کیے بغیر تین طلاقیں دے دےادر بعد میں پشیمان ہو۔

ب: یه نظریه عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر اس ناقدرے کے ساتھ کڑوی زندگی مگذارے۔

ج: اس نظریه کی وجہ ہے مر دطلاق دینے پر جری ہوجاتے ہیں۔

د: جوعورتیں شو ہرکی زیاد تیوں سے تنگ رہتی ہیں ان کی گلوخلاصی مشکل تر ہو جاتی ہے۔

و: تمین طلاق کے بعدر جعت کرنے والا تخص جمہور کے نز دیکے حرام کارقر ارپا تا ہے۔

ہ: اجماع امت کو چھوڑنے کے رجحان ہے غیروں اور دُشمنوں کو دیگر دینی مسائل میں خل اندازی کاموقع مہیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اس کے برخلاف تین طلاق کو تین مانے سے مذکورہ کوئی خرابی لازم نہیں آئی ، زیادہ سے زیادہ دوبا تیں کہی جاسکتی ہیں۔ اوّل یہ کہ مطلقہ عورت کی کفالت کانظم کیے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکل صرف تین کو تین مانے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تین کو ایک مانے کی صورت میں بلکہ تین کو تین مانے کی صورت میں بلکہ تین کو تین طلاق ہو ۔ اس کا صل صرف یہ ہے کہ عورت کا دوسرا طلاق ہو ۔ اصل میں یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے ۔ اس کا صل صرف یہ ہے کہ عورت کا دوسرا زبان خاندان اس کی خالت کریں۔ دوسری مشکل یہ بتائی جاتی جاتی کو تین کو تین مانے نہا نہ است ہے!) تو یہ مانے تاب اس حال کے تین طلاق میں جالا کہ مناز کا میں جالا کہ مناز کی سے اور تین ہوئی ہے ۔ شریعت اسلامی میں حلالہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پرلعنت وارد کوئی منصوبہ بند عمل نہیں بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پرلعنت وارد ہوتی ہوئی ہے ۔ شریعت اسلامی میں حلالہ ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کے دوبارہ طلاق دینے والے کے کاح میں نہ آئے جب تک کہ وہ دوسر سے مرد سے نکاح نہ کرلے پر (اتفاقاً) اس سے جوائی ہوجائے ۔ یہ تی من طلاق دینے والے کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ جوائی دینے والے کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ حلالہ جوائی ہوجائے ۔ یہ تی میں طلاق دینے والے کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ حوالہ ہوجائی ۔ یہ تی میں نہ آئے جب تک کہ وہ دوسر سے مرد سے نکاح نہ کرلے پر دی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ جوائی ہوجائے ۔ یہ تی میں طلاق دینے والے کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کی حالے ہو والے کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کے کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کے دور اس کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کو دور اس کے لیے بردی ایم نفیاتی سزا ہے ۔ طلالہ کو دور اس کے دور دور اس کو دور دور اس کو دور اس

عن التحارث وعن على قالا أن رسول الله صلعم لعن الله المحلَّل والمحلَّل له، الحديث\_(7 مُنَى ﴿ ثُرِيفِ / ٢١٣)

عورت کے لیے باعث عیب نہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا شرکی نکاح ہے ادر بہت ممکن ہے کہ اس کا دوسرار فیق حیات پہلے ہے احجھا ہو،البتہ باغیرت مرد کے لیے بیشرم کی بات ہے کہ اس کی بیو ک دوسرے کے نکاح میں جائے ، جو شخص اس تھم کو ذہمن میں رکھے گا۔وہ بھی بھی تمین طلاق کی جراکت نہ کرے گا۔

# كرنے كا كام

(10) ہے ہے اس لیے ہی ہوگی کڈ برجم خود مفکرین و مجتبدین کے مفالطوں کی توضیح مفروری تھی۔ ورند کہنے کی بات صرف آئی ہے کہاں وقت جبکہ لی اتحاد اور معاشرتی اصلاح کی سخت مغروری تھی۔ ورند کہنے کی بات صرف آئی ہے کہاں وقت جبکہ لی اتحاد اور معاشرتی اصلاح کی سخت مغرورت ہے ہمارے لیے طلاق کے مسئلے میں الجھنا چنداں مفید نہیں ہے، ہمیں اسلامی طریقہ طلاق میں تبدیلی کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں اور وسائل عوام کو سمجھانے اور انتھیں صحح راہ و کھانے پرصرف کرنے چاہئری۔ بیک وقت ایک طلاق وینا بالا تفاق سنحس ہے۔ اس کھت پرسب زور دیں اور اس کورائج کریں۔ اس طرح کشرت طلاق کی وبا بھی کم ہوگی اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپ آپ آپ کوسنجالیں ورندیہ ہماری سے بحثی ایسے نت نے مسائل کھڑے کرے گے کہمیں ان سے کوسنجالیں ورندیہ ہماری سے بحثی ایسے نت نے مسائل کھڑے کرے گی کہمیں ان سے نظرنا مشکل ہوجائے گا۔

# تین طلاق کوایک طلاق ماننے کے مفاسد

تین طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے کے متعلق اہل حدیث کے فتوی کی آڑیں ایک طرف قوی ذرائع ابلاغ اور میڈیا اسلامی شریعت پر طعن و تشغیج اور تنقید و تو بین کا بازار گرم کیے ہوئے ہے تو دوسری طرف نام نہا دسلم دانشوروں اور جدت پسندوں کی بھی خوب بن آئی ہے اور وہ بھی جی بحر کرا خبارات ورسائل میں فقد اسلامی پراپ سر بستہ زہر لیے خمار کو طا ہر کر کے اسلام و شمنوں کو مواد فرا ہم کرنے کا ''ملی فریضہ' انجام دے دے ہیں۔
یومورت مال پوری منسو اسلامیہ ہند کے لیے حد درجہ باعث تشویش ہے ، سو چنا ہے کہ آخر اس قوی پریس کو جو مسلمانوں ہے متعلق ایک لائن کی خبر جھا ہے میں بھی بخل

ہے کا م لیتیا ہے،اسلامی طریقہ طلاق ہے اچا نک اتنی دلچیبی کیوں پیدا ہوگئی ہے؟ اورمسلم عورتوں سے ہدردی اور خیرخوابی کے لیے اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے نکل آیا ہے؟ دراصل بیا یک سازش ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا كرنے كى اور نام نہاد يكسال سول كوڈ كے ليے راستہ ہموار كرنے كى اور اس سازش كا افسوسناک پہلویہ ہے کہ اسے یانی دیا ہے غیرمقلدین کے اس موقف نے جوامت کے اجماعی مسلک کےخلاف ہے۔اور جھےامت نہایت توی دلائل سے بار بار دکر چکی ہے۔ حتیٰ کے سعودی عرب کی مجلس کمبار العلماء نے بھی پوری تحقیق و تنقید کے بعد جمہور کے مسلک کی تا ئید کی ہے اور آج کل سعو دی عرب کی عدالتوں میں یہی قانون رائج ہے حالا نکہ حکومت سعود میہ بڑی حد تک علامہ ابن تیمیہ کی رائے کی پابند رہتی ہے، مگر اس مسئلہ میں اس نے علامہ کی رائے کوچھوڑ دیا ہے جو صریح طور بران کے موقف کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ میں اس بارے میں ولائل کی تفصیل بیان کرنانہیں جا ہتااس لیے کہ اس موضوع پرضخیم صحیم کتابیں لکھی گئی ہیں اورغیرمقلدوں کی پیش کردہ دلیلوں کے ہر ہر جزو کا جواب ویا جاچکا ہے۔اس لیے ان بحثوں کواخبارات ورسائل کی زینت بناناعوام کے لیے مفیدنہیں بلکہ استدلال کی موشکافیاں انھیں مزیدشکوک شبہات اور گمرا ہی میں مبتلا کردیتی ہیں۔ ہریں بنا نعلّی دلاکل ہے قطع نظر میں اس بحث ہے پیدا ہونے والے بنیا دی نکتوں کی طرف توجہ دلا نا ج<u>ا</u> ہوں گا۔

دانشوروں اور پرلیں والوں کا بیر کبنا ہے کہ غیر مقلدین کے فتو کا سے اسلامی طریقہ طلاق میں اصلاح کی امید بیدا ہوئی تھی مگر مولا ناسید اسعد مدنی جیسے قدامت پسند ناہ اور جعید علاء ہنداور دارالعلوم و بو بند جیسے تقلید پسنداواروں نے اس اصلاحی تحریک میں روڑ ب الکانے شروع کر دیئے۔ ( دیکھئے انڈین ایکسپرلیں ، ۹ رجولائی ۱۹۹۳ء، مدراس ایڈیشن) یہاں سوال میہ ہے کہ جسے اصلاحی تحریک کہا جارہا ہے وہ واقعتا اصلاحی تحریک ہے یا اسے تخریب کوشش کا نام اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ واقعتا اصلاحی کوشش کا نام دینا جا ہے کہ وہ واقعتا احلامی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ واقعتا احلامی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ وہ واقعتا احلامی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ وہ واقعتا احلامی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ وہ واقعتا اسے اندر ایسے ظاہر اور واضح فا کہ ہے دومری صورت میں حاصل نہ کہ وہ وہ واقعتا اسے اندر ایسے ظاہر اور واضح فا کہ تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضح ہو نیتے ہوں۔ یعنی اس امر پر خور کیا جائے کہ تین طلاق کو ایک مانے سے آخر کیا ایسے واضح

فا کدےمسلمانوں کے گڑے ہوئے معاشر ہے کومل جائیں گے جو تمین کو تمین ماننے ہے نہیں مل سکتے۔

ا۔ کیااس کی وجہ سے طلاق کی و بائم ہوجائے گی؟

۳۔ کیااس کی بنیا د برعورت کاحق واختیار کیجمہ بڑھ جائے گا؟

سو. کیا تمن کوایک طلاق جی مان لینے ہے مر دکور جعت پرمجبور کیا جا سکے گا؟

س- کیااس بنیاد مرمردے تمن طبروں میں تبن طلاقیں دینے کا اختیار چھین لیاجائے گا؟

ے۔ کیااس موقف کوشلیم کر لینے سے عورت بھی انتیار طلاق میں مرد کے ساتھ شریک ہوجائے گی؟

میرے خیال میں کوئی اہل حدیث اور غیرمقلد عالم بھی ان سوالات کا جواب اثبات میں دینے کی ہمت نہیں کرسکتا۔اس لیے کہ شرایت میں یہ طے شد ،امر ہے کہ طلاق دینے کا اختیارصرف مردکو ہے وہ اپنے اختیا رکو ہرطرے استعمال کرسکتا ہے۔ وہ اگر ایک طلاق وے كربهى رجعت ندكرنا جا ہے تو كوئى اے رجعت برمجبور نبيں كرسكتا اور ندہى اس برعدت ہے زیادہ مدت کا نان ونفقہ لازم کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح مرد کو تمن طبروں میں تمن طلاقیں دینے کا بالا تفاق حق حاصل ہے۔ کوئی اس ہے اس حق کوئبیں چھین سکتا اس معاسلے میں نہوہ عورت کا یا بند ہے نہ سی اور تحنس کا ۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ اپنی بداخلاقی کا مجوت دیتے ہوئے اس حق کا بے جاا تنعال کرے قواس کا گناہ اسے ملے گالیکن اختیار شر**ی** ہے و ہمروم نہ ہوگا۔ تو بال کے انتہار ہے یہ نتیجہ نکلا کہ مرداگر تمین طلاق وینا جا ہے تو اسے روکا تہیں جاسکتا۔ جاہے تین کوایک قرار دیا جائے یا تمین کوتین ہی مانا جائے۔اس لیےاصلاح بہندی کے ڈھونگ رجانے والوں کومطمئن رہنا جا ہے کہ وہ غیرمقلدین کے مسلک کے ذر معطلاق کے اختیار میں مروعورت کی بندر بانٹ کو ٹابت نبیں کر سکتے جوان کا اصل مقصود ہے۔ لبدا ان کے لیے اس بحث میں بڑنا قطعاً لا حاصل ہے۔ اس معاملہ میں غیرمقلدین بھی ان کا ساتھ تہیں دے سکتے۔

ابر والني مسلم معاشره كى اصلاح كى بات يعنى معاشره مير بالضرورت طلاق ك

استعال کا جورداج چل پڑا ہے اور جس کے نتیجہ میں نت نی خرابیاں اور مشکلات و جود میں آربی ہیں ان کا مداوا کیے ہو؟ تو اس میں واقعنا اصلاح کی ضرورت ہے جس ہے کوئی فرو انکارٹیس کرسکتالیکن اس معاشرتی اصلاح کے لیے اصل حکم طلاق میں تبدیلی کرنے کا مشورہ دینا حق وائصاف کے قطعنا خلاف ہے اور دین کو گڑے ہوئے معاشرے کے تابع کرنے کے مراوف ہے ۔ خاص کراس لیے بھی کہ غیر مقلدین کے جس موقف کواصلاح کا عنوان ویا جارہا ہے وہ انجام کے اعتبار ہے معاشرے کی اصلاح کا نبیس بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا جارہا ہے وہ انجام کے اعتبار ہے معاشرے کی اصلاح کا نبیس بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تین طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار و یا جا ہے تو: الف: مردوں کے ولوں سے طلاق کا خوف نگل جائے گا اور وہ طلاق و سے پر اور جری ہوجا کیں ۔ گری ہوجا کیں گئے۔

ب: و وعورتیں جوشو ہروں کی بداخلاتی اور بدمعاملکی کا شکار میں اور ان ہے گلوخلاصی جاہتی میں ان کے لیے اس مصیبت سے نکلٹا دشوارتر ہوجائے گا۔

ج: تمن کوایک مانے سے حرام کاری کا دروازہ کھلنے کا توی اندیشہ ہے؛ یں طور کہ شوہ کئی طہروں میں کئی مرتبہ متعدد الفاظ سے طلاق دے چکا ہوگا مگر ہر بار پچھلے وا تعات بتائے بغیر مفتی سے ایک طلاق رجعی کا فتوی حاصل کر لے گا حالا نکہ تیسری طلاق کے وقوع کے بعد کسی کے زو کے کہ دجعت کی مخوائش نہیں رہتی ۔

و: تنمین طلاق کوا بیک قرار دیناامت کے اجماعی موقف میں دخل اندازی اورتغیر و تبدل کی نظیر بن جائے گا۔

و: بیموقف صرف اپن جگه تک محدود نبیس رہے گا بکداس پر بحث کی لیبیت میں اسلام کا پورا عانلی نظام آئے گا جس کا کہھانداز واس وقت جدت پسندوں کی تحریروں سے انگایا جاسکتائے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفاسد ہیں جواس مرجوح موقف کواپنانے سے پیدا ہو سکتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ان مفاسد کی موجود کی میں مسلمانوں کا مجڑا ہوا معاشرہ ہرگز سدھر نہیں سکتا بلکہ اور گبڑ جائے گا اور اس کے مقابلے میں جمہور علماء اور فقیما مامت کے موقف کو ا پنا کرا گرسنجیدگی کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کے لیے جدو جہد کی جائے تو مفید تمرہ نکلنے کی پوری تو قع ہے اس لیے کہ تمن طلاقوں کو تمین ہی ماننے کی دجہ ہے:

الف: مردوں کوطلاق پر بہت زیادہ جراُت نہیں ہوتی ، بلکہ وہ طلاق دیتے ہوئے مجمعکتے ہیں۔

ب: ووعورتیں جوشو ہرہے تنگ اور عاجز ہیں ان کی گلوخلاصی آسان ہو جاتی ہے۔

ج: آئندہ حرام کاری کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔اس لیے ایک ہی مرتبہ کی تنین طلاقوں میں عورت مغلظہ قراریاتی ہے۔

د: وہ ناعاقبت اندلیش مرد جوغصہ میں آ کرتمن طلاقیس دے بیٹھے ہیں اُٹھیں بعد میں سخت ترین اذیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔اس کا انداز ہ وہی شخص لگاسکتا ہے جسے اس طرح کے واقعہ ہے دو چار ہونا پڑا ہو۔

ہ: اورسب سے اہم ہات کیا ہے کہ امت کے اجماعی مسلک سے انحراف نہ کرنے کی بنا پرغیروں کودیگرمسائل میں دخل اندازی کاموقع نہیں ملتا۔

یہ تو چندمثالیں ہیں ورنے فور کیا جائے تو ہرموقع پر یہی اجمائی مسلک واقعنا معاشرہ کی اصلاح کا ذریعہ مشاء شریعت کے مطابق اور نہایت احتیاط پر بنی ہے۔ نئے زمانہ کے اصلاح پہنداگر واقعثا اصلاح کے جذبہ بیس مخلص ہیں تو انھیں اس اجمائی مسلک کی ہیروی کر کے معاشرتی خرایوں کو وُور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اوراس اصلاح کی آڑ میں اصل حکم شریعت کو بدلنے کی روش جھوڑ وینی چاہیے معاملہ قدامت پہندی یا تقلید و عدم تقلید کا نہیں بلکہ معاشرہ کے لیے مفید ہونے یا نہ ہونے کا ہے جوموقف آل کے اعتبار سے مفید ہو اسے اپنایا جائے اور جوعمل و شریعت ہرائتہا رہے مفر ہے اسے بہر حال ترک کیا جائے۔ ملے کے ساتھ می خیرخوا ہی ہی ہے۔

اس وقت بعض ایسے واقعات بھی بہت اچھا لے جارہے ہیں جن میں بید کر ہوتا ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت کواچا تک تین طلا قیس دے دیں جس کے نتیجہ میں عورت بے سہارا ہوگئی اور معاشر واسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔اس طرح کے واقعات بیان کرکے تین طلاق کوایک قرار دینے کی دلیل مہیا کی جاتی ہے۔

قطع نظراس حقیقت کے کہ بید دا قعات اسلامی طریقہ طلاق کی خرابی کا مظہر نہیں بلکہ معاشرہ کے بگاڑ کی تصویر ہیں اوران کی دجہ ہے اصل حَتم میں تبدیلی بالکل بے معنی ہے۔ میں یہ بوجھنا جا ہتا ہوں کہ اگر تین کو ایک ہی صلاق دیا جائے تو کیا شو ہر کو رجعت پر مجبور کیا جاسکتاہے کہالیی عورتوں کی مشکل آسان ہوجائے؟ اگر و درجعت نہ کرے تو تھم کے امتہار سے عورت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اسے عدت کے بعد بھی نان نفقہ شو ہر کی جانب ہے دہایا جا سکے گا؟ اور فرض سیجئے و و رجعت بھی کر لے تو اس مرد کو جس نے انجام ہے ہے خبر ہو کر تین طلاق دینے کے عظیم جرم کا ارتکاب کرلیا ہے اسے اپنے جرم کی کیا سزا ملی؟ اسے تو طلاق رجعی کے ذریعے مزید ہوں رانی کا موقع دے دیا گیا اورعورت کومجبور کر دیا گیا کہ دو ای ناقدرے شوہر کے ساتھ کھرزندگی گذارے۔ عجیب بات ہے ایک طرف تو آپ تین طلاقوں کے مرتکب کوسزادینا جا ہتے ہیں دوسری طرف اس کی تین طلاقوں کوایک قرار دیے کرا ہے مزید شہوت رانی کا موقع دے رہے ہیں بیا کہاں کا انصاف ہے اسے تو سز اجھی مل سکتی ہے جب کہ اس کی تمین طلاقوں کو تمین ہی مانا جائے اور اسے ہر گز رجعت کا مو<sup>قع</sup> نہ دیا جائے تا کہاہے اپنی بھیا نگ نلطی کا احساس ہو سکے، نہ یہ کہ تین طلاقوں کوایک مان کراس کی مزید حوصلہا فزائی کی جائے۔

اور ساتھ بی بہال واقعات کا دوسرا پہلوبھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہارے معاشرہ میں جہال ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں طلاق دے کرعورت کو بے سہارا کر دیاجا تا ہیں جہال ایسے واقعات کہ بھی کی نہیں ہے جن میں خودعورت کسی دجہہے مرد ہے چھنگارا پانا چاہتی ہے آگر دیکھا جائے تو ایسے بھی واقعات زیادہ پیش آئے ہیں۔امارت شرعیہ کے زیر جہامتی ہا جہا تا کم محکمہ شرعیہ میں ایسے ہی مقد مات عموماً وائر کیے جاتے ہیں تو اب تین طابقوں کو ایک قرار دینا کیا ایسی عورتوں کے ساتھ ناافصائی نہ دوگی ؟ وہ جدت پہند جنھیں مسلم عورتوں کی حالت زار پر نگر مجھے کے آسو بہائے آئے ہیں و داس پہلو پرغور کیوں نہیں کرتے کیا ہوان کے زیر دیک ناافھائی نہیں ہے؟

یہ بات بھی بڑی شدومہ کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ ایک ساتھ تبن طلاق دینا چونکہ نا جائز اور حرام ہےلبنداا ہے واقع نہ کیا جائے حالا نکہ یہ کہناا حکام شریعت ہے ناوا قفیت اور تم علمی رمبنی ہے۔اس لیے کہ شریعت میں بہت ہی ایسی مثالیں بیش کی جاسکتی ہیں جن میں اصل کام اگر چه ناجا نزیج مگران برشری احکامات مرتب ہوتے ہیں مثلا:

حالت حیض میں طلاق دیناممنوع ہے کیکن اگر کوئی طلاق دے دیے تو و ہ واقع ہوجاتی

ز نا کر ناحرام ہے اگر کوئی زنا کر لے تو اس پر حد شرعی جاری ہوتی ہے۔ س۔ تعلّ کرناحرام ہے گراس کی بنایہ قصاص یا دیت کا حکم دیا جاتا ہے۔

یعن عمل کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور اس عمل پر کسی حکم کا مرتب ہونا الگ ہے۔حرام کے ارتکاب سے گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہاور تھم کا ترتب دنیوی اعتبار سے ہے۔لبذا تین طلاقوں کوایک قرار دینے کے لیے طلاقوں کی حرمت کو دلیل بنانا قابل شلیم ہے اور شریعت میں ایسے دلائل اور تاویلات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض نام نہاد دانشور طلاق کے بارے میں براہِ راست قر آن کریم ہے استدلال و ا**ستناط کی جراُت کرتے :و ئے سور ہُ طلاق کی آیتوں کی ایسی محرف تغییر کرتے ہیں جو کسی** بھی حدیث یا قول سلف ہے ٹابت نہیں ہے اور ساتھ میں علاء پرطنز بھی کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے۔ یہ بردی خطرناک روش ہے۔ آنخضرت کا ارشاد ہے کہ جوشخص قرآن کریم کی اپنی رائے ہے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔ علماء دین کے تھیکیدار نبیس بلکہ وہ اسلامی ور شہ کے محافظ ہیں ، وہ سی کو قر آن میں غور وفکر ہے نبیس رو کتے بشرطبکہ سیح علم اور سیم مواد کے ساتھ قر آن کریم ہے استفادہ اورغور و تہ بر کیا جائے۔ اً رُقِر آن مَر يم ہے اجتہا دوا شنباط ميں به يابندي نه نگائی جاتی توبيه وين مب کا بازيجياً طفال بن گیا ہوتا اوراس کی روٹ فنا ہوگئی ہوتی۔اس لیے ان دانشوروں کو شجیدگی کے ساتھ اپنے تول وقمل کا جائزہ لینا جا ہیں وہ براہِ راست کتاب اللہ کی من مانی تفسیر کرکے گمرا ہی کے خطرنا ک درواز وکوکھول رہے ہیں جس کے بھیا تک تو ی وہتی نتائے نکل سکتے ہیں۔

اس طرت بعض نی روشی کے حامل تین طابی کی آڑیں حلالہ کے شرک تھم کا نداق اُڑا تے ہیں اور ساتھ میں علماء ومفتیان پر کیچڑ اُ چھا گئے ہیں جبکہ بیعلاء کے ساتھ نداق نہیں بلکہ صرح طور پرقر آن وحدیث کی استحفاف نصوص کے ساتھ استہزاء اور استحفاف ہے جو کسی مسلمان کیلئے ہر گز جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا استحفاف بسااہ قات آ دی کو گفر کے درواز ہے تک پہنچا دیتا ہے اس لیے نی روشی کے حاملوں کو جائے کہ وہ علماء کی اندھی بشاہ کی اندھی وشتی میں کم از کم اینے ایمان کا تو سودانہ کریں ۔ تفصیل کا موقع نہیں صرف اتناؤ کر کرنا ضروری بجھتا ہوں کہ تمن طلاق دینے والے کے لیے حلالہ کی شرط آگا کر شریعت نے اس کے لیے ایسی نفسیاتی سز امقرر کی ہے کہ اس کا قصور کر کے کوئی بھی ہا غیرت اور ہا شرم تحص بلا ضرورت تین طلاق دینے کی زندگی بحر جرائت نہیں کرسکتا اس میں عورت کیلئے سز انہیں بلکہ مرد کے لیے سز اے ۔ عقل دالے اسے بخو بی سمجھ سکتے ہیں۔

تین طلاق کی موجود ولا حاصل بحث سے ہندوستان میں کیسال سول کوڈ کے حامیول نے نقد فاکدہ اُٹھا نا شروع کر دیا ہے، چنانچہ پچھلے دِنول مدارس میں منعقدہ فقہی اجتماع میں آسام کے ایک بڑے مفتی صاحب نے انکشراف کیا کہ حال بی میں کو ہائی ہائی کورٹ نے کم از کم تین مقد مات میں تین طلاقوں کو ایک قرار دینے کا فیصلہ کر کے مرد پر بتان ونفقہ کا کو ایک جر خلام ہے کہ مقد مہ کی نو بت ای وقت بیش آئے گی جب کہ مرد رجعت نہ کر تا جا بتا ہوتو کیا رجعت کے بغیر عدت کے بعد تک مرد پر بتان ونفقہ کا وجوب جاری رکھنے کا تھم صراحاً شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو ابتداء ہے، آگے اس کے کیا غلط اثر ات مرتب ہوں گے ان کی تنگین کا ہمارے وانشوروں اور علاء غیر مقلدین کو احساس نہیں ، آئیس تو بس قد است پرتی اور تقلید کے نام سے نفر ت ہے اور تقلید سلف کو نشانہ بناتا ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی اسلامی خدمت بچھتے ہیں خواہ اس کے بینا میرنہیں اپنے نشخص ہی سے محروم ہوتا پڑے۔۔